

# فيض احمر فيضّ: احوال وافكار

(مضامین)

مرتب: مرغوب على

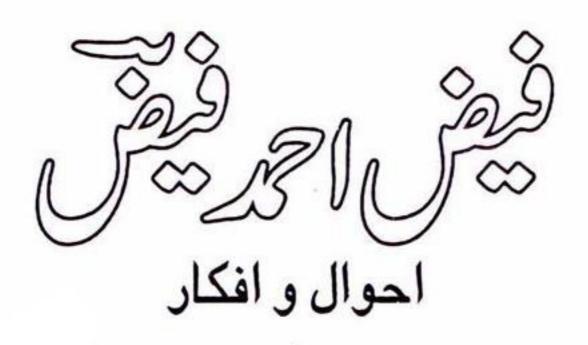



# تخلیق کار پبلشرز ۱۱۰۰۹۲، ج۔اکیٹیش کشمی گر، دہلی۔ ۱۱۰۰۹۲

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

: فيض احد فيض : احوال وافكار (مضامين) نام كتاب

> : مرغوب على مرتب

: ۲۹ دهرم داس، نجیب آباد - ( يو - يى ) پته

(Ph: 0134-220657)

تعداد ۵ ٠٠٠

: اليس امروهوي ناشر

تخلیق کار پبلشرز

54-C/5، ح\_ا يحشيشن كشمى نكر، دبلي \_10091

سرِ ورق : مسعود التمش کمپوژنگ : رچناکار پروڈکشنز ،کشمی گر، دہلی۔۱۱۰۰۹۲

: كلاسك آرث يرنثرس، جاندني محل، دريا سنج، نئ د بلي ١١٠٠٠٢ مطبع

مکتبه جامعهٔ کمثیژ ،ار دو بازار ، جامع مسجد ، د بلی ۲-۱۰۰۰ 0

کتاب والا ، پہاڑی بھوجلہ ، جامع مسجد ، دہلی۔ ۲ • • • ١١ 

كتب خانه الجمن ترقى اردو،اردو بإزار، جامع مسجد، دبلي ٢-١٠٠٠ 

ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یو نیورشی مارکیٹ علی گڑھ۔۲۰۲۰۱ (یو۔پی) 

ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس گلی وکیل، کوچہ پنڈت، لال کنواں، دہلی۔ ۲-۱۹۰۰ 0

كتاب دار، جلال منزل ، فيمكر اسٹريث ، نز د ہے۔ ہے۔ اسپتال ممبئ ۔ ٨٠٠٠٠٨ 

ISBN-978-93-80182-72-8 T.P.: 0256

2013 FAIZ AHMAD FAIZ: AHWAL-O-AFKAR (Articles)

₹ 500.00

Compiled By MARGHOOB ALI

#### TAKHLEEQKAR PUBLISHERS

54-C/5, J - EXTENSION, LAXMI NAGAR, DELHI-110092

E-mail: qissey@rediffmail.com Ph.:011-22442572, 9811612373

ایس۔ سید ردر اکرام تبسم کے نام جو میرے لیے چانداورسمندر جیسے ہیں جن کی شفقت اور محبت کا سابیہ سرمایۂ حیات ہے سرمایۂ حیات ہے

PRIDE OF PERFORMANCE (ART)

### ASLAM KAMAL

568-Jahanzeb Block, Allama Iqbal Town Lahore. (Pakistan) Tel: (Res.) 7844954,



# فهرس

| 9   | پیش لفظ مرغوب علی                                            | ☆   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
|     | حصّه اوَل : احوال                                            |     |
|     | مرودِ شبانه قرة العين حيدر                                   |     |
| ۵۱  | بھائی کی کہانی بہن کی زبانی اختر جمال                        | ٦٢  |
| 41  | یا دوں سے معطر خدیجہ بیگم                                    | ٦٣  |
|     | به يا دِفيق إندر كمار تجرال                                  |     |
| ۸۵  | یادوں کے سائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایکس فیض             | _۵  |
|     | حصه دوئم : افکار                                             |     |
| 94  | زندان نامه کا سرسری جائزه جعفرعلی خال آثر <sup>لک</sup> صنوی | _1  |
|     | فیض کی شاعری کے چند پہلو رشید حسن خال                        |     |
|     | کچھ نیق صاحب کے بارے میں حمد نیم                             |     |
|     | فيض احمر فيض : مجهة تذكره، مجهة تبسره مسسسس ظـ انصاري        |     |
| 190 | زرد پتوں کے بن میں کاسی درد کا شاعر ڈاکٹر راہی معصوم رضا     | _1• |
|     | فيض ايك تجزيه باقر مهدى                                      |     |

| 779                                    | فيض اور غالب تناسهيل                                                                                                                                                                                                                        | _11                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 279                                    | دهنگ رنگ المحول کا شاعر ڈاکٹر مسعود حسن خال                                                                                                                                                                                                 | ۱۳                              |
|                                        | فيض كى غزل گوئىمشم الرحمٰن فاروقى                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                                        | فيق كا جمالياتي احساس اورمعنياتي نظام و اكثر كو بي چند نارنگ                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                        | فيض كي نظم نگاري كليم الدين احمد                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 710                                    | فيض كي انفراديت احتشام حسين                                                                                                                                                                                                                 | _14                             |
| rra                                    | شاعرِ حیات و کا نئات ڈاکٹر شوکت سبزوادی                                                                                                                                                                                                     | _1^                             |
|                                        | فیض کی شاعری اور نیاعصری ہنگامہ محمر مید شاہد                                                                                                                                                                                               |                                 |
|                                        | معتدل گرمی گفتار کاغزل گوفیض ڈاکٹرسلیم اختر                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| rar                                    | فيفل ، ميرا تجي اور راشد ساقي فارو تي                                                                                                                                                                                                       | _11                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 209                                    | فیض کی شاعری اختر شاہجہاں پوری                                                                                                                                                                                                              | _rr                             |
| 209                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                        | حصه سوئم : متفرقات                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| ٣٩٩                                    | حصه سوئم : متفرقات<br>فيض احرفيض احدنديم قامى                                                                                                                                                                                               | _rr                             |
| ۳49<br>۲۱۲                             | حصہ سوئم: متفرقات<br>فیض احمر نیش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                       | _rr<br>_rr                      |
| m49<br>m1r<br>mr0                      | حصہ سوئم: متفرقات<br>فیض احرفیض احمدندیم قاسمی<br>بیصورت گریجھ خوابول کے (انٹرویو) طاہر مسعود<br>فیض کا کلام موسیقی کے روپ میں امین الرحمٰن                                                                                                 | _rr<br>_rr                      |
| 449<br>617<br>640<br>661               | حصه سوئم: متفرقات<br>فيض احمر فيض<br>بيصورت گر يجه خوابول كے (انٹرويو) طاہر مسعود<br>فيض كا كلام موسيقى كے روپ ميں امين الرحمٰن<br>فيض ہمارے شہر ميں اقبال مسعود                                                                            | _rr<br>_ro<br>_ry               |
| 749<br>717<br>770<br>771               | حصه سوئم: متفرقات<br>فيض احمر فيض الحمر فيض الحمر فيض الحمر فيض الحمر فيض المرمسعود<br>مي صورت گر يجه خوابول كے (انٹرويو) المرمسعود<br>فيض كاكلام موسيقى كے روپ ميں امين الرحمٰن<br>فيض جمارے شہر ميں اقبال مسعود<br>دامن يوسف سرفراز اقبال | _rr<br>_ra<br>_ry<br>_rz        |
| 749<br>717<br>770<br>771<br>774        | حصه سوئم: متفرقات<br>فيض احمر فيض<br>بيصورت گر يجه خوابول كے (انٹرويو) طاہر مسعود<br>فيض كا كلام موسيقى كے روپ ميں امين الرحمٰن<br>فيض ہمارے شہر ميں اقبال مسعود                                                                            | _rr<br>_ro<br>_ry<br>_rx        |
| 179<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170 | مصه سوئم: متفرقات<br>فيض احرفيض                                                                                                                                                                                                             | _rr<br>_ro<br>_ry<br>_rx<br>_rx |

# يبش لفظ

(1)

فیض احرفیق ۱۹۱۰ء میں گاؤں لاقادر میں پیدا ہوئے تھے جو تخصیل نارہ وال میں ہے۔ اُن کے والد سلطان محمد خان راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کے والد سلطان محمد خان راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کے والد مولیثی جرانے کا کام کرتے تھے، لیکن مویشیوں کو چراگاہ میں جھوڑ کر پڑھنے کی للک لیے اسکول میں حاضر رہتے تھے اور اُس گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انہوں نے بیرسٹر بننے اور سفیر حاصل کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزارا۔ فیض کی پہلی والدہ شاہ افغان میر عبدالرحمٰن افغانی کی جھیجی تھیں جو سلطان محمد خان کے انتقال کے بعد سلطان محمد خان نے یا بچ شادیاں کی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد سلطان محمد خان نے یا بچ شادیاں کی تھیں۔

فیض کے والد سلطان محمد خال نے جو دوسری شادی کی وہ تھیں فیض کی والدہ محتر مہ سلطان فاطمہ، جو زمیندار گھرانے ہے تعلق رکھتی تھیں۔ فیض کی ابتدائی تعلیم نہ بی طریقے سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے دو''سی پارے' حفظ کیے تھے کہ بیار ہو گئے اور آگے قرآن پاک کو حفظ کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اُنہیں مولوی ابراہیم میرسیالکوئی کے مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ وہاں انہوں نے عربی اور فارس کی قابرا بیم حاصل کی اور سیالکوٹ اسکاج مشن ہائی اسکول سے ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن تعلیم حاصل کی اور سیالکوٹ اسکاج مشن ہائی اسکول سے ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن

سے میٹرک پاس کیا۔ مرے کالج، سیالکوٹ سے فیض احمد فیض نے فرسٹ ڈویژن سے انٹر میڈیٹ پاس کیا، آگے کی تعلیم کے لیے فیض لا ہور آگئے اور اپنے ساتھ اپنے والد کا خط بھی علامہ اقبال کے نام لائے۔ اُن کے والد اور علامہ اقبال لندن کے ایک سفر کے دوران ایک دوسرے کے دوست تھے۔ فیض نے علامہ اقبال کے استاد مٹس العلماء مولوی سید میر حسن سے فاری اور عربی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے بی۔ اے اور پھر عربی سے فاری اور عربی کی مزید تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے بی۔ اے اگریزی میں ایم ای کالج سے انگریزی میں ایم ۔ اے کیا۔

سی است کے عام ہے۔ اور ۱۹۳۵ء میں امرتسر کے ایم۔اے۔ او۔ کالج کے انگریزی کے شعبے میں ایک کالج میں انگریزی کے شعبے میں لیکچررمقرر ہوئے اور ۱۹۴۰ء میں لاہور کے ہیلی کالج میں انگریزی کے شعبے میں لیکچرست ہیں۔

استاد کے عہدے پرتقرر ہوا۔

۱۹۴۲ء میں فیض فوج میں کیپٹن کے عہدے پر تقرری کے بعد گورنمنٹ کالج، لا مور سے مستعفی ہوکر دہلی آگئے۔ کچھ وقت پہلے (۱۹۳۸ء میں) اُن کی ملاقات دین محمد تا شیر کی بیگم کی چھوٹی بہن ایلس سے ہوئی تھی اور دونوں طرف آگ برابرلگ گئی تھی جو بالآخر کافی جدوجہد کے بعد شادی میں بدل گئی۔ فیض کی ایلس سے شادی ۱۹۴۱ء میں کشمیر میں ہوئی اور اُن کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ فیض کی والدہ نے وُلہن کا اسلامی نام کلثوم تجویز کیا۔ ۱۹۴۷ء میں فیض کی بیٹن کے عہدے سے مستعفی ہوکر میاں اسلامی نام کلثوم تجویز کیا۔ ۱۹۴۷ء میں فیض کی بیٹن کے عہدے سے مستعفی ہوکر میاں افتخارالدین کے انگریزی روز نامے" یا کتان ٹائمنز" کے ایڈیٹر بنا دیے گئے۔

فیض کی دو بیٹیاں ہیں،سلیمہ (۱۹۴۲ء) اور منیرہ (۱۹۴۵ء)۔فیض کی زندگی میں راولپنڈی سازش کیس (۱۹۵۱ء) کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کے فن کو بھی اس زندال نے عجیب نکھار اور شہرت بخشی۔فیض اس کیس کی پاواش میں تقریباً گیارہ برس مختلف جیلوں میں رہے۔ ۱۹۵۸ء میں جب جزل ایوب خال نے عنان حکومت سنجالی تب ایک بار پھرفیض قید کر لیے گئے۔ وہ دسمبر ۱۹۵۸ء سے اپریل ۱۹۵۹ء تک جیل میں رہے۔فیض انگریزی روزنامہ" پاکتان ٹائمنز" کے علاوہ"لیل ونہار" ہفتہ وار

اور روزنامہ ''امروز' کے ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایفرو ایشین رائٹرز فیڈریشن کے ترجمان''لوٹس' کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں۔انہیں ۱۹۲۲ء میں دُنیا کے مشہور''لینن' ایوار ؤ سے بھی نوازا گیا ہے۔فیق دمہ کے مریض تھے اور اُنہیں دل کا دورہ بھی پڑچکا تھا۔ فیق نے ایک عام شاعروادیب سے بہت اچھی زندگی گزاری۔وہ ہمیشہ لوگوں کی محبت سے گھرے رہے۔وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ انہیں دیوانہ وار پیار کرتے کی محبت سے گھرے رہے۔وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ انہیں دیوانہ وار پیار کرتے تھے جن میں خواتین بھی ہیچھے نہ تھیں۔امرتا پریتم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی عشقیہ زندگی کے بارے میں اِن الفاظ میں بتایا تھا۔۔۔۔۔

''فیض نے کہا۔'' لے ہن تینوں دساں (لے میں کھیے بتاؤں) پہلاعشق اٹھارہ دربیال دی عمر میں کیا تھا) اٹھارہ دربیال دی عمر میں کیا تھا) نقش فریادی کی ساری نظمیں میں نے اُسی عشق میں لکھیں۔'' دلیکن اُسے زندگی میں حاصل کیوں نہ کیا؟''

"ہمت کب ہوتی تھی اُس وقت زبان کھولنے کی، اس کا بیاہ کسی ڈوگرے جا گیردار کے ساتھ ہوگیا، پھر دوسراعشق میں نے اس کے دس برس بعد 'ایلس' سے کیا۔'' "جو اُب تمہاری بیوی ہے۔''

"ہاں، میں سوچتا ہوں اچھا ہی کیا۔ زندگی کے جس اُتار چڑھاؤے میں گزرا ہول، جیلوں میں بھی رہا، ایلس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو ان حالات ہے نہ گزرا جاتا۔"

"?.....?"<sup>"</sup>

"پھرایک شناسا چھوٹی می لڑک تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اچا تک محسوس ہوا کہ وہ بچی نائیں تھی۔ اچا تک محسوس ہوا کہ وہ بچی نہیں، بڑی حساس اور نوجوان خاتون ہے۔ میں نے پھر عشق کی گہرائی ریکھی۔ پھراس نے کسی بڑے افسر سے بیاہ کرلیا۔ درد سے گھبرا گئی تھی۔ " "ایک تمہاری نظم ہے جس میں تم رقیب سے مخاطب ہو ۔۔۔۔" تونے دیکھی ہے دہ پیشانی / وہ رخسار وہ ہونٹ/ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے ۔۔۔۔" یظم اُس کے بارے میں تھی؟"

''نہیں، بیتو پہلی کے بارے میں تھی، جس کی خاطر''نقش فریادی'' کی نظمیں لکھیں۔''

"°?.....?"

''جیل میں تھا جب کان میں بڑی تکلیف ہوگئی تھی۔ مجھے ہپتال بھیجا گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہوتی تھی جس نے مجھ سے بے پناہ عشق کیا۔ یہاں سے یاد آیا کہ کئی بڑے پولیس افسر بھی تھے جو دن کو مجھ پر مقدے کی کارروائی کرتے تھے اور رات کوا کیلے بیٹھ کرمیری نظمیں گاتے تھے!''

'' یہ ہوتی ہے شاعر کی طاقت۔ اچھا یہ بتاؤ .....ایلس کوتمہارے ان عشقوں کا علم ہے؟''

''ہاں، اصل میں وہ میری بیوی نہیں، میری دوست ہے۔ اس لیے زندگی چل سکی۔ عشق میں بہت درد ہوتا ہے، جبکہ دوئی میں ایک سکون ہوتا ہے۔''
اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید عشق نہیں کروں گا۔ البتہ دوئی کروں گا۔ البتہ دوئی کروں گا۔ جب بھی کوئی دوئی کے قابل ہوا۔''

(فیض احمر فیض: تنقیدی جائزہ، مرتب: خلیق المجم، ص: ۳۰۰) فیض نے مئو ہپتال، لا ہور میں ۲۰ رنو مبر ۱۹۸۴ء کو دائی اجل کو لبیک کہا اور ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں حفیظ جالندھری کے مزار کے قریب ابدی نیندسو گئے! فیض صدی کے حوالے سے مرتبہ یہ کتاب اپنے اندر فیض پر لکھے گئے مضامین کا ایسا مجموعہ ہے جن کو پڑھ کر اُن کی زندگی، اُن کے فن اور اُن کے رُتبے سے اچھی طرح فیضیاب ہوا جاسکتا ہے۔

کتاب کے پچھ مضامین اگر فیق کو محض خراج عقیدت کے طور پر لکھے گئے مضامین اگر فیق کو محض خراج عقیدت کے طور پر لکھے گئے مضامین کی اُن کے فن سے ایسی بحث بھی کی گئی ہے جن مضامین کی آگاہی بھی میسر آئے گی، جن سے موجودہ زمانے میں سے پڑھنے والوں کو اُن نکات کی آگاہی بھی میسر آئے گی، جن سے موجودہ زمانے میں

واقفیت کم سے کم ہوتی جارہی ہے۔

جعفر علی خال اثر، رشید حسن خال، جمید نیم، رائی معصوم رضا اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مضامین پڑھنے والوں کی دلچین کا صرف باعث بی نہیں بنیں گے بلکہ ان مضامین سے بہت کچھ سکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ظارانصاری، قرق العین حیدر کے مضامین تنقیدی ہونے کے ساتھ سوائحی اشاروں سے بھی بھرے ہیں، جن میں ان خوبصورت یادوں کو پرو دیا گیا ہے جن سے گزرتے ہوئے فیض احمد فیض کی مختلف خوبصورت یادوں کو پرو دیا گیا ہے جن سے گزرتے ہوئے فیض احمد فیض کی مختلف جہات کا سامنا ہوتا ہے۔ اقبال مسعود کا رپورتا ژایک بڑے شاعر کے پُر تپاک خیرمقدم اور اس کے اثر کو ہی اُجا گرنہیں کرتا بلکہ پڑھنے والے کوقدم قدم ساتھ لیے بھرتا ہے۔ فیض پر زندگی کے تعلق سے اختر جمال اور خد یج بیگم کے مضامین اپنے اندرالی روثنی لیے ہوئے ہیں جن سے وہ راہیں بھی روثن ہو جا ئیں گی جن پر کسی کے نقش قدم نہیں۔ ایکس فیض کا مضمون ایک بیدار ذہن مجوبہ محبت کرنے والی بیوی اور ہمدرد دوست نہیں۔ ایکس فیض کا مضمون ایک بیدار ذہن مجوبہ محبت کرنے والی بیوی اور ہمدرد دوست کے گئی روپ کی دھوپ بھیرتا محسوس ہوتا ہے۔ احمد ندیم قائمی کا خاکہ بظاہر مخالفت میں کھا گیا محسوس ہوتا ہے۔ احمد ندیم قائمی کا خاکہ بظاہر مخالفت میں کھا گیا محسوس ہوتا ہے لیکن فیض کی خویوں اور خامیوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے کئی روپ کی دھوت کے کئی روپ کی دھوت کو بیوں اور خامیوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے کھا گیا می ہوتا ہے لیکن فیض کی خویوں اور خامیوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے کھور کو پروری طرح پڑھنے والے کے کھور کیا ہونے کی فیقوں کی دھون کھور کیا ہونے کیا کھور کیا ہونے کی دونوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے کھور کیا ہونے کیا کھور کیا ہونی کو بوری طرح پڑھنے والے کے کھور کیا گیا کہ کو بیوں اور خامیوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے کھور کیا ہونے کے کھور کیا ہونے کیا کھور کے کھور کے کھور کیا ہونے کو کھور کیا گیا کھور کیا ہونے کھور کیا گور کیا ہونے کیا کھور کیا گور کیا گور کیا کھور کیا گور کیا ہونے کور کور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کے کور کیا گور کیا گور کھور کیا گور کیا

لکھا گیامحسوں ہوتا ہے لیکن فیق کی خوبیوں اور خامیوں کو پوری طرح پڑھنے والے کے سامنے رکھتا ہے۔ آغا ناصر نے اپنے دھیمے اور تھہرے ہوئے اندازِ تحریر میں فیق کو پوری طرح منعکس کیا ہے

طرح منعکس کیا ہے۔

سرفراز اقبال کے نام فیض احمد فیض کے خطوط عشق کے ایک اور دَر کو وَاکرتے ہیں۔ فیض ان خطوط کے آکینے میں کتنے رنگوں کو اُنڈیل گئے ہیں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مشفق خواجہ کا اس کتاب پر تبصرہ، (جو انہوں نے خامہ بگوش کے نام سے لکھا

تھا) ایسی تحریر ہے جسے بار بار پڑھ کر بھی طبیعت سیرنہیں ہوتی۔

"فَنِقْ الْمُخْصِرْ زَندگی نامہ" میں انیس امروہوی نے فَنِقْ کی زندگی کے واقعات اور اُن کے کاموں کی جو فہرست دی ہے وہ کسی بھی وقت فیق پر کام کرنے والوں کے کام آکتی ہے۔ امین الرحمٰن کا مضمون" کلام فیق : موسیقی کے روپ میں" بے حد معلوماتی اور شجیدگی سے کیا ہوا کام ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں بہت سے ایسے

مضامین بھی نظر سے گزرے جو محض فیق کو چھوٹا کرنے یا اپنی جھنجلا ہٹ کو بروئے کار لانے کے لیے لکھے گئے ہیں۔فیق آج بھی ہمارے درمیان ہیں اور آنے والے وقت میں بھی نئی نئی نسلوں کے بچے سانس لیتے رہیں گے۔

اس کتاب کور تیب دینے کا خیال انیس امروہوی (مدیر''قصے، مالک تخلیق کار پبلشرز، دبلی) کو''فیق صدی'' پرخصوصی پیش کش کے طور پر آیا تھا۔ ان کی ہی تحریک پر بیتام تحریریں جمع کی گئی ہیں۔ اُمید کرتا ہوں کہ قار نمین اپنی رائے سے باخبر رکھیں گے۔ پاکتان کے مشہور، مقبول اور بہت پیارے مصور حضرت اسلم کمال کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے فیق صدی کے حوالے سے بنائی گئی پیننگ کے عکس مجھے عنایت کئے۔ میں اُن تمام مضمون گار حضرات کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے عنایت کئے۔ میں اُن تمام مضمون گار حضرات کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے این مضامین اس کتاب میں شامل کرنے کی اخلاقی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کا بھی شکریہ جس کا نام لینا ضروری نہیں گر جس کو ہر وقت اس کام کی فکر گئی رہتی تھی، سائیں شرا بھلا ہو۔۔۔۔!!!

(r)

فیض احد فیض احد فیض پر مضامین کی ابتداء بمیشہ یوں ہوتی ہے۔۔۔۔'' غالب، اقبال کی طرح فیض مقبولیت کے اعتبار سے ان دونوں برگزیدہ اور عوامی مقبولیت کی انتہا کو پہنچے ہوئے شاعروں سے کسی طرح کم نہیں۔۔۔۔' اس پہلے جملے سے ہی پڑھنے والے کے دئن میں ایک ایبا مضبوط اور پائیدار کی تقمیر ہو جاتا ہے کہ اُسے فیض کو پڑھتے ہوئے ان دو بڑے شاعروں کے سائے سے نجات نہیں ملتی۔ فیض پر جتنے مضامین موافقت میں لکھے گئے ،اس سے پچھ کم نہیں تو برابر کے ان کی مخالفت میں بھی لکھے گئے ہیں، لیکن مرفالف مضمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہی کیا ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ، قدم ہرفالف مضمون نے ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہی کیا ہے۔ جبکہ ان کے ساتھ، قدم مرفالف مقبراجی نے اپنے ہمیئی

'' فیض کی شاعری اور ذہن میں فکری تسامل نے ایک ناگز رعضر کی شکل اختیار کرلی ہے۔ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں گہرائی سے نہیں سوچ سكتے۔ان كى طبيعت ميں تجربه كارى كى صلاحيت تقريباً مفقود ہے۔ ہوسكتا ہے حقیقت رہے ہی رہی ہو، مگر اس دریافت پر خوش ہونے سے پہلے یہ سمجھ لینا جاہے کہ حقیقوں کی تعبیر کا ایک راستہ اعصاب اور احساسات ہے ہوکر بھی جاتا ہے۔ تعقل کی سطح تاثر کے طور پر بھی سامنے آتی ہے۔ فیض کے مزاج میں بے شک باریک بنی اور دُورری کی طلب کمزورتھی۔ چنانچہ اپنی نثر ونظم میں بھی فیض کسی غیر معمولی نکتے کی تلاش میں سر گردال نظر نہیں آتے۔ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں ، ان سے تاثر قبول کرتے ہیں اور داؤ چ ے خالی اُسلوب اور صبح کے ساتھ اُجالے کی طرح دهیرے دهیرے پھیلتی ہوئی ستھری سلجھی سوہنی زبان میں اس تاثر کو بیان کر دیتے ہیں، کلاسیکوں میں سودا کے منطقی اُسلوب کی دادفیق نے خوب دی۔خواجہ حافظ شیرازی کی حیثیت بھی فیق کے اپنے شخصی وجدان کے ایک سر چشمے کی تھی۔''

فیق کے یہاں مذکورہ بیان کی طرح زبان اور ہیئت کی گلیوں کی چہل پہل نا کے برابر ہے۔ مگر ان کے لہجے کی مٹھاس اور لفظوں کی جاشنی کسی بھی شخص کو ایک شعر پڑھنے کے بعد ہی اپنے گہرے دوست میں تبدیل کر لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتی بلکہ ایک ایسے جادوئی اثر کا ملکہ بھی رکھتی ہے جس سے کسی بھی ذہن اور دل پر بھی وہ نقش بنتے چلے جاتے ہیں جو نہ مٹ سکتے ہیں نہ مٹائے جا سکتے ہیں۔ دھیمی دھیمی آنج سے سلگتے لو بان کی خوشبو سے معظر فضا کوخلق کرنا اور اپنے مصرعوں میں لفظوں کے چراغ کی مدھم لو سے وِل کے اندھیروں میں روشنی بھرنا فیض کی شاعری کا وہ کمال ہے جس سے مدھم لوسے وِل کے اندھیروں میں روشنی بھرنا فیض کی شاعری کا وہ کمال ہے جس سے ان کا دُشمن بھی اِنکارنہیں کرسکتا۔

اُن کے کہج کی مٹھاس، لفظوں کے دروبست اور منظرنگاری کسی تعارف کی مثاح نہیں .....

اُٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آئے اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم دور۔۔۔۔۔ اُفق پار، چیکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم اس قدر پیار ہے آئے جانِ جہاں رکھا ہے دِل کے رُخبار پہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صبح فراق یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صبح فراق وُھل گیا ہجر کا دن، آبھی گئی وصل کی رات

ترقی بندول میں اس لیجے، لفظیات اور پیٹھے پن کا سابیہ کی شاعروں کے یہاں دیکھا جاسکتا ہے، لیکن فیض کے اس خود پیدا کردہ لیجے کی غنائیت اور ایک احتیاط کے ساتھ لفظوں سے گلاب کے بچولوں کی نرماہٹ کا ریشی سلوک کسی اور سے ممکن نہ ہو سکا۔ فیض کی کئی نظمیس موضوع کے اعتبار سے ہی جداگانہ حیثیت نہیں رکھتیں، بلکہ اپنے انر اور طرز استعال کے اعتبار سے بھی منفر داور لامثال ہیں ...... پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا

ڈھل چکی رات بھرنے لگا تاروں کا غبار لڑھڑانے گے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ سوگئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزر اجبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ گل کروشمعیں، بڑھا دو مئے و مینا و ایاغ ایپ بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو ایپ بہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا

پوری نظم پڑھ لینے کے بعد ذہن پر جومنظر بنتا ہے، وہ ایک طرح کے افسر دہ خیالات کو ہی جنم نہیں دیتا بلکہ اس حزنیہ کیفیت سے بھی دوجار کرتا ہے جوفیق نے لفظوں کے ایک ایک در پچے میں کسی نوحہ کی طرح رکھ دی ہے۔ فیق کو پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ ان کا بہی لہجہ ان سے دوئی کا باعث بنتا ہے .....

صبح پھوٹی تو آساں پہ ترے رکت کے گھوار گری رکت کے کہوار گری رکت کے مالم پر رات چھائی تو کوئے عالم پر تری زُلفوں کی آبٹار گری تری زُلفوں کی آبٹار گری

فیض کے شعر واقعتا آبثار کی طرح ہی ذہن پر گرتے اور آپی گرفت کومضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔فیض کے دوسرے مجموعے'' دستِ صبا'' سے فیض کا ایک اور لہجہ تنومند ہوکر اُمجرنے لگتا ہے اور وہ عوام دوست اور انسانیت سے پُر راستوں پر گامزن ہوجاتے ہیں .....

یہ خون کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشبو
کس راہ کی جانب سے صبا آتی ہے دیکھو
گلشن میں بہار آئی کہ زنداں ہوا آباد
کس سمت سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو

یہاں مجھے فضیل جعفری کا ایک بیان یاد آتا ہے جو انہوں نے ''فیض عالمی سیمینار'' ۱۹۸۷ء میں لکھنؤ میں دیا تھا.....

(فضیل جعفری، فیف شخص اور شاعری، مرتب:اطهرنی، ۱۹۹۱ء) یبی وہ نکتہ ہے جس پر آ گے چل کرفیض احمد فیض پر عالمی محبت کے در وا ہوئے اور وہ''لوٹس'' جیسی میگزین کے ایڈیٹر اور لینن پرائز کے حقدار ہے۔ فیض نے جب لکھا۔۔۔۔۔

ہال دل کے لیے اب یہ نظم بست وکشاد

کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد

یوں ہی ہمیشہ البحق رہی ہے ظلم سے خلق

نہ ان کی رہم نئی ہے نہ اپنی ریت نئ

یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول

نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئ

اک سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے

اک سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے

ترے فراق میں ہم دل بُرا نہیں کرتے

مراق میں ہم دل بُرا نہیں کرتے

مت رو بچ رورو کے ابھی تری امی کی آئکھ گئی ہے مت رو بچ کچھ ہی پہلے ترے ابانے اپنے غم سے رُخصت کی ہے اپنے غم سے رُخصت کی ہے

00

ینجے میں جھکڑی کی کڑی بن گئی ہے گرز گردن کا طوق توڑ کے ڈھالی ہے میں نے ڈھال دھرتی دھڑک رہی ہے مرے ساتھ ایفریقا دریا تھرک رہا ہے تو بن دے رہا ہے تال میں ایفریقا ہوں دھارلیا میں نے تیراروپ میں تو ہوں ،میری جال ہے تیرے ببر کی جال ..... جاؤ ایفریقا

00

ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے قبل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور ٹکلیں گے عشاق کے قافے! جن کی راہ طلب سے ہمارے قلم مختصر کر چلے درد کے فاصلے ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے مص

جود کھنا جاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھرکر بیرزیست کی رانی کا جھومر بیرامن کی دیوی کا کنگن

00

......تو ان سے محبت کرنے والے جیرت واستعجاب سے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ انہیں تو ان کے اس عنائی لہجے کی عادت می ہوگئی تھی، جس میں حزنیہ کیفیت کے ساتھ ساتھ محبت کے گل اور گلزار کھلتے تھے .....

ہیں گبریز آ ہوں سے مصندی ہوائیں اُداس میں ڈونی ہوئی ہیں گھٹائیں محبت کی دنیا پہشام آ چکی ہے سیہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں

00

دردسا درد ہے تنہائی کی تنہائی ہے

الی تنہائی کہ پیار نے بیس دیکھے جاتے

آئھے ہے آئھ کے تار نہیں دیکھے جاتے

درد سے درد کے مار نہیں دیکھے جاتے

ضعف سے چاندستار نے بیس دیکھے جاتے

ایسا سناٹا کہ شمشانوں کی یاد آتی ہے

دل دھڑ کنے کی بہت دور صدا جاتی ہے

دل دھڑ کنے کی بہت دور صدا جاتی ہے

فیض نے ''دست صبا'' کے نصف کے بعد ان ہی لفظوں سے گل کاری تو کی،

ان کے لفظوں کا نظام بھی وہی رہا گر جذ ہے اور موضوع میں جو آفاقیت آ چی تھی، اس

ے انہوں نے پھر بھی پرانے کو چہ و بازار سے مفاہمت نہیں گی۔ وہ اپنی دھن میں پھر
انسانیت پر جبر واستبداد اورظلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ پچ کے
علمبردار ہو جانے پر ان کے لیے اپنی زمین اور وطن کے کتنی ہی بار در بند ہوئے، گر ہر
باران کے لیجے میں ایک آتش سیال بھرتی اور بڑھتی چلی گئی۔ وطن عزیز کی یادیں انہیں
مستقل کچوئی رہیں۔ وہ ان سے بے حال ہوتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی لے کو مدھم
نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے وقار میں اضافہ اور ان سے محبت کرنے
والوں کے خلوص میں ذرا بھی کمی نہ آسکے گی۔

فیق اُردو کے ایسے اکیلے شاعر ہیں جنہیں جیتے جی وہ شہرت، محبت اور عزت کی دولت وافر مقدار میں میسر رہی جس سے ان کے قد کے کسی دوسرے آ دمی کے آئگن میں نہ تو کوئی جاندائر انہ ہی کوئی یون چلی۔

ان کے لہجے کا جادوان کے آخری ایام تک برقرار رہا۔ وہ جن منزلوں کو گر دکر چکے تھے،ان سے ہمیشہ آگے کی طرف ہی قدم رنجہ رہے۔۔۔۔۔

مرے دل مرے مسافر ہوائکم پھر سے صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دیں گئی گئی صدائیں کریں گئی گئی صدائیں کہ سراغ کوئی پائیں کہ سراغ کوئی پائیں ہم اگ اجبی سے پوچھیں ہراک اجبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا جو پتا تھا اپنے گھر کا سرکوئے ناشناساں ہمیں دن سے رات کرنا

مجھی اس سے بات کرنا مجھی اُس سے بات کرنا مہمیں کیا کہوں کہ کیا ہے شبغم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھاغیمت جوکوئی شار ہوتا ہمیں کیا براتھا مرنا اگرایک بار ہوتا

00

فیق نے کلا میکی اشعار اور تراکیب سے اپنی شاعری کے در ودیوار پر ووگل بوٹے سجائے کہ ان کی آ واز کا غنائی اثر دل اور دماغ کو یوں جکڑ لیتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے جادوئی آئگن میں داخل ہوکر عجیب فرحت وانبساط محسوس کرتا ہے۔

فیض ہمارے دور کی وہ آواز بن گئے جنہیں فراموش کرنا یا جن سے یوں ہی گزرجانا ناگزیرلگتا ہے۔ان کے شعری پیرائے نہ کل پرانے ہوئے تھے نہ آج پرانے لگتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان کے شاعرانہ کمالات اور اچھی طرح کھلیں گے اور لوگ ان کے کلام سے آج سے زیادہ محظوظ ہوں گئے کہ ان کے اس طرح کے مصرعے اور اشعار لافانی لبادہ اوڑھ کرامر ہو چکے ہیں .....

ہم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں کھہری

سو رہی ہے گھنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام رطل کے نکلے گل ابھی چشمہ مہتاب سے رات

شام فراق اب نہ پوچھ آئی اور آکے ٹل گئی دل تھا کہ پھر بہل گیا جاں تھی کہ پھر سنجل گئی

کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں

> تہماری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں سمی بہانے حمہیں یاد کرنے لگتے ہیں

تم آئے ہو نہ شب انظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے

رنگ پیرائن کا خوشبو زلف لبرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام

دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے صبانے کھر در زنداں پہ آکے دستک دی سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے

یہ داغ داغ اُجالا یہ شب گزیدہ سحر کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

قفس اُداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے

....اور پیمصر عے بھی دیکھئے.....

اور بھی و کھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا

تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے

مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ ما نگ

جے گی کیے بساط یارال کہ شیشہ و جام بھھ گئے ہیں

روش کہیں بہار کے امکال ہوئے تو ہیں

نہ پوچھ جب سے ترا انتظار کتنا ہے

صبا کے ہاتھ میں نری ہے ان کے ہاتھوں کی

#### ترا جمال نگاہوں میں لے کے اُٹھتا ہوں

## سن بہانے تنہیں یاد کرنے لگتا ہوں

ان تمام اشعار اور جدا جدا مصرعوں میں فیض کا لہجہ ہی نہیں بولتا بلکہ ان کی مشاقی اور مستقل ریاض بھی جلوہ فکن دکھائی دیتا ہے۔ ادھر کچھ لوگوں کا خیال ہے ہو چلا ہے کہ فیض بہت عرصہ تک یاد رہنے والی شاعری کے شاعر نہیں ہیں۔ ممکن ہے ہے بات کچھ لوگوں کو اپیل کرنے گئے لیکن سطور بالا میں جو شعر اور مصرعے درج کیے گئے ہیں، کیا ان کو بھولنا آسان ہوگا اور کیا نئے پڑھنے والے اور آئندہ شعر وشاعری سے شغف رکھنے والے نیش کی تخن طرازی ہے نئے یا کیں گ

فیض اپنی تمام تر پرانی تراکیب اپنے لیجے اور شعری بساط کو ایک ایسے خوبصورت انداز، دل کو چھو لینے والے لفظوں اور انسانی ذبن کو ہے کل کر دینے والے موضوعات کو اتی خوبی اور لگاوٹ کے ساتھ بیان کر گئے ہیں کہ جب بھی انسان پرظلم وزیادتی ہوگی، جب بھی کہیں مظلوم انقلابی حرارت محسوں کریں گے اور جب بھی جوانی کی کوئپلیں بھوٹیس گی، فیض کے کسی مصرعے، کسی شعر کی اُسے شدید ضرورت محسوں ہوگی۔ بہت بھوٹیس گی، فیض کے کسی مصرعے، کسی شعر کی اُسے شدید ضرورت محسوں ہوگی۔ بہت بھوٹیس گی، فیض کے کسی مصرعے، کسی شعر کی اُسے شدید ضرورت محسوں ہوگی۔ بہت کے خوبصورت نظمیس اور شعر لفظوں کے نئے نئے پیرا بہن میں جلوہ گر ہوں گے، اور زندگی کی ورصورت نظمیس اور شعر لفظوں کے نئے نئے پیرا بہن میں جلوہ گر ہوں گے، اور زندگی کی رنگ رنگ کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی رنگارنگی کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی رنگارنگی کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی رنگارنگی کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی رنگارنگی کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی رنگارنگی کی طرح بہت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی بیٹ بیت سے البیلے لکھنے والے آئیں گے، مگر اس سب کے باوجود فیض کی بیٹ بین کے اور بین گے اور سردا تازہ بھی ۔۔۔۔!!

00

مرغوب علی ۱۵رنومبر۲۰۱۲، شام ڈھلے

# حصه اوّل: احوال

### قرة العِين حيدر

## سرودشانه

ابھی چند روز قبل علی گڑھ میں، میں نے نواب مزمل اللہ خال شیروانی کے صاحبزادے کی ذاتی لائبریری میں ایک نادر و بے بہا کتاب دیکھی جس کے سرورق پر شخ سعدی علیہ الرحمہ نے چند سطور میں اپنے ہاتھ سے سقوط بغداد کا احوال قلمبند کیا ہے۔ کس طرح مقول نے دجلہ عبور کیا وغیرہ ۔ جلدی میں پوری عبارت نہ پڑھی جو تھجور سے بنی ہوئی روشنائی میں لکھی گئی تھی ۔ آخر میں دستخط مصلح الدین المشتم بہسعدی ' شخ سعدی نے بغداد کی تابی دیکھی ۔ تا تاریوں سے نیچ کر نکلے تو فلسطین میں شخ سعدی نے بغداد کی تابی دیکھی ۔ تا تاریوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ دس صلیبی جنگ جاری تھی، وہاں ان کو پوروپین فوجیوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ دس دیناردے کر جلب کے ایک تاجر نے چھڑایا۔ سعدی کی قیت دس دینارگی تھی ۔ معاملہ سارا یہی ہے کہ ہر زمانے میں پورش تا تارکی نہ کی صورت میں جاری رہتی ہے اور آج ان شہروں پر صلیبی سرداروں کی اولا داور ان کے ساتھی گولہ جاری میں مصروف ہیں ۔

کن کن شاعروں نے دُنیا کو کیا گیا دیا اور دُنیا نے ان پر کیاستم دُھائے ان کی فہرست بنانا چاہیے، اس میں بھی آفت رسیدہ جہانِ سوئم کے شعرائی بازی لے جا کیں گے۔ ہرعہدا ہے ایک شاعر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ فیض صاحب کا دور ہے اور سے دورنقش فریادی کی اشاعت کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فیض صاحب کی کمیونزم، 'روس دورنقش فریادی کی اشاعت کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فیض صاحب کی کمیونزم، 'روس دوری ' ، بھارت نوازی ، پنجابیت، بے پناہ مقبولیت، یہ تمام چیزیں آپ کو کتنی ہی

کھلتی ہوں آپ ان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بیرنوبت آپکی ہے کہ مغرب کے

Pop Stars
کی طرح خواتمین شہروں شہروں فیض صاحب کے

پیچھے چھے چلتی ہیں۔

(حال ہی میں جب فیف صاحب لکھنؤ گئے تھے، ایک اُردو روزنا مے نے لکھا کہ فیض احمد فیف بیاں اللہ اُن کی بہاں کہ فیض احمد فیف بیان ربان کے علمبردار اور اُردو کے مخالف ہیں۔ البذا اُن کی بہاں پذیرائی نہ کی جائے، اور بقول ڈاکٹر ایوب مرزا پاکتان کے چنداخباران کو بھارت نواز کہتے ہیں۔ رہی ان کی کمیوزم تو وہ الم نشرح ہے۔ ) فیف صاحب اب ایک Super کہتے ہیں۔ اُردو افسانہ ناول نگار کے برعکس اُردو شاعر ایک پرفورمنگ آرٹسٹ بھی ہوتا ہے۔ مشاعروں کے ذریعے اس کا گہرا رابط عوام سے قائم رہتا ہے اور وہ براہ راست لوگوں کے دلوں سے بات کرتا ہے۔ فیف صاحب ان خوش قسمت شعرا میں سے ہیں جو نواص وعوام دونوں کو خوش آتے ہیں حالانکہ موصوف بہت قابل ذکر پرفورمنگ آرٹسٹ نہیں ہیں۔ نہ ترنم سے پڑھتے ہیں جانان کا تحت لفظ تہلکہ خیز ہے مگر ان کا کلام ا تناسحر نہیں ہیں۔ نہ ترنم سے پڑھتے ہیں نہ ان کا تحت لفظ تہلکہ خیز ہے مگر ان کا کلام ا تناسح میسر آیا ہے۔ دوسرے بہت اہم شاعر ان۔ م۔ راشد نے آزاد شاعری کا پودا لگایا لیکن میسر آیا ہے۔ دوسرے بہت اہم شاعر ان۔ م۔ راشد نے آزاد شاعری کا پودا لگایا لیکن ان کے کلام کے اور فیف صاحب کے رویوں میں بہت فرق تھا۔

ایک بات قابلِ غور ہے۔ اقبال، فیض اور راشد متنوں پنجابی ..... متنوں اس علاقے کے باشندے جس کوہم کک چڑھے ہو۔ پی والے 'اک صوبہ پنجاب ہے معلوم نہیں کیوں' الاپ کراپنی دانست میں گویا بڑا تیر مارا کرتے تھے اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اہلِ پنجاب کی مادری زبان اُردو نہیں۔ اُردو محاورے اور روز مرہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں، لب ولہجہ ان کا اتنا مختلف انہیں اُردو سے ایسا قلبی لگاؤ کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر پشتو، بلوچی اور سندھی علاقوں نے اُردو کے جید شاعر اور ادیب کیوں نہ پیدا کے یا لکھنو اور دتی کے بجائے لا ہور اُردوادب وصحافت کی راجدھانی کیے بنا؟

ال کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ انہائی شائستہ اور سنعلق لیکن شکت خوردہ دتی ، یو۔ پی ، بہار ۱۸۵۷ء کے بعد بھی باقی دُنیا کو (یعنی ان لوگوں کو جو وادی گئگ وجمن میں جنم لینے کا شرف نہ رکھتے تھے) Bar Barians سمجھا کیے۔ ان کے برنگس میڈیول پنجاب برطانوی فتح کے بعد اچا تک دور جدید میں داخل ہوگیا۔ (پنجابی تاریخی وجوہ کی بنا پر ہمیشہ سے سخت جان اور مہم جو رہا ہے) اور نئے برطانوی دور میں تاریخی وجوہ کی بنا پر ہمیشہ سے سخت جان اور مہم جو رہا ہے) اور نئے برطانوی دور میں اس کے اندر وہی امریکیوں والی فرنیٹر اسپرٹ پیدا ہوئی۔ ایک لحاظ سے پنجابیوں کو اس برصغیر کا امریکن کہا جاسکتا ہے۔

کیکن ہم اہل زبان لوگ پنجاب کو'وائلڈولیٹ' ہی سمجھا کئے۔ہم پنجاب کی اس توانائی کرنل کلچر سے ناواقف تھے جو غزنوی عہد ہے لے کرسکھوں کے زمانے تک وہاں پھلی پھولی اور جسے میں پنجابی پرشین سکھ کلچر کا نام دے سکتی ہوں اور اس کے پس منظر میں وہ سدتھوں جو گیوں اور راجاؤں کا پنجاب تھا اور عہدِ مغلیہ میں اس نے وہ بڑے صوفی شعرا پیدا کیے جن کی تخلیقات عالمی ادب کے بہترین سرمائے میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ پنجاب کے رومان وہاں کی لوک سنگیت اور ناچ اور وہاں کی صوفیشا داستانیں اورصوفیانہ موسیقی بیرایک علاحدہ دُنیاتھی جس پرخودتعلیم یافتہ پنجابیوں نے فخر كرنا كافي عرصے بعد سيكھا۔ چنانچہ ہندوستانی اور پاكستانی پنجاب میں' پنجابی نیشنلزم' کے فروغ پر ہم کومتعجب نہ ہونا جاہیے (سوال میہ ہے کہ اگر فیض احمد فیض کی مادری زبان پنجابی ہے تو وہ اس زبان میں بھی شعر کیوں نہ کہیں۔ میں نے لاہور میں فیض صاحب سمیت پنجابی دانشور وہاں کےعوامی شاعر استاد امام دین اور استاد دامن پر بے انتہا فخر كرتے پايا ہے۔ بياسانی سوشلزم بھی ہمارے معاشرے كى ايك خصوصيت ہے۔ اقبال جب اپنے آپ کوا کبال کہتے تھے تو اہلِ زبان ان پر ہنتے تھے۔خود میں نے ایک مرتبہ فیض صاحب ہے کہا تھا کہ'خبر ہوتیری لیلاؤں کی'میں پنجاب بہت ہے!)

ہائی اسکول میں ایک سبق اس طرح شروع ہوتا تھا'سم ۱۸۷ء میں مولا نامحر حسین آزاد نے کرنل ہالر ائیڈ کے ایما پر لا ہور میں ایک مشاعرے کی بنا ڈالی۔'' انگریز کی لسانی حکمت عملی ہر صوبے کے لیے مختلف تھی۔ وادی گنگ و جمن میں انھوں نے مسلمانوں سے حکومت چینی تھی۔ غدر کے بعد مسلم معاشرے کو برباد اور تہ و بالا کر دیا تھا۔ یہاں مسلمان تہذیبی طور پر حاوی رہے تھے۔ لہذا ان کو مزید کچلنے کے لیے سراینٹی میگرانل نے اُردو ہندی کا جھڑا کھڑا کو اگر اوایا۔ پنجاب میں حکومت سکھوں سے چینی تھی وہاں ہندو مسلم سکھ تینوں فرقوں کا طرز زندگی بہت حد تک یکساں تھا۔ پنجابی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فوج میں بھرتی کرنے کے لیے ان کی دلجوئی اور ہمت افزائی بھی منظورتھی۔ وہاں اُردوروزی روٹی کی زبان بنائی۔ جس طرح ہو۔ پی ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سے انھوں نے تج بہ کار دلی افسر پنجاب کے انتظام اور آبیا تی کی نہریں کھدوانے کے لیے ان کی جدوانے کے ایک اور پنجاب کے اور پنجاب کے انتظام اور آبیا تی کی نہریں کے مدوانے کے لیے بیجے۔ اس طرح اُردو پڑھانے والے ہو۔ پی سے گئے اور پنجاب نے اور ان کے بعدایک سے ایک ایجھے مسلمان ہندوسکھ شاعر اور ادیں۔

لیکن اہل کھنو اقبال کی زبان پرمعترض رہے۔جس زمانے میں یو پی کے اُردو والوں کوغم روزگار لاحق نہ تھا اور نیاز مندان لا ہورا ایک دوسرے سے بکشرت چوکھی لڑا کرتے تھے۔ اب یو۔ پی۔ میں خود اُردو کی جان کے لالے پڑے ہیں، وہ بادہ شانہ کی سرمستیاں کہاں؟ پنجاب میں زبان اور فوک اور قبائلی کلچر تقریباً کیساں تھی (پنجابی ہندو اور سکھ آج تک خدا کو رب اور ربا کہتا ہے۔ یو پی کا عام ہندو'رب' کہتا ہوانہیں پایا جائے گا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد اُردو نے ان مینوں فرقوں کو مزید ایک لڑی میں پرودیا۔ صورتِ حال کا ایک بنیادی تضاد یہ تھا کہ کئر فرقہ وارانہ رجحانات آریہ ساج' اور سلم فرقہ پرسی نے بھی پنجاب ہی میں زور پکڑا۔ گوسارا آریہ ساجی پریس اُردو میں تھا۔ آریہ ساجی اور سلم آریہ ساجی اور سلم اُردو میں شائع ہوتے تھے۔ آج تک ہر دوار آریہ ساجی اور ساتن دھرم دونوں لٹریچر اُردو میں شائع ہوتے تھے۔ آج تک ہر دوار کی دوکانوں میں پنجابی زائرین کے لیے زیادہ تر دھار مک کتابیں اُردو رسم الخط میں چھپی ہوئی ملتی ہیں۔)

ایک اُردو داں پنجابی ہندو اور سکھ جس طرح اقبال اور فیض پر سردھنیا ہے اس

میں لاشعوری طور پر قباکلی تھروبیک بھی کار فرما ہے جس طرح اہل پنجاب ہندو مسلمان اور ہندو اور سکھ فیض صاحب کے شیدائی ہیں، یو۔ پی۔ اور بہار اور دتی کے مسلمان اور ہندو اکسھے ہوکر کسی واحداد بی شخصیت کے لیے اس طرح کی والہانہ عقیدت کا اظہار نہ کریں گے۔ کیونکہ وادئ گنگ وجمن کی لسانی اور تہذ ہی تنویت میں اس قتم کی مشتر کہ پرستش کی گنجائش نہیں۔ اس کی ایک مثال پریم چند کا معاملہ ہے جن کے متعلق ہندی اور اُردو والے مستقل ایک دوسرے سے رسہ شی میں مصروف ہیں۔

لاہور میں محرحین آزاد اور کرئل ہالرائیڈ کے بعد مخزن کا دور آیا۔ اس کے بعد کے دور کے متعلق فیق صاحب نے دست بتہ سنگ کے دیا ہے میں لکھا ہے۔ '۳۰، ۲۰ تک کا زمانہ ہمارے ہاں معاشی اور ساجی طور پر پچھ بجیب طرح کی بے فکری، آسودگی اور واولد انگیزی کا زمانہ تھا۔ جس میں اہم قومی سیاسی تحریکوں کے ساتھ نٹر ونظم میں بیشتر سنجیدہ فکر و مشاہدہ کے بجائے پچھ رنگ رلیاں منانے کا سا انداز تھا۔ شعر میں اولا حسرت موہانی اور اس کے بعد جوش، حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم مسرت موہانی اور اس کے بعد جوش، حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی کی ریاست قائم صفی ۔ افسانہ میں یلدرم اور تقید میں حسن برائے حسن اور ادب برائے ادب کا جرچا تھا۔ مسل کے بہلے جے میں ۲۹، ۲۸ء سے ۳۲،۳۵ء تک کی چیزیں (نقشِ فریا دی کے پہلے جے میں ۲۹، ۲۸ء سے ۳۲،۳۵ء تک کی چیزیں شامل ہیں۔)

'نقش فریادی کی ابتدائی نظمیس' خدا وہ وقت نہ لائے کہ سو گوار ہوتو'،'مری جال ابھی اپناحسن واپس پھیرد ہے مجھ کو تہہ نجوم ہیں چاندنی کی تہہ میں وغیرہ وغیرہ ایسے ماحول کے زیراثر مرتب ہوئیں اورای فضا میں ابتدائے عشق کا تخیر بھی شامل تھا لیکن ہم لوگ اس دور کی ایک جھلک بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے تھے کہ صحبت یار آخر شد۔ پھر دیس پر عالمی کساد بازاری کے سائے ڈھلنے شروع ہوئے، کالج کے بڑے بڑے بائے دیس پر عالمی کساد بازاری کے سائے ڈھلنے شروع ہوئے، کالج کے بڑے ہوئے کسان کھیت تمیں مار خال تلاش معاش میں گلیوں کی خاک پھا نکنے گئے۔ اُبڑ ہے ہوئے کسان کھیت کھلیان چھوڑ کر شہروں میں مزدوری کرنے گئے۔ گھر کے باہر یہ حال تھا اور گھر کے اندر کھلیان چھوڑ کر شہروں میں مزدوری کرنے گئے۔ گھر کے باہر یہ حال تھا اور گھر کے اندر مرگ سوز محبت کا کہرام مچا ہوا تھا۔ یکا یک یوں محسوس ہونے لگا کہ دل و د ماغ پر سجی مرگ سوز محبت کا کہرام مچا ہوا تھا۔ یکا یک یوں محسوس ہونے لگا کہ دل و د ماغ پر سجی

رائے بند ہو گئے اور اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ 'نقش فریادی' کے پہلے جھے کی آخری نظموں میں اس کیفیت کی جھلکی ملتی ہے۔

۱۹۳۵ء میں فیض صاحب امرتسر کے ایک کالج میں لیکچرر ہوگئے۔ یہاں ان کی ملاقات دہرہ دون کے صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی بیوی یعنی رشیدہ آپا ہے ہوئی۔ رشیدہ آپانے فیض صاحب کو کمیونسٹ مینی فیسٹو پڑھنے کو دیا جس کو پڑھ کر موصوف پر چودہ طبق روثن ہوگئے۔

گیان حاصل ہونے کے بعد فیق صاحب نے اپنی مشہورنظم کھی۔ مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ۔

ای زمانے میں ۳۱ء میں ترقی پندتر کی یہ باضابطہ شروع ہوئی۔ ۳۸ء میں علا مہ اقبال نے رحلت فرمائی۔ مجرحسین آزاد کے بعد ہے لے کرن۔ م۔ راشد اور فیض احمد فیض کی آمد کے وقت تک اُردوادب پراقبال کی چھتر چھایا موجودتھی۔ (اقبال غالب کی طرح Time less اور بہت او نیچ تھے۔ ان سے مفر نہتی۔ ترقی پندوں نے ان کو رجعت پند کہالیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا، آل انڈیا ریڈیو کا نیٹ ورک پھیلایا جا رہا تھا۔ پطرس بخاری اور گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ انتھیل طلباء جو پنجاب کے وانشوروں کی اور گورنمنٹ کالج لاہور کے فارغ انتھیل طلباء جو پنجاب کے دانشوروں کی سرکاری ہو چک تھے۔ دانشوروں کی سرکاری ہو چک تھے۔ بنگ چھڑی، لاہور کے ان جی وانشوروں میں سے ایک کرئل مجید ملک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ میں چنے گئے تھے جن کے انداز پرفیض صاحب نے بھی کنگز کمیشن لے لیا۔ تعلقات عامہ میں چنے گئے تھے جن کے انداز پرفیض صاحب نے بھی کنگز کمیشن لے لیا۔ تعلقات عامہ میں چنے گئے تھے جن کے انداز پرفیض صاحب نے بھی کنگز کمیشن لے لیا۔ اس وقت حفیظ جالندھری (مصنف شاہنامہ اسلام) بھی سرکاری سونگ پلبٹی میں شامل یہ ان وقت حفیظ جالندھری (مصنف شاہنامہ اسلام) بھی سرکاری سونگ پلبٹی میں شامل سے ان وت جو کہیے میں تو چھور ہے کو کھرتی کرا آئی رہے۔ لکھ رہے تھے۔

اب آزادایک اور فوٹو گراف کھینچتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے آخری سال قط بنگال کے متعلق اخبارات میں زین العابدین کی تصویریں جھپ رہی تھیں۔ وامق جو نبوری کا بھوکا ہے بنگال رے ساتھی' مجاز کا'راج سگھائن ڈانوا ڈول' اور فیض احمہ فیض کی' مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ ما نگ' نوجوانوں کے قومی ترانے بن چکے ہیں۔ کنہیالال کپور کی' غالب ترقی پیند شعرا کی محفل میں' نے آفت جوت رکھی ہے۔ پروفیسر غیظ احمد غیظ کی نظم' فون آیا دلِ زار بھی سب کو یاد ہوگئی ہے۔

پارک سا ہیڈ نارتھ قرولباغ دہلی میں بچپا مشاق احمد زاہدی کے مکان کے برابر والے گھر میں لیفٹینٹ کرتل فیض معدا بی ولایت ہوی کے مقیم ہیں۔ بچپا زاہدی کے ہاں ضعیف العمر نواب سائل وہلوی آ کر تخت پر چپ چاپ ہیٹھے رہتے ہیں۔ گویا ایک طرف عہدِ رفتہ کی آخری یادگار اور دوسری طرف عہدِ نو کے نقیب کون۔م۔ راشد کے برعکس پروفیسر غیظ احمد غیظ داغ وسائل کی شعری روایت کے مخالف نہیں .....

یارک کی دوسری طرف ڈاکٹرسلیم الزماں صدیقی اور قریب چند قدم کے فاصلے پر ریلوے کے ظہیر شمسی دونوں کی بیگات جومن اتوار کے روز چیا زاہدی کے فرزند اکبر نور الدین احمہ بیرسٹرمع اپنی انگریز بیگم نہر سعادت خال ہے آ جاتے۔ ان متنوں ولا یق بيُّمات كا آپس ميںميل جول تھا،خصوصاً سزسليم الزماں اورمسز نور الدين احمه\_ليكن ایک روز یارک میں مہلتے ہوئے مارگریٹ مشی نے چیکے سے کہا بیا نگریز لوگ ہمارا وشمن ہے۔ ہمارے ملک کو برباد کر رہا ہے۔'اس زمانہ میں یوروپ میں گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ ہلاکو خال اب ہٹلر کے روپ میں ظاہر ہوا تھا اور کرتل فیض احمد فیض این اینی برئش رویے کے باوجود برطانوئی وردی پہنے فسطائیت کے خلاف انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہ اس وفت کی ' پارٹی لائن کھی اور یہ کانگریسی قوم پرستوں کی لائن ہے مختلف تھی۔ چیا زاہری اور نور الدین احمد دونوں قوم پرست تھے اور ڈاکٹر سلیم الدین صدیقی کے بھائی چودھری خلیق الزمال مسلم لیگ لیڈر۔ بیمنظرنامہ بالکل تلیث ہونے والاتھا۔مسٹرظہیر سنتھی اور مارگریٹ سمنی کی بڑی لڑکی آمنہ نے رائل انڈین ایئر فورس کے ایک نوعمر انگریز نما پٹھان افسر اصغرخان سے شادی کرلی۔ وہ چودھری خلیق الزماں کی نئیمملکت پاکستان کی ایئر فورس میں ایئر مارشل تک ترقی کرنے والے تھے لیکن اس وقت كوئى بيسوچ بھى نہيں سكتا تھا كەاس قدركم گواور صاحب آ دمى ايك روز پاكستان كى حزبِ مخالف کا ایک کھدر پوش لیڈر بن جائے گا۔ نہ لیفٹینٹ کرتل فیق کومستقبل کے بلوریں پیالے میں شہر بیروت اورلوٹس رسالے کی ایڈیٹری نظر آئی تھی۔

پنڈت نہروآدی پہچانے تھے۔ ۲۲ء میں انھوں نے فیق صاحب نے فرمائش کی کہ وہ 'انٹرنیشنل' کا منظوم ترجمہ کریں! پروفیسر غیظ احمہ غیظ نے اپنے دور کی ترجمانی اس طرح شروع کی کہ لوگ چونک اٹھے۔ فیق کا اُسلوب ایک پورے عہد کا شعری مزاج اور شناخت بن گیا اور بہت سول نے کہا کہ موصوف اقبال کے بعد اہم ترین شاعر ہیں۔ ہمارے ہاں ادب میں ایک مشغلہ عرصے سے چلا آتا ہے جس کے ڈانڈ سے ہمارے سابقہ مشغلے یعنی نہ ہمی مناظرے سے جاکر ملتے ہیں۔ یعنی ہمعصر اہل قلم کا ایک موسوف قریرے سے مواز نہ اور مقابلہ ، شاگردوں یا جمایتوں (اب ناقدین) کی فوجیس دونوں دوسرے سے مواز نہ اور مقابلہ ، شاگردوں یا جمایتوں (اب ناقدین) کی فوجیس دونوں طرف صف آ را ہوتی ہیں۔ ایک ہنگامہ رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یو پی میں پچھ لوگ کہتے تھے کہ جگر ، اقبال سے بڑا شاعر ہے! یہ فلاں سے بڑا یا چھوٹا ہے۔ وہی فلم کہتے تھے کہ جگر ، اقبال سے بڑا شاعر ہے! یہ فلاں فلاں سے بڑا یا چھوٹا ہے۔ وہی فلم انڈسٹری کی Star Rating والا معاملہ ہے۔ ای طرح پاکتان میں ایک حلقہ احمہ ندیم انڈسٹری کی واپنا مرشد ماننا ہے لیکن مرید بن فیق کی تعداد بہر حال بہت زیادہ ہے۔

فلم انڈسٹری میں عوام کی پند ناپند کے علاوہ ذاتی پلبٹی اور پلک رلیشنز پر بھی لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب میں یہ پرسل پلبٹی ترقی پند تخریک کے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب میں یہ پرسل پلبٹی ترقی پند تخریک کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس سے قبل لکھنے والے زیادہ ترشوقیہ ادیب سے اور نقادوں کی ایک با قاعدہ جماعت پیدانہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک میں مجھتی ہوں منٹی پریم چند کے علاوہ کوئی بھی پروفیشنل ادیب نہ تھا۔ ترقی پند تخریک کے ساتھ ہی ادبی تقید سخیدہ ہوئی اور طرفدار بھی پروفیشنل ادیب نہ تھا۔ ترقی پند تخریرا جی کا ادبی حراتی والی کے رن پڑے۔ ترقی پندوں نے ایک دوسرے کے متعلق توصفی کتا بچے لکھے۔ ادھر میرا جی کا اواب بھی نہیں دیکھا ہم غریوں کے مفلس ادب میں تو اس طرح کی پلبٹی کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکتا جو مغرب میں ناشرین ایک کتاب لانچ کرنے سے پہلے کرتے ہیں۔ ساٹھ جاسکتا جو مغرب میں ناشرین ایک کتاب لانچ کرنے سے پہلے کرتے ہیں۔ ساٹھ کروڑ آبادی کا ہندوستان۔ دس کروڑ یا کتان کی رکھ لیجئے۔ اس میں ایک ہزار کا

ایڈیشن ایک کتاب کا چھپتا ہے! اس کے بعد ہم سجھتے ہیں کہ ہم بوے طرم جنگ ہوگئے۔ ایک ہزار کے ایڈیشن کے لیے کون ڈھول بجائے گا۔ جو پچھ موافقت یا خالفت یا چرچا ہوتا ہے وہ ناقدین ہی کر لیتے ہیں۔ قبولِ عام کی سندمحض چند ہزار پڑھنے والوں سے ملتی ہے۔ شاعروں کا آڈینس البتہ وسیع تر ہے گو ہمارے ہاں۔ یہاں بھی خصوصاً جب سے ادبی انعامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پلبٹی اینڈ پبلک ریلیشنز کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں صوفی غلام مصطفیٰ تبہم جیسے با کمال استاد کے ذکر پرجن کو وہ مقام نہل سکا جس کے وہ صحق تھے۔ فیقی صاحب نے کہا ہے کہ مصوفی واجب سے کم درج کے شاعر اور رائٹر نے وہ شہرت حاصل کر لی۔ شہرت مصل کرنے کی کوالٹی ہر کی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض حضرات خوداس بات کا حساب مصل کرنے کی کوالٹی ہر کی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض حضرات خوداس بات کا حساب رکھتے ہیں کہ وہ کتنے مشہور ہیں اور مزید شہرت کے لیے کیا کیا بندوبست کرنا ہے۔ اس اور صوفی صاحب اس فن سے واقف نہیں۔

غالبًا ۱۹۴۷ء کے لگ بھگ فیق صاحب فوج چھوڑ کر پاکتان ٹائمنر کے جیف ایڈیٹر ہوگئے۔ سبطِ حن اور بنے بھائی بھی کمیونٹ پارٹی کی طرف سے پاکتان بھیج دیئے گئے تھے۔ اب لا ہور میں ایک بے حد سرخا سرخ فرخ آبادی گروہ کروپ جمع ہوگیا۔ نظریاتی کڑین اس گروہ کا ایک وصف تھا۔ ای قتم کا کڑگروہ اس وقت بمبئی میں جمع تھا۔ ان حضرات میں سے اب کافی عرصے سے کوئی بھی کڑ نہیں رہائیکن فیفل صاحب کی زبنی پختگی اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ جن ونوں یہ سارے ترقی پسند حضرات اقبال کو فسطائی بکارتے تھے، محض فیفل صاحب اس انتہا سادی ترقی پسند حضرات اقبال کو فسطائی بکارتے تھے، محض فیفل صاحب اس انتہا خوبصورت چیز کھی تھے اور اس زمانے میں انہوں نے اقبال ہی کے رنگ میں وہ خوبصورت چیز کھی تھی۔

آیا ہمارے دلیں میں اک خوش نوا فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں ویران میکدول کا نصیبہ سنور گیا تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں ير اس كا گيت سب كے دلوں ميں أتر كيا اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما اور پھر سے اینے دلیس کی راہیں اُداس ہیں چند اک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص دواک نگاہیں چند عزیزوں کے یاس ہیں یر اُس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے اور اس کی ئے سے سیکڑوں لذت شناس ہیں اس گیت کے تمام محاس میں لازوال اس کا وفور اس کا خروش اس کا سوز ساز به گیت مثل شعلهٔ جواله تند و تیز ال کی لیک سے بادِ فنا کا جگر گداز جیے جراغ وحثت صرصر سے بے خطر یہ شمع بزم صح کی آمد سے بے خطر

ان بی دنوں پہلی مرتبہ فیض صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ کراچی میں میرے چیا زاد بھائی اور بہن سید سعید حیدر اور بیگم عذرا حیدر کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ میں بنے چھوٹے بی ان سے نہایت ہے وقوفی کا سوال کیا۔ فیض صاحب! سنا ہے بنے بھائی آج کل یا کتنان میں انڈرگراؤنڈ ہیں، کس جگہ انڈرگراؤنڈ ہیں؟''

آ پا عذرا ایک نہایت دانشور خاتون ہیں۔ گومیری طرح ان کو بھی شعریا د پی

انھوں نے فیق صاحب سے کہا۔

فیق صاحب واہ کیا عمدہ شعر ہے کہ ..... جنے کیا جنے کیا جنے کیا اور جنے کیا جنے کیا جنے کیا فیق صاحب نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔

کراچی میں ہمارے ہاں اور لا ہور میں میرے Cousins لقمان حیدر اور بیگم لقمان حیدر اور جری احمد سید اور حمیرا سید کے ہاں فیقل صاحب کی بوی ولچپ محفلیں رہیں۔ پھراچا تک وہ غائب ہوجاتے۔ یعنی جیل چلے جاتے۔ ای درویثانہ انداز ہے والحی آکران محفلوں میں شامل ہوجاتے۔ فیقل صاحب کوکسی نے بر افروختہ یا جھلایا ہوا نہیں ویکھا۔ بسلسلہ پنڈی سازش کیس فیقل صاحب چار سال قید میں رہے۔ ای زمانے میں لندن میں ایک بار میں نے ڈان اخبار کی شاہ سرخی دیکھی۔ سجاد ظہیر اور فیق احمد فیق کو بھائی کی سزا (بڑی خیریت ہوئی کہ نے گئے) تو سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ وہ شاعر جس کے لیے سے چ کی سزا کے موت کی خبریں چھپ رہی ہوں وہ ..... مقام فیقل کوئی راہ میں جیا ہی نہیں ہوں وہ .....

محض رسمانہیں لکھے گا۔

فیق صاحب کے منفرداُسلوب نے ان کو ڈبلیو۔ ان کے۔ آڈن کی طرح Poets بنایا اور اقبال کے ماندانہوں نے ملکی سیاست میں نمایاں رول اوا کیا۔ بحثیت اگریزی جرنلٹ وہ پاکستان کے اہم ترین روزنا ہے کے ایڈیٹر رہے (پاکستان ٹائمنر ہندوستان کے بہترین انگریزی اخباروں کا مقابلہ کرسکتا تھا) مزید برآں پاکستان کی کوئی محکومت فیق صاحب کونظر انداز نہ کر سکتی تھی۔ ایک لطیفہ مشہورتھا کہ ہرئی گورنمنٹ فیق محکومت فیق صاحب کونظر انداز نہ کر سکتی تھی۔ ایک لطیفہ مشہورتھا کہ ہرئی گورنمنٹ فیق احمد فیق کو ایم اللہ کی میں اللہ حکم انوں کو فیق صاحب کی دربار داری کرتے و کی اے جبکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اکثر شعرا اور اوی بائل صاحب کی دربار داری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی فیق صاحب کو سراہا جو ان کی بائیں حکام کی دربار داری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی فیق صاحب کو سراہا جو ان کی بائیں

بازو کی سیاست کے مخالف یا خائف تھے۔ ذہن پرست دانش جو اور درسگاہوں کے اساتذہ، سرکاری حکام، سوسائٹ کی فیشن ایبل بیگات ان سب کی فیض صاحب سے ملاقات ایک Status Symbol قراریائی۔

مجھے یاد ہے ۱۹۵۱ء میں جب دہلی میں ایشین رائٹرز کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں لا ہور سے فیق صاحب اور اعجاز حسین بٹالوی شرکت کے لیے گئے تھے۔ واپس آکر اعجاز نے کہا۔ فیقل صاحب تو کانفرنس میں اشوک کمار بنے ہوئے تھے۔ فیقل صاحب کو جومقبولیت ہندوستان میں حاصل ہے اس سے سب واقف ہیں۔ سویت یونین میں ان کی جو آؤ بھگت کی جاتی ہے وہ میں بچشم خود ملاحظہ کرچکی ہوں، اور ادھر مغرب میں کی جو آؤ بھگت کی جاتی ہے وہ میں بچشم خود ملاحظہ کرچکی ہوں، اور ادھر مغرب میں کینیڈا، انگستان، امریکہ جہاں جہاں اُردو داں اور بالحضوص اہلِ پنجاب آباد ہیں وہ فیقل صاحب کے لیے چشم براہ رہتے ہیں۔

تو کیا فیق احمہ فیق کی اس ہر دلعزیزی میں ان کا کچھ Put-on بھی شامل ہے؟ میں جست طویل عرصے سے فیق صاحب ہے؟ میں بول کہ ایسانہیں ہے۔ میں ایک بہت طویل عرصے سے فیق صاحب سے واقف ہوں اور اس دوران وہ اہم سے اہم تر اور مقبول سے مقبول تر ہوتے گئے۔ مگر ان کے بدتھا ہڈ والے انداز میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔

موصوف رفتہ رفتہ ایک Cult Figure میں تبدیل ہوتے گئے اور اب ایک نوع کے Sage بن می کوئی ہوئے کے Sage بن چکے ہیں۔ 22ء میں ایک کتاب لا ہور سے چھپی۔ ہم کوئی ہر اجنبی جس کا عنوان در اصل مفوظات حضرت فیض شاہ جہاں دوست ہونا چاہے۔ اس میں موصوف کے ایک عقیدت مند نے جوان کے ذاتی معالج بھی ہیں (نام ان کا ڈاکٹر ایوب مرزا ہے) اُن سے مختلف ملاقاتوں میں سوالات کیے ہیں اور ان کا تشفی بخش جواب پایا ہے۔ ان مکالموں میں فیض صاحب کی دھیمی، پرسکون شخصیت، منکر المرزا بی مقات کوئی، خلوص نیت، شائتگی، شدید حب الوظنی، غم خواری اور دردمندی، شرافت نفس حس مزاح بخوبی آشکار ہوتی ہیں۔ دُنیا کے اہم ترین مسائل کوفیض صاحب شرافت نفس حس مزاح بخوبی آشکار ہوتی ہیں۔ دُنیا کے اہم ترین مسائل کوفیض صاحب (جن کو Bombast کے ہیں مزاح بخوبی آشکار ہوتی ہیں۔ دُنیا کے اہم ترین مسائل کوفیض صاحب کو رجن کو کو Bombast سے ہمیشہ للہی ہے) نہایت سلاست اور نرمی سے حل کر دیتے

مرشد: تو بھی اس میں رکھاہی کیا ہے؟

مرید: Revisionism

مرشد: لاحول ولاقوۃ ، بھی مارکسزم کوئی Dogma نہیں ہے۔ یہ تو سائنس ہے۔ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں سے جواصول اور مفروضے تجربے سے غلط ثابت ہوں انہیں Revise کرتے رہنا جاہے۔

مريد مزيدلكھتا ہے: ''ايك دن ہم يوچھ بيٹھے۔''

فیض صاحب بیر کیا فراڈ ہے۔ کہنے لگے کون سا فراڈ۔ میں نے کہا یہ M.B.E.

کا واڈ اور پھرآپ لینن انعام یافتہ بھی ہیں۔

فرمایا بھی اس میں البھن کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے فوج اس لیے Join کی تھی کہ فاشزم کے خلاف سرگرم عمل ہوں، لہذا وہاں ہم جومشورے دیتے تھے وہ انگریز سرکارکو پیند آتے تھے اور وہ ان پڑعمل کرتے تھے، اس کے صلے میں انہوں نے کہا بھی ہم تمہیں B.E. دو۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم کہا بھی ہم تمہیں B.E. دیتے ہیں۔ ہم نے کہا دے دو۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے تو اسے فاشزم کے خلاف اپنی جدو جہد کی کامیا بی تصور کیا۔ علامہ اقبال کو بھی تو سرکا خطاب ملاتھا وہ اس لیے تو نہیں ملاتھا کہ خاکم یہ دہمن وہ انگریزوں کے پھو تھے۔

"".....میں نے کہا فیق صاحب اسلم لیگ تو ایک قتم کی نوابوں اور جا گیرداروں

کی کیچڑتھی جے قائرِ اعظم عوام کی طاقت کے بل ہوتے پر نیا کھیتے رہے۔

فیق کہنے لگے، بھی مسلم لیگ جوتھی وہ تھی اور پھر آزادی کے بعد نا اہل قیادت کے ہاتھوں جس انجام کو بینجی اسے وہاں لامحالہ پہنچنا ہی تھا۔ مگریہ کیچڑ والی بات نہیں..... یہ با قاعدہ ایک سیای تحریک تھی۔ ہندوستان میں بہت بڑی اقلیت کے مفادات کے تحفظ کی تحریک .....

مرید: فیض صاحب جب آپ کو پکا یقین ہوگیا کہ انگریز بہادر ہندوستان کو روس کے خلاف استعال کرنا چاہتا ہے اور ہمیں نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی قتم کا ڈومینین اسٹیٹس دینا جاہتا ہے تو پھرآپ کے ذہن پر کیا گزری؟

''کیا گزرتی۔ ہم نے کہا لعنت بھیجو فوج کی نوکری پر جو ہمارے لیے اب مے مقصد ہو چکی تھی .....''

چنانچ فیض صاحب نے دتی سے لاہور آکر چڑتی ڈائر کیٹر ایجوکیشن سے کہا کہ جنگ ختم ہوگئ ہے، ہماری استادی لوٹا دو۔ چڑتی بہت جران ہوئے کہ بھی فیض فوج سے باہر آکر کیا کرو گے۔ ای کے چیکے تم نے لیے، عیش تم نے کیے، بنگلہ اردلی تہمارے پاس، تہمیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ میں نے کہا ڈھائی ہزار روپے۔ چڑتی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے بھی اتنی تنخواہ تہمیں فوج سے باہر کہاں ملے گی .... بھی میری صلاح یہی ہے کہ فوج سے واپس تعلیم میں مت آؤ۔ ہم نے چڑتی کو سمجھایا کہ میری صلاح یہی ہے کہ فوج سے واپس تعلیم میں مت آؤ۔ ہم نے چڑتی کو سمجھایا کہ ہمیں بنگلہ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنخواہ بھی نہیں جا ہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگلہ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنخواہ بھی نہیں جا ہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگلہ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنخواہ بھی نہیں جا ہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگلہ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنخواہ بھی نہیں جا ہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو ہمیں بنگلہ وغیرہ نہیں اور ڈھائی ہزار تنخواہ بھی نہیں جا ہے۔ ہمیں بس صرف پانچ سو کہانہ مل جا نمیں تو تقدیر سنور جائے۔

کین لیکچرر کی سب سے اونچی تنخواہ ساڑھے تین سورو پے تھے، اس میں گزر کرنا مشکل تھا۔ فیقل صاحب دتی واپس گئے۔ اس زمانے میں میاں افتخار الدین نے ان کو اپنے نئے اخبار پاکتان ٹائمنر کے لیے چیف ایڈیٹری کی پیش کش کی اور فیق صاحب واپس لا ہور پہنچے۔

ایک مرتبہ اسلام آباد میں فیق صاحب مقیم تھے۔ ایک شام مرید نے ان سے پوچھا۔ فیق صاحب میہ ہماری ترقی پہند مصنفین کی انجمن کدھرگئی۔ کہنے لگے بھئی عرصہ ہوا ہم تو اس سے الگ ہوگئے تھے۔

مریدنے سوال کیا۔ فیق صاحب ترقی پیند مصنفین کے معترضین نے بیالزام

لگایا تھا کہ بیانجمن دراصل کمیونسٹ یارٹی کا بغل بچہ ہے۔

مرشد: بھئ میہ ہرگز نہیں تھا۔منشی پریم چند کا کمیونٹ یارٹی ہے کیا واسطہ۔ پھر مولانا سالک مولانا چراغ حسن حسرت، مولانا حسرت موہانی کہاں کے کمیونسد سے؟ ہم خود کمیونسٹ یارٹی کےممبرنہیں تھے۔اس غلط پروپیگنڈے کی دو وجہیں ہیں۔تقسیم ہند ے قبل انگریز حکومت نے اس انجمن کے بارے میں سب سے پہلے بیلیبل لگایا تھا .... تقتیم ہند کے بعد نوآبادیاتی نظام نے نیا روپ دھار لیا..... امریکہ کے ایٹم بم کے خلاف عالمی امن تمیٹی نے ایک اسٹاک ہوم امن اپیل جاری کی۔ بیراپیل روسی قیادت کے زیر اثر تھی۔ ہمارے ترقی پیند مصنفین کی انجمن نے بھی اس امن اپیل پر دستخط کرنے کی ہدایت جاری کی .....دوسرے انجمن میں با قاعدہ کمیونسٹ یارٹی ' کسان کمیٹی ٹریڈ یونین کے لوگ بھی شریک ہو گئے تھے یا انجمن کے ممبروں نے بیہ یارٹیاں جوائن کرلیں۔ بھئی مطلی فرید آبادی بھی تو تھے نا۔ ان لوگوں نے انجمن میں ادب کا Realism سے Committed Socialist Realism کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ بیہ ہمارے ملک کے مخصوص ساجی اور سیاسی حالات میں ممکن نہ تھا.....اگرغریت، افلاس اور ناداری کی عکاس کرتے وقت اس کے منبع کی نشاندہی کی جائے تو ہوسکتا ہے كەسركار برداشت كرے مگر جب آپ اس كا علاج تجويز كرنے لگيس تو پھر رجعت پند طاقتوں اور حاکم وقت کا حملہ یقینی ہوتا ہے۔ اب اصولاً بات درست ہے۔ اگر آپ بیاری کی تشخیص کریاتے ہیں تو پھراس کا علاج تجویز نہ کرنا بد دیانتی ہے اور پھر مجوزہ علاج سے اس بیاری کا قلع قمع نہ کرنا مزید بد دیانتی ہے۔ Realism کی معراج Committed Socialism ہے لیکن ترقی پیندمصنفین کی انجمن کا بیابتدائی مسلک نہ تھا جیسا کہ اس کے مینی فیسٹو سے عیاں ہے۔ لہذا Confusion تطہیراور علاحدگی کی

مرید: فیض صاحب بیتر یک آپ کے خیال میں کامیاب رہی؟ مرشد: بھنی ایک طرح سے تو یہ کامیاب رہی کیونکہ گلشنِ ادب میں اس پھر ایک روزمظہرعلی خال کے گیراج میں انجمن کی میٹنگ ہوئی۔صفدر میر صدر تھے۔ قائمی صاحب نے علامہ اقبال کے خلاف ایک بھر پور مقالہ پڑھا۔ ہمیں بہت رنج اورصدمہ ہوا۔ ہم نے اعتراض کیا ہے کیا تماشہ ہے۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو سکہ بندقتم کی ہے معنی انتہا پیندی ہے۔ ہم بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم المجمن کی محفلوں میں شریک نہیں ہوئے اور صرف پاکتان ٹائمنر چلاتے رہے۔' فیض صاحب بقراطی Targon کو Demolish کرنے میں ہمیشہ سے استاد رہے ہیں، چنانچەا یک روز مریدایک نقاد کا حوالہ دے کر یوچھتا ہے۔'شعر کیا ہوتا ہے اور اچھے شعر کی تعریف کیا ہو علتی ہے؟ ' کہنے لگے بھئی شعر شعر ہوتا ہے اور شعر لکھنے کے عمل کو شاعری کہتے ہیں۔شعر کے کہتے ہیں یہ یارلوگوں نے خواہ مخواہ کا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اگر فاظمی صاحب کا شعر کی تعریف ہے مدُ عا بحر وزن ردیف قافیہ اور تقطیع قتم کی کوئی چیز ہے تو بھئی مجھے تو خود تقطیع ٹھیک سے نہیں آتی اور جب ہم شعر کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تقطیع وغیرہ کا ہرگز خیال نہیں ہوتا ....فیق صاحب عربی کے ایم اے ہیں۔جبل میں درس قرآن و حدیث بھی دے چکے ہیں اور صوفیائے کرام کی تصانیف پڑھا چکے ہیں اور ایک مرتبہ کسی عرس میں جا پہنچے، جہاں آپ کی دستار بندی بھی کی گئی۔موصوف دراصل صوفیائے کرام کواصل کا مریڈلوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے بھیدیپالیا تھا۔'

فیض صاحب نے ایک مرتبہ کالج کے مشاعرے میں اپنی نظم پڑھی۔ علامہ اقبال نے بلا کر بہت شاباشی دی۔ اس واقعے کے متعلق مرید نے پوچھا۔ آپ کے خیال میں علامہ اقبال کا شاعری میں کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا جہاں تک شاعری میں خیال میں علامہ اقبال کا شاعری میں کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا جہاں تک شاعری میں Sensibility زبان پرعبور اور غنائیت کا تعلق ہے ہم تو ان کے خاک یا بھی نہیں۔ علامہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ پھر کہنے لگے اگر علامہ سوشلزم کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہوجاتے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا۔

مرید نے پوچھا کہ آپ نے غالب سے رنگ تغزل، اقبال سے غنائیت لی ہے اور دونوں میں اپنا سوشلزم مکس کردیا ہے۔ مسکرائے اور کہا بھی اس سے کے انکار ہے۔ فیض صاحب لندن میں تھے اور پاکتان میں جزل ایوب خال نے مارشل لا لگا دیا۔ آرام سے لندن میں رہ سکتے تھے۔ مارے حب الوطنی کے پاکتان پہنچے اور پھر کی اس مرتبہ جیل میں عجیب تجربہ ہوا۔ وہ شروع ہی سے کیڑے گئے۔ فرمایا 'بھی اس مرتبہ جیل میں عجیب تجربہ ہوا۔ وہ شروع ہی سے اکتاب کا تھا۔ ہم تنگ آ بچکے تھے۔ جب دیکھو وجہ بلا وجہ ملک میں کچھ ہو، ہم جیل خانے میں۔ آخر یہ کیا ترکیب ہے، ہم کوئی چور ہیں۔ ڈاکو ہیں، کوئی قبل کیا ہے۔ ملک کے خلاف کچھ کھا ہے۔ ملک

پھر جنرل کی خال کے مارشل لاکا زمانہ آیا۔ مرید و مرشد دونوں پھر لندن میں موجود تھے۔ "معلوم ہوا ہم لوگ پھر اندر ہونے والے ہیں، فہرست تیار ہو چکی ہے، ہم نے اپنے دل کوتسلی دی کہ چلئے لندن سے لا ہور قلعے تک ہوآ کیں، فیض صاحب مسکرا رہے تھے کہ بھی کم از کم ہمارے معاملے میں بس کر دینی چاہیے۔ آزمائش ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ دود فعہ بھی چلئے ٹھیک ہے، مگر یہاں جب بھی تخت الئے ہیں، ہماری آزمائش کی گھڑی خواہ مخواہ آ جاتی ہے۔ ہم نے کچھ کیا ہو پھر بھی بات سجھ میں آئے۔ بیٹھے بھڑی خواہ مخواہ آ جاتی ہے۔ ہم نے تجھ کیا ہو پھر بھی بات سجھ میں آئے۔ بیٹھے بھٹائے دھر لیے جاتے ہیں۔ بھئی ہم تو تخت نہیں گراتے، ہم تو تاج نہیں اچھالتے۔ ہم

تو صرف کہتے ہیں کہ یوں ہوجائے یا ہم یوں کردیں گے.....،

جنانچہ فیض صاحب لندن سے کراچی پہنچے اور پھر جیل میں .....
وہی گوشئہ قفس ہے وہی فصل گل کا ماتم

پھر مرید کہتا ہے کہ فیفل صاحب کو عمر کے اس حصہ میں زیادہ دکھ اور قلق محض اس جا ہے۔ اس حصہ میں زیادہ دکھ اور قلق محض اس بات ہے ہے کہ اب دیوانے غائب ہو چکے ہیں۔ غائب نہیں بلکہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وافظی جنول میں گھر پھونک کر دشتِ نوردی کے اب دیوانے نہیں نکلتے۔ اب تو درو بام سجا کر ڈرائنگ روم میں حسن ومستی کی باتیں کرتے ہیں۔''

یہ بات کس قدر سیجے ہے!

ملفوظات حضرت فیف شاہ جہال دوست پڑھتے ہوئے راقم الحروف کووہ سب
زمانے یاد آئے جب حضرت کی اجا تک گرفتاری کی خبرین کر ہم سب اُداس ہوجاتے
سے اور بے حد تعجب ہوتا تھا۔ آخر فیف صاحب اس قدر مرنجاں مرنج شرمیا فتم کے
انسان جواہ نجی آواز میں بات تک نہیں کرتے اسے خطرناک انقلابی کس طرح ہیں کہ
انسان جواہ نجی آواز میں بات تک نہیں کرتے اسے خطرناک انقلابی کس طرح ہیں کہ
ان کو آئے دن پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک نوعمر بوجھ بھکورکزن نے سر ہلا کر کہا۔ آیا
اب سمجھ میں آیا یہ فیض صاحب جو ہیں یہ پولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے
کہ مجھ میں آیا یہ فیض صاحب جو ہیں یہ پولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں۔ اُن سے
کہ رکھا ہے کہ مجھے وقتا فو قتا جیل بھیج دیا کرو تا کہ وہاں کی صعوبتیں اُٹھا کر بڑھیا
شاعری کروں۔ آپ ہی سوچئے ......

سرفروشی کے انداز بدلے گئے دعوے قبل پر مقبل شہر میں ڈال کرکوئی گردن میں طوق آگیا لاد کرکوئی کاندھے پہ دار آگیا جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختمر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دار و رس سے پہلے جس دھج سے کوئی مقبل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے بیا دو تان تو آئی جان تو آئی جان تو آئی جان کو گئی بات نہیں

رفیق راہ تھی منزل ہر اک تلاش کے بعد چھٹا یہ ساتھ تو راہ کی تلاش بھی نہ رہی ملول تھا دل آئینہ ہر خراش کے بعد جو یاش باش ہوا، اک خراش بھی نہ رہی

....جیسی خوبصورت شاعری فیض صاحب کے علاوہ اور کون کرسکتا تھا؟

تو كيا ہر سعدى كے ليے يورشِ تا تار ضرورى ہے؟

فیض صاحب کا اثر اُن کے متعدد معاصر شعرا پر بہت گہرا اور واضح ہے۔ علاوہ ازیں''شیشوں کا مسیحا، درد کا رشتہ، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، میرے ہمرم مرے دوست، یہ داغ داغ اُجالا، نثار میں تری گلیوں یہ، متاعِ لوح وقلم، حلے بھی آؤ کے گشن کا کاروبار چلے، بول کہ لب آزاد ہیں تیرے،موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، خداوہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہوتو۔ درد بیچیں گے گیت گائیں گے ، ترے عہد میں دلِ زار کے مجمی اختیار چلے گئے، نہ گنواؤ ناوک نیم کش دلِ ریزہ ریزہ گنوا دیا، جیسے ورانے میں چیکے سے بہار آ جائے۔ چندروز اور مری جان فقط چند ہی روز۔ گل ہوئی جاتی ہے اضردہ سلکتی ہوئی شام — وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، دشتِ تنہائی میں اے جانِ جہاں لرزاں ہیں۔ دردآئے گا دیے یاؤں لیے سرخ جراغ پرورش لوح وقلم، مجھ سے پہلی محبت۔ آج کی رات سازِ درد نہ چھٹر۔ آؤ کہ مرگ سوزِ محبت منائیں ہم —'' وغیرہ وغیرہ اب تک اوبی کلیشے بن چکے ہیں۔خود میں نے سب سے پہلے" یہ داغ داغ اُجالا" کے عنوان سے ایک افسانہ لکھا تھا۔جو امروز میں چھیا۔ پھر جب بھی فیق صاحب لا ہور سے تشریف لاتے، میں کہتی۔" آپ نے اپنا ہوم ورک کیا؟ کوئی ایبا شعر کہا ہے جے میں ناول کاعنوان بنالوں؟" پھر میں نے" سفینہ عم دِل'' أَرُایا۔ چندسال بعد'' آخرشب کے ہمسفر'' اپنی گھریلومیوزک پارٹیوں میں، ڈھل چكى رات بكھرنے لگا تاروں كا غبار كيدارا ميں الاپ كر جم محفل ختم كرتے۔ يه با قاعدہ ایک Ritual تھا۔ اس پر یاد آیا کہ فیق صاحب اس لحاظ ہے بھی بہت خوش قسمت ہیں۔ ان کے کلام کوئروں میں ڈھالنے کے لیے مہدی حسن، نور جہاں، فریدہ خانم، ملکہ پکھراج اور نیرہ نورجیسی آوازیں ملیں۔

فیض صاحب کے ہاں 'شفق کی را کھ میں جل بچھ گیا ستارہ شام' یہاں ہے شہر کو د کیھواور زرد پتوں کا بن جو میرا دلیں ہے۔ سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دو پہر کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی کمی نہیں۔

رائے بھ گئے رخصت ہوئے رہ گیر تمام اور کھے دیر میں لئ جائے گا ہر بام پہ چاند

زینہ زینہ اُڑ رہی ہے رات

دل میں اب یوں رے بھولے ہوئے مم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں رقص سے تیز کرو ساز کی نے تیز کرو ساز کی نے تیز کرو سوئے میخانہ سفیرانِ حرم آتے ہیں ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روثن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں

اب کوئی طبل بجے گا نہ کوئی شاہسوار صبح دم موت کی وادی کو روانہ ہوگا فیض صاحب زبان کے معاطع میں اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں وہ اطمینان سے 'خوشبوئے خوش کناراں اور'بادبان کشتی صہبا' کے ساتھ ساتھ 'پوسٹ مینوں کے نام' بھی لکھتے چلے جیں اورکوئی کچھنہیں کہتا۔

فيق صاحب نے ايك فلم عاكو مواسورا ، بھى بنائى تھى۔جس نے ايوار و عاصل

کیے اور باکس آفس پرفیل ہوئی۔

پاکستان کے مشہور صحافی ایوب احمد کر مانی کی ٹریجک موت پر فیق صاحب نے ایک انتہائی خوبصورت مرثیہ لکھا.....

جے گی کیے بساط یارال کہ شیشہ و جام بچھ گئے ہیں

ہے گی کیے شب نگارال کہ دل سرشام بچھ گئے ہیں

مخض یہ ایک غزل فیض صاحب کے اسٹائل اور ڈکشن کی مکمل عکای کرتی

ہے،لیکن فیض کی شاعری کی مخصوص فضا اور ڈیور کو انگریزی میں منتقل کرنا بہت مشکل

ہے۔ وکٹر کیرنن کلام فیض کا انگریزی میں ترجمہ کرچکے ہیں۔ اس سے قبل راقم
الحروف نے کیمبرج کی ایک Poetry Reading کی محفل میں پڑھنے کے لیے
دستِ صبا کی متعدد نظموں کا ترجمہ کیا تھا جو افسوس کہ لندن واپس آتے ہوئے ٹرین
میں رہ گیا،لیکن میرا اب بھی بہی خیال ہے کہ اُردو شاعری کا انگریزی میں کامیاب

ٹرجمہ تقریباً نامکن ہے۔

فیض صاحب آرام چیئر سوشلسٹ بھی نہیں رہے۔ وہ اپنے بے حدمتمول والد کی خریدی ہوئی زمینیں اپنے غریب رشتہ داروں کو بانٹ چکے ہیں اور بسلسلہ دیش بھگتی انہوں نے جو کچھ جھیلا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔ لیلائے وطن کی چاہت میں اب پھر دشتِ نوردی کررہے ہیں .....

فیق نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے
اپنی کیا کنعال میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے
فیق صاحب آج بھی ایسی چیزیں لکھرہے ہیں جیسے بننے بھائی کا مرثیہ .....

خلا میں ایک ہالہ سا جہاں ہے
اورفلسطینی بچے کی لوری \_\_
اورفلسطینی بچے کی لوری \_\_
مت رو بچے

تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں چندر ما دفنا کے گئے ہیں فیض صاحب کی شاعری بھی کمہلا نہیں سکتی۔ بیہ ایسی شاعری ہے جسے آج کے فلطین اور ایران والجیریا کا شاعر پہچان سکتا ہے۔ میر، غالب اور اقبال بھی اس کو پبند کرتے اور پنجاب کے بھلے شاہ اور وارث شاہ اور بابا فرید بھی۔

## اختر جمال

# بھائی کی کہانی بہن کی زبانی

(فیض کی سب سے بڑی بہن بیگم شجاع الدین کی عمر اس وقت اسی (۸۰) برس کے اوپر ہے۔ خاندان میں بی بی گل کہلاتی ہیں۔ اختر جمال نے بی بی گل سےمل کرفیض اور ان کے خاندان کی بابت گفتگو کی اور بیمضمون تیار کیا: مدتب)

ایب آباد میں داخل ہوتے ہی پہاڑوں کا ایک سلسلہ دائیں اور بائیں جانب

ایس گلے لگاتا نظر آتا ہے۔ دائیں طرف کا سلسلہ سربن کہلاتا ہے۔ اس کی ڈھلانوں

پر کچے مکان ہیں جن میں سرشام دیئے روش ہوجاتے ہیں۔ اس وقت یہ پہاڑ اپنے
دامن میں شرارے لیے ملکج اندھیرے میں نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ سردیوں
میں جب برف گرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے پہاڑ اپنے قومی شانوں پر سفید چادر لیسے
میں جب برف گرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے پہاڑ اپنے قومی شانوں پر سفید چادر لیسے
میں جب برف گرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے پہاڑ اپنے قومی شانوں کے سال اس کے بالی اس
کا ماتھا چومتی ہے اور ہرطرف صبح کا دودھیا اجالا پھیل جاتا ہے۔ یہاں کے بامی اس
کے گلے لگ کر اپنے ذکھ درد بھول جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ حوصلے اور استقامت کی
علامت بنا ہوا ہے۔

سربن کے دامن میں ہمارے محبوب شاعر فیق احمد فیق کی بردی بہن بی بی گل کا گھر ہے۔ کسی زمانے میں ان کے گھر کی کنڈی بجاتے ہی خونخوار شکاری کتوں کی بھوں بھوں سنائی دیتی تھی۔ بردی بردی طخیں اپنی لمبی لمبی چونچیں اٹھا کر قطار میں قیس قیس کرتی اس طرح آگے بردھتی تھیں گویا دروازہ کھلتے ہی حملہ کردیں گی۔ ان دنوں یہ گھر اچھا اس طرح آگے بردھتی تھیں گویا دروازہ کھلتے ہی حملہ کردیں گی۔ ان دنوں یہ گھر اچھا

خاصہ چڑیا گھرلگتا تھا۔ بی بی گل کے چہرے پر عبادت اور ریاضت کا نور ہے، دل میں شفقت اور کیا تھر کے بلے شفقت اور محبت کا بے پایاں جذبہ ہے جوان کی بیٹی اور نواسیوں ہی کونہیں گھر کے بلے ہوئے برندوں ، چرندوں کوبھی محسوس ہوتا ہوگا۔

میں نے بی بی گل کو پہلی بار اس دعوت میں دیکھا جو انہوں نے اپنی بیٹی سعادت کی (میجر سرور سے) شادی کے سلطے میں دی تھی۔ سفید لباس میں جنت کی حور معلوم ہور ہی تھیں۔ شادی کے بعد سعادت اسکول آئیں اور ہم سب نے ان سے بی بی معلوم ہور ہی تھیں۔ شادی کے بعد سعادت اسکول آئیں اور ہم سب نے ان سے بی بی گل کی تعریف کی تو ہنس کر بولیں۔ '' بھی یہ بڑی زیادتی ہے۔ دہن میں بی تھی اور تعریف تم لوگ میری مال کی کر رہے ہو۔'' پھر کہنے لگیں۔'' یہ سے ہمیری مال بہت خوبصورت ہیں۔ ذرا سوچووہ جوانی میں کتنی حسین ہول گی۔''

اسكول چھوڑا تو سعادت كا ساتھ بھى چھوٹ گيا۔ كچھ عرصے بعد سعادت نے بھی اسكول چھوڑ دیا۔ لیکن جب میرا گجرات سے ایب آباد كالج تبادلہ ہوا تو كالج ك دیوار اور سعادت کے گھر كی دیوار ایک تھی۔ جب بھی ادھر اُدھر ملاقات ہوتی بہت محبت سے گھر بلا تیں اور کہتیں فرصت کے اوقات میں آ جایا کرو، گپ لگا ئیں گے،لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں صرف دو تین بار ہی ان کے گھر جاسكی۔ اب كی بار جو گئی تو خیال تھا کہ بی بی گل مجھے بھول گئی ہوں گی۔ سعادت نے میرا تعارف کرانا چاہا تو بولیں۔ ''جمیں آپ بہت اچھی طرح یاد ہیں بلکہ كاكول کے مینا بازار میں پان كی ایک دکان پر آپ نے ہمیں پان كھلایا اور کہا تھا فیق کے متعلق آپ كا کچھ لکھنے كا ارادہ ہے۔ ہمیں آپ كا بہت انظار رہا مگر آپ اس کے بعد نہیں آئیں۔ ہم سمجھے بھول بھال گئی ہوں گی۔

''نہیں بھولی نہیں۔ دیکھئے آئی گئی۔''

باتیں کرنا ایک فن ہے۔ سعادت جیسی دلچپ باتیں کرنا مشکل فن ہے۔ ہمارے اسٹاف روم کی رونق ان کے دم سے تھی۔ بیتے دنوں کی یادیں تازہ ہوگئیں۔ استانیاں، پادری بچے وغیرہ میں نے سعادت سے کہا۔ ''ابتم مجھے بی بی گل سے فیق صاحب کی کہانی سننے دو۔'' سعادت نے کہا۔'' ہماری اماں بہت اچھی کہانیاں ساتی ہیں۔ بی بی گل نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' فیض کو بچپن میں کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔'' سعادت نے ہماری دعوت کے لیے خود جو یکایا تیار کیا تھا ہمیں کھلانے لگیں۔ باتوں باتوں میں جوش صاحب کی دعوت کا قصہ سنایا کہ وہ جب ایبٹ آباد آئے تو میں نے اس خیال سے کہ انکل فیض سے ان کے گہرے تعلقات ہیں ان کو کھانے پر مدعو کیا۔ ان کے لیے سب کچھ خود پکایا۔ مگر جوش صاحب وعدے کے باوجود نہیں آئے۔

اس پر مجھے یاد آیا گجرات کالج میں طالبات کے بہبودی فنڈ کے لیے ایک مشاعرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہماری فاری کی لیکچرارمسز سعیدہ عروج مظہر جوخود بھی شاعرہ ہیں اس کام میں پیش پیش تھیں۔ طالبات نے بڑی محنت کی تھی۔ کالج کو خوب سجایا اور پنڈال کوخوب آراستہ کیا۔ مشاعرے کے بعد فیض صاحب اور دوسرے شاعروں کی کھانے کی دعوت تھی۔لڑ کیوں کو انہیں دیکھنے سننے اور ان کے وستخط لینے کی بری آرزوتھی۔ سارا دن لڑکیاں فیض ہی کا کلام گا گا کر کھانا یکاتی ر ہیں اور دوسرے کام کرتی رہیں۔مغرب کے وقت منزعروج باور چی خانے میں آئیں اور مجھ سے بولیں۔" تم ناحق دھوئیں میں آئکھیں لال کر رہی ہو، فیض صاحب نہیں آئیں گے۔''

"واہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ آخر کیوں نہیں آئیں گے؟" "انہیں تو گجرات کے ڈپٹی کمشنراینے ساتھ لے گئے ہیں۔" " آپ نے جانے کیوں دیا؟ روکا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ لڑکیاں. "میں کیا کہتی۔ ڈپٹی کمشنرنے پورے اسٹاف کو مدعو کیا ہے۔تم بھی چلنا۔" '' بیتو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے فیق صاحب کو بیتو بتایا ہوتا کہاڑ کیوں نے ان کی دعوت کااہتمام کیا ہے۔ وہ شاید پیسمجھ رہے ہوں گے کہ سب کا ڈپٹی کمشنر کے

ہاں انظام ہے۔"

مزعروج کوطیش آگیا، بولیں۔ "تم نے تو آرام سے مگھڑ گھرستن بن کر باور چی خانہ سنجال لیا۔ بیس اسنے دنوں سے شاعروں کے پیچھے دھوپ میں ماری ماری پھررہی ہوں۔ تم ایک شاعر کو بھی بلالاؤ تو پتا چلے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ فیض کے ہاں چلچلاتی دھوپ میں گئی تو آئییں ترس آگیا اور حاضرین میں سے کسی سے کہا۔ "بھئی پہلے انہیں اندر لے جاکران کا منہ ہاتھ دھلواؤ پھر بات کریں گے۔ بے چاری کا گرمی سے براحال ہے اگر میں ہمت نہ کرتی تو مشاعرہ ہی نہ ہوتا۔"

میں نے مسزعروج کو منانے کی کوشش کی اورلڑ کیوں کو بھی سمجھا بجھا کر راضی کیا اور انہیں یقین دلایا کہ فیق صاحب وعدہ خلاف نہیں ہیں ضرور آئیں گے۔ میں سب کے آٹو گراف البم اسٹیج پر پہنچا دوں گی اور مسزعروج ان پر فیق صاحب کے دستخط لے لیں گی۔ اس دعوے سے طالبات کی تسلی ہوئی اورلڑ کیاں پھرای طرح فیق کا کلام گاگر کام کرنے لگیں۔

اس مشاعرے کے لیے فیض صاحب اپنی گاڑی میں آئے تھے اور سلیمہ اور میں مشاعرے کے سے فیض صاحب اپنی گاڑی میں آئے تھے اور سلیمہ اور مجھے یہ محسوں مبائد میں ان کے ساتھ تھیں۔ سلیمہ ہم سب کو بہت پبند آئیں اور مجھے یہ محسوں ہوا کہ فیض صاحب کی شاعری کا ساراحسن ان کی بیٹی میں زندگی ہوکر سانس لے رہا ہے۔ بید مشاعرہ بہت کا میاب رہا۔ شہر والوں نے اے گجرات کی تاریخ کا یادگار مشاعرہ قرار دیا۔

آپ کو یاد ہوگا جوش صاحب اور فیض کی دعوت اور مشاعرے کی باتوں سے پہلے بی بی گل کا تذکرہ ہورہا تھا۔ ہاں تو بی بی گل نے بتایا۔ ''کسی زمانے میں ایک راجبوت راجہ ہوا کرتا تھا، اس کا نام راجہ سین پال تھا اور اس کا تعلق سہار نبور سے تھا۔ اس کی اولاد میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے والد کا تعلق ای شاخ سے ہے۔ ہمارے پردادا کا نام سر بلند، دادا کا صاحبز ادہ خال اور والد کا سلطان محمد تھا۔''

" ہمارے والد کی شخصیت بہت شاندارتھی۔صحت مند اور گورے چئے تھے۔

ملکہ وکوریہ کی بھانجی ڈاکٹر مس ہملٹن نے ایک ناول لکھا ہے جس میں ہارے اہا کا ذکر ہے۔ افغانستان میں ۱۳ سال ملازمت کی۔ امیر عبد الرحمٰن نے اپنی بھیتجی سے شادی کی جن کا نام سائر جان تھا اور وہ سردار محمد رفیع خاں کی بیٹی تھیں مگر شادی کے دوسال بعدان کا انتقال ہوگیا اور کابل سے جار پانچ میل دورایک جگہ بدھ خاک ہے جہاں انہیں دفن کیا گیا۔''

''سائر جان کے جہز میں گھر کی ایک منتظمہ علام اور لونڈیاں تک دی گئی تھیں۔منتظمہ کوسب نانا جان کہتے تھے گر اصلی نام سردار جان تھا۔ ان کا تعلق شاہ شجاع کے خاندان سے اس طرح تھا کہ انہوں نے شجاع کی بیٹی کو پالا تھا۔ ان کی بیٹی کا نام آغا کلال تھا۔سردار جان کی شاہی حرم میں پرورش ہوئی تھی ،عربی، فاری خوب جانتی تھیں، بہت عابد، پر ہیزگار اور نیک خاتون تھیں، آ داب شاہی اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہوں نے ساری عمرشادی نہیں کی۔فیق کی پرورش میں نانا جان طرح جانتی تھیں۔ انہوں نے ساری عمرشادی نہیں کی۔فیق کی پرورش میں نانا جان (سردار جان) کا بہت حصہ تھا۔ انہیں بہت می کہانیاں یاد تھیں۔ بادشاہوں کی فیاضی، جلال، انصاف اور سزا کے قصے بڑی تفصیل سے ساتی تھیں اور فیق شوق سے ساکرتے تھے۔''

''افغان درباری سیاست سے سلطان محمد خال تنگ آکر بلکہ گھبرا کر ہندوستان آگے اور جہلم میں دریا کے کنارے ایک بنگلہ کرائے پرلیا جس کا نام' ساحل' تھا۔ یہ بنگلہ اب ایک ریٹائرڈ سپر نٹنڈنٹ پولیس زیدی صاحب کے پاس ہے۔ ہمارے والدکو انگریزی حکومت نے سر گودھااور منگری میں زمینات دیں جہاں گھوڑوں کی افزائش نسل کے فارم تھے۔ پچھ مدت بعد وہ اپنے خاندان والوں کو افغانستان سے بلانا چاہتے تھے اور امیر کابل نے انہیں ان کے ساز و سامان ، لونڈیوں ، غلاموں اور چاہیس باوردی سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ درہ خیبر میں لنڈی کوئل تک یہ سپاہی ہمیں چھوڑ کر واپس کابل ہے گئے۔''

"والدك خاص ملازم كا نام لاله بهرام تها ..... كچه لونڈيوں كے نام بھي ياد

ہیں۔ صنوبر، کلثوم، مروارید آپا بانو اور آپاسلیمہ، نانا جان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ بھی خاندان کی خواتین اور دوسر ہے لوگوں کے ساتھ آئیں۔ جہلم میں ابا کے ایک رشتہ دار سے جو گھر کا انتظام کرتے تھے۔ ان کا نام ضیاء الدین تحصیلدار تھا۔ گھر کے اندر کے معاملات نانا جان کے ہاتھ میں تھے۔ ابا ہیرسٹری کے کاموں میں لگے ہوتے۔ ہاں میں بیہ بتانا بھول گئی تھی کہ اتبا کابل ہے آنے کے بعد لندن گئے، وہاں ہیرسٹری کا متحان پاس کیا اور پھر جہلم آکر وکالت کرنے لگے۔ اپنی رفیقۂ حیات کے انتقال کے بعد سے بہت پریشان رہتے تھے۔ جہلم میں جی نہ لگا تو پھر سیالکوٹ بس گئے۔ ہم لوگ بھی چلے گئے۔''

''خاندان والوں نے کہہ کن کر اہا کی دوسری شادی کرادی۔ ہماری دوسری والدہ کا تعلق ایک گاؤں جسٹر سے تھا جو نارو وال تخصیل میں ہے۔ زمیندار خاندان کی تخصیل اور اُن کے والد کا نام عدالت خال تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، رنگت بہت صاف تھی، ذبین اور اُن کے والد کا نام عدالت خال تھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، رنگت بہت صاف تھی، ذبین اور تیز تخصیں۔ ان سے ایک بیٹے طفیل اور ان کے تین سال بعد فیض پیدا ہوئے۔ ہمارے چھوٹے بھائی کا نام عنایت ہے۔''

''فیق جب پیدا ہوئے تو بہت سرخ ، سفیداور موٹے تازے تھے۔ بچپن سے بی بہت خاموش مزاج اور حلیم الطبع تھے۔ صاف سھرے رہنے کا بہت شوق تھا۔ کہانیاں سننے کا بھی بہت شوق تھا۔ نانی جان انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ ایک کہانیاں جو بادشاہوں کے زمانے کی اور پشت در پشت چلی آ رہی ہیں۔ ان میں بعض تو بجیب بی ہوتی تھیں۔ ایک قصہ بلکہ واقعہ جوفیق چھپین میں بہت اشتیاق سے سنتے تھے، دو ڈاکوؤں کی بابت تھا۔ دادو اور سادو اپنے زمانے کے بوے ظالم ڈاکو تھے۔ بڑی لوٹ مار مچائی اور ظلم وستم کیے تھے۔ امیر عبد الرحمٰن نے انہیں بکڑوا کر لوہ کے بڑی خری ویان بہاڑی پر کرکے لوٹ میں بند کرا دیا اور وہ پنجرہ عبرت کے لیے ایک اونجی ویران بہاڑی پر رکھوا دیا۔ دونوں بھوک بیاس اور وحشت سے مر گئے۔ ان کا گوشت پوست گل سر گیا اور مہ بیس بڑا رہا۔''

''ہارے ابّا کے ایک چپا نادر بھائی تھے۔ چودھری نبی بخش وکیل ہائی کورٹ، وہ اپنے بھائی سے ملنے کابل آئے اور ابّا کے ساتھ امیر عبد الرحمٰن کے دربار میں گئے۔ اتفاق سے ای دن ایک آدمی کو اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر امیر نے موت کی سزا سنا دی۔ اس ظالمانہ سزا کا فیصلہ سن کو چودھری صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے۔ امیر نے ابّا سے پوچھا۔''اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟'' بین آنے جواب دیا۔''آپ کے جلال کے باعث۔'' ابّا نے دور اندلیثی سے کام لے کر ایسا جواب دیا ورنہ تو بادشاہ کے تھم کے خلاف آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کے جاسکتے تھے۔

سلطان محمہ خال نے جب سیالکوٹ میں وکالت شروع کی جوخوب چکی تو گھر
میں عزیزوں اور مہمانوں کی تعداد بھی بڑھنے گئی۔ ایک من آٹے کی روٹیاں پکتی تھیں۔
چھ جھینسیں تھیں اور چار گھوڑوں کی ایک گاڑی، نوکروں کی ریل پیل اور روپوں کی
بارش۔ ایسے ماحول میں فیق کی پرورش ہوئی اور بڑے نازونعم ہے، گھر میں ند ہب کا
بڑا زور تھا۔ نماز با قاعد گی سے بڑھی جاتی تھی۔ پورے روزے رکھے جاتے تھے۔ کلام
پاک کی تلاوت ہر صبح با قاعد گی سے ہوتی تھی۔ بی بی گل بتاتی ہیں۔ ''فیق نے دو
سیارے حفظ کے مگر جب اس کی آئے تھیں دکھنے گئیں تو حفظ کرنا مچھوڑ دیا۔ ہم سب بھائی
بہنوں میں بہت پیار تھا اور مل جل کر رہتے تھے۔''

بی بی گل ماضی کی یاد میں کھوگئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ سیالکوٹ کے کنک منڈی والے مکان میں وہ اپنے حافظے کے سہارے چل اور ہنس بول رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے گی۔ اپنے شوہر شجاع الدین بیرسٹر کا ذکر کرتے ہوئے بتایا۔" وہ پانچ سال ولایت میں رہے، انہیں سولہ سال کی عمر کنگس کمیشن ملا۔ انگریز کی فوج میں میجر کے عہدے تک پنچ، ایک انگریز ہوی بھی تھی۔" بی بی گل کہتی ہیں۔" میں نے مدات پڑھا تھا، گھر پر ایک استانی بھی آتی تھیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت قدامت بیند تھا۔ پردے کی سخت پابندی تھی۔ سے آیک عمر تک افغانوں کا سالباس بہتا جس بیند تھا۔ پردے کی سخت پابندی تھی۔ سے آئی عمر تک افغانوں کا سالباس بہتا جس

میں سر کی ٹو پی بھی شامل تھی۔''

اپی شادی کے بعد کے حالات ساتے ہوئے۔" ہندوستان میں دھم سالہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں ہم شادی کے بعد چلے گئے۔ فیق ان دنوں مرے کالج سالکوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ چھٹیاں ہوتیں تو ہمارے پاس آ جاتے۔ ان کے بہنوئی انہیں چاہتے تھے اور ان کے آنے سے بہت خوش ہوتے تھے۔ فیق کے ساتھ ان کے دوایک دوست بھی آتے تھے جیے خواجہ خورشید انور خواجہ مسعود اور الیں ایم دین پیر۔ فیق کا زیادہ وقت سیر وتفری اور گھومنے پھرنے میں صرف ہوتا تھا۔ جب یہ دوست اکٹھے ہوتے تو گراموفون ریکارڈ بجائے جاتے۔ خورشید انور کو جو ریکارڈ تا پہند ہوتا وہ اسے تورڈ التے۔ پکے گانے سب ہی کو پہند تھے اور وہ ی ساکرتے تھے۔ جیسے جمنا کے تیر، لاگی کر بجوا میں چوٹ، یا بسنت راگ، اور وہی ساکرتے تھے۔ جیسے جمنا کے تیر، لاگی کر بجوا میں چوٹ، یا بسنت راگ، جب ہنے ہنانے کو جی چاہتا تو سب لا کے مل کرایک گانا گاتے۔"میری بھینس کے جب ہنے ہنانے کو جی چاہتا تو سب لاکے مل کرایک گانا گاتے۔"میری بھینس کے خورشید اکوں مارا"

" فیض اپنے بھانجے اور بھانجی کو بہت بیار کرتے تھے۔ انہیں میز پر مگا مار مار کہنا سکھایا تھا۔

> ''ٹو ڈی بچہ ہائے ہائے مال ولا بی بائیکاٹ''

"سالے بہنوئی دونوں اگریزوں کو پندنہیں کرتے تھے گر ہارے میاں کا انگریزوں کو پندنہیں کرتے تھے گر ہارے میاں کا انگریزوں سے میل جول تھا۔ ان کے ساتھ ٹینس برج وغیرہ کھیلتے تھے۔ البتہ انہیں ترکوں سے بہت ہمدردی تھی۔ ہمارے دھرم سالہ کے گھر میں مصطفیٰ کمال پاشا، مولانا محمطی اور مولانا شوکت علی کی تصویریں لئکی تھیں۔"

ا بنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے بی بی گل نے کہا۔'' ہمارے والد بھی انگریزوں سے متاثر تھے مگر اولاد پر الٹا اثر پڑا۔ فیض اپنے والد کے کہنے پر آئی ہی ایس کے امتحان کی تیاری کرنے گئے۔ امتحان سے پہلے انہیں ہیضہ ہوگیا، اس لیے امتحان نہ دے سکے۔ پھر خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی اور انگریزوں کے اتنے خلاف ہو گئے کہ آئی می ایس میں اوّل آئے گر بم کہ آئی می ایس میں اوّل آئے گر بم بنانے کی وجہ سے انہیں ملازمت نہیں ملی بلکہ سزا ہوئی۔ فیض کے باقی دوست سرکاری ملازمت میں شامل رہے۔''

''ایک سال فیض دھرم سالہ آئے تو ایک دلچپ اتفاق ہوا۔ ایک دن چوڑی دار پاجامہ اور اچکن پہن کرسیر کے لیے نکل تو پھے ہندوؤں نے غلط بھی میں ان کو گھیر لیا اور کہا آپ کب تشریف لائے اور کہاں کھیرے ہوئے ہیں۔ فیض نے جواب دیا ''ہیرسٹر شجاع الدین کے ہاں''اس پرلوگوں نے کہا۔'' ان کے ہاں کھیرنے سے ند ہب ہجرشٹ ہوتا ہے۔'' اتنے میں کچھ ورتیں تحالوں میں مٹھائیاں سجا کر لے آئیں۔ فیض بول نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی کہ میں پنڈت نہرونہیں ہوں فیض احمد فیض ہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی کہ میں پنڈت نہرونہیں ہوں فیض احمد فیض ہوں اور اپنی بہنوئی بیرسٹر شجاع الدین کے ہاں گھیرا ہوا ہوں۔ ان پڑھ لوگوں کو اس سے اور اپنی ہوئی کہ وہ جس کا سواگت کرنے چلے جھے وہ نہرونہیں فیض نکلے۔ دھرم سالہ بڑی مایوں ہونا کہ اور فیض کو جمیشہ میلوں گھیلوں سے دلچپی رہی۔ اس لیے میلے میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور فیض کو جمیشہ میلوں گھیلوں سے دلچپی رہی۔ اس لیے میلے میں اکثر طایا کرتے تھے۔''

لی بی گل نے اپنی بیٹی سعادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''یہ فیض کو بہت تنگ کرتی تھی کہ کوئی کہانی ساؤ۔ جان چھڑانے کے لیے وہ اسے آدمی کا ایک قصہ ساتے تھے۔ اس طرح شروع کرتے 'ایک آدمی تھا۔ تم سمجھ گئیں نا ایک آدمی۔ وہی آدمی جو بالکل آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی تو پھر آدمی ہوتا ہے نا۔'' بی بھی بالکل آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ آدمی تو پھر آدمی ہوتا ہے نا۔'' بی بی گل بتاتی ہیں۔'' فیض نے ہمیشہ اس آدمی کا اتنا ہی قصہ سنایا اور بھی پورا نہ کیا ادھورا ہی رکھا۔ آدمی کی کہانی آدمی سے آگے نہ بڑھتی تھی۔'' سعادت اس کہانی کو اور کر کے بہت ہنسیں۔

بی بی گل ماضی کی مشعل تھا ہے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان جگہوں پر گئیں جہال وقت نے بہت ی چیزوں کو مٹا دیا ہے اور جب کوئی نقش اجالا جائے تو پھر یکا یک یادوں کا کوندا سالیک آتا ہے اور بہت سے دوسرے نقش جیکنے لگتے ہیں۔ لوگ جو رخصت ہوگئے۔ ان کے مرحوم شوہر،عزیز وا قارب چھوٹے بڑے واقعات یادوں کے پردے پرایک متحرک فلم خاموثی سے چلئے گئی ہے۔

"میں دھرم شالہ میں تھی۔ فیض کی چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ ابّا جی کا خط آیا کھا تھا۔ مجھے زندہ دیکھیا ہے تو بہن کی شادی پر آؤ ورنہ زندہ نہ دیکھیے سکوگی۔" میں سیالکوٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے شادی کا مکمل انتظام کرایا۔ وُور دراز ہے آئے ہوئے مہمانوں کے قیام و طعام کا اہتمام کیا، گھر کی رونق اور چہل پہل ہے بہت خوش مجمانوں کے قیام و طعام کا اہتمام کیا، گھر کی رونق اور چہل پہل ہے بہت خوش شھے۔ اچا تک ان کی طبیعت خراب ہوگئی اور ڈاکٹر کے آئے آئے تک ختم ہو گئے۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔

فیق صاحب کی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے بی بی گل کہنے لگیں۔ ''انہیں مجھ سے بہت مجت تھی۔ ان کا خط بہت خوبصورت تھا اور مجھے ہمیشہ بیاری بیٹی لکھتی تھیں۔ کچھ خط میں نے سنجال کے رکھے ہیں آپ کو دکھاؤں گی۔ انہیں فیق سب سے بیارا تھا اور اس سے بہت تو قعات وابستہ تھیں۔ ان کے جیتے جی فیق نے جوعزت اور شہرت حاصل کی اس سے بہت خوش ہوتی تھیں لیکن جب وہ جیل گئے تو بہت پریشان شہرت حاصل کی اس سے بہت خوش ہوتی تھیں لیکن جب وہ جیل گئے تو بہت پریشان مجھی رہیں۔ ''ان کے مزاج کے متعلق کہا۔'' خاموش طبیعت ، مجھدار، عبادت گزار بھی رہیں۔''

"والد کے انقال کے بعد بے در بے مشکلات پیش آئیں۔ زمینوں کی نگرانی کرنے والد کے انقال کے بعد بے در بے مشکلات پیش آئیں۔ زمینوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ چالیس ملازموں کی پلٹن کو آہتہ آہتہ رخصت کیا۔ صرف مہر وین رہ گیا جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کی ایک عورت تھی جے سب چو پی

پھولی کہتے تھے وہ بھی رہ گئی۔ دونوں نے کہا ہم تنخواہ کے بغیر کام کریں گے۔ پھولی بھولی گھر کا انتظام کرتی تھی اور مہر دین باہر کا کام۔ فیض نے ان حالات میں بوی سمجھداری سے کام لیا۔''

کی بات پر کھانے کا ذکر جھڑا تو ہی بی گل نے بتایا۔ ''فیق کو افغانی کھانے بہت پہند تھے۔ شب دیگ، قورمہ پلاؤ، جبثی پلاؤ گرخود بھی فرمائش نہیں کی، جول گیا کھالیا بلکہ اس کے مزاج کا بیرحال تھا جن دنوں تھم تھا کہ لڑکے اگر کھانے کے وقت پر یعنی رات نو بج تک گھرنہ آئیں تو کھانا نہ دو، تو محم طفیل مجھے یا کسی اور کو جنگا کر کھانا لیتنی رات نو بج تک گھرنہ آئیں تو کھانا نہ دو، تو محم طفیل مجھے یا کسی اور کو جنگا کر کھانا لیت اور گرم کرا کے کھاتے ، چھوٹے بھائی عنایت خود باور چی خانے میں جاکر ڈھونڈ کھانڈ کر پیٹ بھر لیتے مگر فیق آتے تو نہ کسی کو جگاتے اور نہ کھانا تلاش کرتے بلکہ چپ چاپ بھوکے سو جاتے۔ مجھے اس کے مزاج پر رحم آتا اور میں پوچھتی فیق کھانا کھاؤ گیا جواب دیتے ہاں مل گیا تو کھالیں گے۔''

بی بی گل کہتی ہیں۔ ''فیض کو اپنے سب بھائی بہنوں میں مجھ سے بہت محبت سے تھی اور اپنے بہنوئی سے بھی۔ ان کا انتقال ہوا تو کئی دن تک بالکل خاموش اور گم سم رہے اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ اپنی بھانجی کو اسکول میں داخل کر ایا اور مجھے سمجھایا بچوں کو اچھی تعلیم دلوانی چاہیے۔ ہمیشہ ہر طرح کی مدد کی اور ہر ضرورت کے وقت نیک رائے دی اور نھیجت کی۔''

شادی کے متعلق میرے ایک سوال کے جواب میں بی بی گل نے بتایا۔ ''فیق کے لیے بہت رشتے تھے گر جہال والدہ اور بہنیں چاہتی تھیں فیق نے شادی نہیں کی۔ ایک کا انتخاب کیا۔ والدہ نے مشرقی روایات کے مطابق انہیں دلہن بنایا۔ چینی بروکیڈ کا غرارہ تھا اور گوئے کناری والا دو پٹہ، جوڑا سرخ تھا جیسا کہ شادیوں میں بہنایا جاتا ہے۔ ایکس نے کہا تھا میں سب بچھ مانوں گی برقع نہیں پہنوں گی۔''

الیس کے متعلق کہا۔ ''ان کی بہت سادہ طبیعت ہے۔ بہت خلیق اور محبت کرنے والی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے سرال میں قدم رکھتے ہی سب کا دل جیت لیا اور خاندان میں اس طرح گھل مل گئیں جیسے ای گھر کی لڑکی ہیں۔ وہی لباس اختیار کیا۔ یہاں سعادت نے کہا۔ ''ہم سب کی چیعتی ممانی ہیں۔'' ساس بہو کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے بی بی کی اس نے بہوکومجت دی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' ہوئی بی بی بی کی اور بہونے ساس کی عزت کی۔'' ہیں نے ثبات کر دکھایا کہ وفا، ایٹار اور محبت تنہا مشرق کی روایات نہیں ''ایلس نے ثابت کر دکھایا کہ وفا، ایٹار اور محبت تنہا مشرق کی روایات نہیں ہیں۔'' میں یہ یہ تی سرت کا حصہ ہیں۔''

00

#### خدیجه بیگم

## یادوں سےمعطر

یاد نہیں کہ وہ امرتسر میں ۱۹۳۵ء کے اکتوبر کی شام تھی یا ۱۹۳۱ء کے رشیدہ
آپا پی شخمی می کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اُٹریں اور ان کے قبقہوں سے
بھائی جان کا گھر گوئے اٹھا۔ چہکی آ تھوں نے پورے گھر کو روٹن کر دیا۔ ہم سب محو
ہوگئے اور رشیدہ کو سننے آور دیکھنے لگے۔ کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ ایک دبلا پتلا
نوجوان کھدر کا کرتہ پاجامہ پہنے اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ درواز سے پر رکا ہوا
ہے۔ یکا یک رشیدہ آپانے چونک کر کہا۔ ''خدیجہ ان سے ملو، یہ فیض ہیں۔ ہمار سے
نوجوان شاعر۔''ہم نے سرسے بیرتک ان پر نظر ڈالی ، دل کو یہ مانے پر مجبور کیا کہ یہ
شاعر ہیں مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا شاعر نہیں۔ ہمار سے تصور میں اس وقت
شاعر ہیں مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا شاعر نہیں۔ ہمار سے تصور میں اس وقت
شاعر کا حلیہ بچھ اور ہی تھا۔ لیے لیے بال والا۔ جھومتا جھامتا، کھویا کھویا سا، اور جگر
جیسا۔ یہ سوچ کر کہ یہ شاعر وائر نہیں ہیں نہ ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے
کوئی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی نہ شعر سنایا نہ شور مچایا۔ پھر یہ شاعر کس قتم
کوئی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی نہ شعر سنایا نہ شور مچایا۔ پھر یہ شاعر کس قتم
کوئی بات کی۔ فیض نے کے بعد رشیدہ آپا کے ساتھ لا ہور چلے گئے اور ہم بالکل بھول بھال
گئے کہ کی شاعر سے ٹر بھیٹر ہوئی تھی۔

۱۹۴۳ء میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنو گئی جہاں اِدھر اُدھر کی گھر بلو ہاتوں کے بعد اُنہوں نے سوال کیا۔" تم فیض کوتو جانتی ہونا؟" میں جیران کہ بیافیض کون ہیں اور رشیدہ آپائے کیوں مان لیا کہ میں اُنہیں جانتی ہوں۔ رشیدہ آپا کی عادت تھی کہ وہ سوال

کرنے کے بعداس کے جواب کا انتظار نہیں کرتی تھیں بلکہ فورا کوئی دوسرا سوال یو جھ والتیں یا بات کہ والتیں چنانچہ فورا الماری سے پیلے اور نیلے رنگ کی ایک کتاب نکال كردى جس كے سر ورق يرفيق كى تصوير تھى۔ دل سے مشورہ كيا جواب ملا ہم فيق كو نہیں جانتے کتاب کے اندر نہایت خوبصورت خط میں لکھا تھا۔" رشیدہ آیا کے لیے۔ فيق \_' اندر كے صفحات النے پڑھے اور ان جارمصرعوں نے چونكا ديا' جگا ديا۔ رات يون ول ميس ترى كھوئى ہوئى ياد آئى جیے ورانے میں چکے سے بہار آجائے

جیے صحراؤں میں ہولے سے یلے باد سیم جیے بیار کو بے وجہ قرار آجائے

بات انو تھی، زبان سادہ، لہجہ نرم — بہت اثر ہوا اور بار بار پیہ اشعار پڑھے۔ تیسرے دن جب لکھنؤ سے روانہ ہوئی تو رشیدہ آیا نے ناشتہ اور نقش فریادی ہارے ساتھ کیا۔اس کے بعد ہررسالے میں فیق کا کلام تلاش کیا مگر کم ہی نظر آیا۔ ١٩٨٧ء ميں حالى سے دہلى ميں ملاقات ہوئى اور گبرى دوئ ہوگئى اور اكثر ملنا ہوتا تھا۔ حالی نے جب پہلی مرتبہ۔

> اک فرصت گناهِ ملی وه بھی حیار دن د کھے ہیں ہم نے حوصلے بروردگار کے

گا کر سایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیق کی عظمت یوری کا نات پر چھا گئی ہے اور شوق بیدا ہوا کہ اس شاعر ہے ملا جائے۔ دن گزرتے گئے اور ملا قات نہ ہونے کے باوجود ہم دوستوں کی محفلوں میں فیض کے اشعار گائے اور سنائے جاتے تو ایسا لگتا فیق بنفس نفیل شریک محفل ہیں۔ ان کاایک ایک شعر مجھے زبانی یاد ہوگیا۔ بالکل محاورے اور کہاوت کی طرح ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے۔ نہ جانے ایک دن کسی نے کہددیا کہ فیض جیسے کہ وہ اینے اشعار میں نظر آتے ہیں واقعی وہ ویسے ہیں نہیں۔ میں نے اپنے دل میں فیق کا جومجسمہ بنایا تھا اے کسی قبت پر بدلنے کے لیے تیار نہیں

تھی اس لیے تھان لیا کہ ان ہے بھی نہیں ملوں گی۔

ایک زمانے کی بات ہے میں لا ہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا فیض آ رہے ہیں۔ میں ایک دم وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی اور اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک کہ فیض چلے نہیں گئے۔ بات وہی تھی کہ اپنے تصور میں ان کا جومجسمہ تیار کیا تھا کہیں وہ یاش یہ ہوجائے۔

المجاور المحاور المحاور المحال المحا

ا۱۹۹۱ء کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی۔ باجی کہنے گئیں ارے تم ذرا پہلے آئیں، فیض آیا ہوا ہے۔ اس سے مل گیتیں۔ "میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے ہیں ورنہ یہاں تو ظراؤ ہو ہی جاتا۔ باجی کی گفتگو یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتیں اور نہ سننے کا موقع۔ فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھٹر دیا کہ بائے قیامت کا زمانہ آگیا ہے۔ سگریٹ ملتے ہی نہیں۔ بعض بعض دن تو آئکھیں ترس جاتی ہیں سگریٹ کو۔ ہم نے تھوڑی دیر بیٹے کر رخصت کی اور قریب کے بازار کی دکان دکان پھر کر باجی کے لیے تھوڑی دیر بیٹے کی دو ڈبیاں خریدیں اور دوبارہ گئے تا کہ باجی کو دیدیں۔ اب جو

پنچ دروازه کھولاتو دیکھا باجی تو دیوان پر براجمان ہیں لیکن ایک صاحب سفید کرتے پاجا ہے میں ملبوس نہل رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر پچھٹھنگی وہ صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ باجی بولیں۔"فیض تم خدیجہ سے بھی نہیں ملے؟"

فیض صاحب نے باجی کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک نرم و نازک''ہوں'' کے ساتھ میٹھی آ واز مدھم لہجے میں سوال کیا۔''ارے ہم اب تک ملے کیوں نہیں؟''اس پر مجھے کچھ بنگی آئی کھسیانی بنسی۔ باجی کوسگریٹ دیئے اور کوئی جھوٹا بہانہ کر کے جلدی سے باہر آگئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فیض صاحب لا ہور آ رٹ کوسل میں بڑے بڑے کارنا ہے انجام دے رہے تھے۔

تیسرے چوتھے روز میں گیارہ ساڑھے گیارہ بج ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سٹ پٹائی۔ اپنی ایک سے زیادہ حمرانیوں، پریٹانیوں اور پشیمانیوں کوسمیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ فیض صاحب اور ان کے ساتھ ان کے تین چار حالی موالی گھر میں گھس آئے۔ فیض صاحب آئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ سگریٹ پہسگریٹ پی رہے ہیں اور منہ ہی منہ میں صاحب آئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ سگریٹ پہسگریٹ پی رہے ہیں اور منہ ہی منہ میں کچھفر مارے ہیں۔ کیا مجال جوایک جملہ بھی پورا سنائی دیا ہو۔ بھی شروع کے اور بھی آخر کے الفاظ غائب اور بھی بھی کے دور چار لفظ۔ آ دھ گھنٹہ گھبرے اور چلے گئے۔

تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں دوچار بار اور ملنا ہوا۔ افتتاح کے بعد میں ، زاہد بھائی اور میری بھاوج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے ، ایک دواصحاب اور بھی موجود تھے۔ سب ہی بولتے رہے سوائے فیض صاحب کے۔ صرف مسکراتے رہے اور سگریٹ سے شوق فرماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ سے میری تصویروں کا ذکر نہ کردیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب باقی سب کہ کہیں مجھ سے میری تصویروں کا ذکر نہ کردیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب باقی سب کی موضوع پر گفتگو میں مصروف ہوگئے اور فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہیں دوسی آ واز میں کہا۔ ''ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کروں؟'' میں نے جواب دیا۔'' بالکل ضروری نہیں۔'' اس کے بعد میں نے چین کی سانس لی

کہ چلو بیہ موضوع تو ختم ہوا۔ کوئی تعجب نہیں جو خود فیق صاحب نے بھی بیہ سوچ کر اطمینان کی سانس لی ہو کہ انہوں نے بھی تصویروں پر سیر حاصل گفتگو کر لی۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگونہیں ہوئی۔

بعد کے دنوں کی بہت می شاموں اور ملاقاتوں کی جو باتیں یاد ہیں ان میں قابل ذکر یا فیق صاحب کے نقطۂ نگاہ سے کوئی قابل گفتگوموضوع نکل آیا یا بحث چیخر گئی تو بس کچھ اس قتم کی باتیں کیں۔ '' ٹھیک ہے۔'' ٹھیک ہوجائے گا۔'' یوں بھی ہوسکتا ہے۔'' بیشتر محسوں ہوا کہ فیق صاحب نے بحث کے دروازے بند کر دیئے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا۔'' جب آپ کومعلوم ہے کہ بیٹھیک نہیں ہے تو آپٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا۔'' جب آپ کومعلوم ہے کہ بیٹھیک نہیں ہے تو آپٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں۔ ایک غلط ہونا تنایم کر کیوں کہتے ہیں۔ ایک غلط بونا تنایم کر کیوں کہتے ہیں۔ ایک خلط بونا تنایم کر کیوں کہتے ہیں۔ ایک خلط بات ٹھیک کیسے ہوسکتی ہے جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تنایم کر کیوں دور دیا تھا کہ لفظ ٹھیک پر کیوں دور دیا تھا۔

شروع دوئ کی بات ہے، کھانے کی طرف ہماری بے التفاتی دیکھ کر ایک دن کہنے لگے۔'' تمہاری ہماری دوئ نہجے گی کس طرح ؟ تمہیں نہ کھانے کا شوق ہے میں نے کہا۔ ''یہ تو دوئی میں رکاوٹ یا خلل کا سب نہیں ہوسکتا۔'' چنا نچہ لندن تک میں نے فیفل صاحب کو بہت مزے مزے کے کھانے خود پکا کر کھلائے اور بڑے چاؤ چاہت کے ساتھ مگر ہر بارد یکھا کہ جو چیز بہت نزد یک ہوتی بس وہی کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے ہیں۔ کھاتے رہتے۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے ہیں کہ بھی کوئی فرق ہی محسوں نہیں کیا کہ بیگن کا بحرتہ نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجہ۔ شاہی فکڑے لے ہیں کہ بھارے آلو، فیفن صاحب کی اس اچھی یا بری عادت کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اگر اچا تک آگئے تو ہمیں کھانے کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اچھا کہ اجو بھی پکا تھا، پیش کر دیا۔ انہوں نے مزے لے کر کھا لیا۔ جب نہیں ہوئی۔ اچھا کہ اجو بھی ایکا تھا، پیش کر دیا۔ انہوں نے مزے لے کر کھا لیا۔ جب نہیں موئی۔ اچھا کہ اور کھا لیا۔ جب طاخر میں کوئی ججت نہ کی اور کھا لیا۔

فیق صاحب بڑے اچھے مہمان ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ آنے کے بعد اگر ان سے پوچیں۔ ''چائے ، کافی ، شربت یا کوئی اور چیز؟'' تو کہہ دیتے ہیں۔ ''چائے'' اس کا سبب سے بتاتے ہیں کہ اگر ہر چیز سے انکار کردیں تو میزبان کی ول شکنی ہوتی ہوتی ہے اور چائے ایس چیز ہے جو کم سے کم وقت میں تیار ہوجاتی ہے۔ باقی چیزوں میں پچھ نہ کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے تو اس جھنجھ نے میں کون اپنے میزبان کو ڈالے۔

ان کی میزبانی کا شرف ہرایک حاصل کرسکتا ہے۔ جو بھی دعوت پر بلائے چلے جاتے ہیں انکار نہیں کر گے۔ اگر کوئی کہے کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے اور انہیں اس دن کوئی اور مصروفیت نہ ہوتو دعوت قبول کر لیتے ہیں یا پھر میز بان ہی کی بتائی ہوئی کوئی دوسری تاریخ مان لیتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسی بہت می دعوتوں میں جاتے ہوئی کوئی دوسری تاریخ مان لیتے ہیں۔ ہم نے انہیں تھی بلکہ وہاں بہت بور ہوئے گر ہوئے دیکھا ہے جن سے انہیں قطعا کوئی دلچیی نہیں تھی بلکہ وہاں بہت بور ہوئے گر اور اس اقرار کے صرف دو سب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ کسی کو ناخوش نہیں اور اس اقرار کے صرف دو سب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو وہ کسی کو ناخوش نہیں

کر عکتے۔ دوسرے لمبی چوڑی بحث کے بعد مان لینے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ فورا ہاں
کہہ دواور چلے جاؤ دعوت میں۔ میں نے ایک دن کہا۔'' فیق صاحب! یہ جوآپ ہر
ایک کے گھر چلے جاتے ہیں اگر خدا نخواستہ عورت ہوتے تو نہ جانے کب کیا گڑبر ہوجاتی۔''اس پر بہت محظوظ ہوئے۔

ہم پر مدتوں فیض صاحب کی عظمت اور قابلیت کا رعب رہا۔ رعب تو اب بھی اتنا ہی ہے مگر اب اسے چھپانے کا سلقہ آگیا ہے۔ پہلے تو بہت سوچ سمجھ کر کوئی علمی یا ادبی مسئلہ چھٹر تے اور ان کے خیالات اور گفتگو سنتے تھے تا کہ مخفل میں پچھ گری رہے، کوئی تو پچھ بولے اور فیض صاحب سے اس کا کوئی جواب سنے۔ بعد کے تجربے سے بیسبق سیکھا کہ ہم دونوں اکیلے ہوں تو ضروری نہیں کہ کوئی بات ضرور ہی کہی جائے۔ وہ بیشتر خاموش رہتے ہیں اس لیجے ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنے کا ڈھنگ آگیا۔ چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں وہ چپ ہم بھی چپ۔

ایک بارانہیں آزمانے کے لیے کہ وہ ہماری گفتگو سنتے بھی ہیں یامحض سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں میں نے اپنے بچپن کی سی ہوئی چڑیا اور چڑے کی کہانی شروع کی۔ ان کی محویت میری سمجھ میں نہ آئی بلکہ یہ کہنا زیادہ سمجھ ہوگا کہ مجھے خیال ہوالیلی شعروشخن انہیں کسی اور دُنیا کی گشت کرانے لے گئی ہے اور اب وہ میری محفل میں ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اچا تک آیک جگہ وہ کہانی روک دی اور بالکل خاموش ہوگئ۔ حاضر نہیں ہیں۔ میں کش لگا کر بولے۔" پھراس سفید چڑیا نے پہلے چڑے کا خیال ول سے کیے نکال دیا؟" اس استفسار پر مجھے یقین ہوگیا کہ کہانی من رہے تھے۔ چنانچہ انہیں یوری کہانی سن رہے تھے۔ چنانچہ انہیں یوری کہانی سنانی بڑی۔

سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ کیے فیق ہیں جن سے ہم ملتے ہیں۔ اگر نقش فریادی، دست صبا اور زندال نامہ ان کے تخیلات و تجربات کا آئینہ ہیں تو پھر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے فیقل صاحب اپنے خول کے باہر نکلتے ہی نہیں، وہی خول جس کے بغیر انہوں نے ایک شاہ کارتخلیق کیا۔ نہ گفتگو میں گری نہ تلف میں تیزی۔ نہ

جمعی کوئی شوخی دکھا ئیں نہ کہیں کوئی تڑپ محسوں کریں۔ نہ م نہ غصہ نہ شور نہ شکوہ یہ کیے انقلابی شاعر ہیں کہ جمعی گفتگو میں سیاست کا رنگ ہی نہیں جھلکتا۔ شعر میں موتی رولتے ہیں محفل میں چپ چاپ رہتے ہیں۔ یہ تو سراسر بخیلی ہے۔ میرے خیل میں جو ہا نکا اور اپنی شعری تراکیب کی طرح ہجیلا شاعر تھا وہ تو یہ فیقل صاحب منہیں ہیں۔ یہ تو بے حد اپنی شعری تراکیب کی طرح ہجیلا شاعر تھا وہ تو یہ فیقل صاحب منہیں ہیں۔ یہ تو اپنی دوست قبم کے انسان ہیں۔ شاعر بھی دوست ہوتا ہے، بہت اچھا دوست مگر یہ تو اپنے دوست قبلے کہ اندر کا شاعر ہی غائب ہوگیا۔

کی طرفہ دوئی کے باوجود کبھی جی نہ چاہا کہ صرف فیض کہوں۔ ان کی خاموش طبیعت سے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ مہینوں نہ آئیں یا ٹیلیفون نہ کریں تو مجھی شکایت کی ہمت نہ ہوئی۔ خط کے جواب نہ دیں تو شکوہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ سب غالبًا مزاج شنای کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے ہمیں پہچانا ہو یا نہ ہو، ہم تو انہیں جاان گئے بہچان گئے۔

ایک بات پرمیراان کا اختلاف موجود ہے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دوئی ہوتی تو خود بخود ہے۔ وہ کہتے ہیں دوئی ہوتی ہو دبخود ہے۔ وہ کہتے ہیں مخت مشقت کی دوئی، دوئی نہیں فیکٹری کا بنا بنایا مال ہے۔

لا ہور کے قیام کے زمانے میں ایک بارفیق صاحب کا فون آیا اور خلاف عادت بات شکایت سے شروع کی۔ ''تم نے ہمیں فون کیوں نہیں کیا۔'' ہم جران کہ آخر بلا جبہ فون کیوں کہا۔''اس شکایت کا سبب یو چھ سکتی ہوں؟ کیا آپ کوکوئی خاص بات کہنی تھی جو میں فون کرتی تو کہہ دیے ؟'' فرمایا: ''ہم آجا کمیں کیا کھلاؤگی؟''

"دال رو في \_''

''تو پھرنہیں آتے۔'' ''اوراگرنزگسی کونے ، سخ کباب اور مرغ مسلم ہوتو ؟''

" آجائیں گے۔"

ایک ہے تشریف لائے۔ معمول سے زیادہ خوش مگر خموثی بھی نمایاں۔ اس بیاشت کا سبب دریافت کرنے کو جی جاہا مگر برسوں کی شکت نے سکھایا ہے کہ فیق صاحب سے کم سے کم سوال پوچھنا جا ہے تا کہ انہیں جواب کی زحمت نہ ہو۔ کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا جا ہے تھے۔ باہر سبزہ زار پر کرسیاں رکھوا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت جاروں طرف رنگوں کے بیسیوں موسی پھول، گئے۔ یوکلپٹس کے بڑیوں کی چہکار، شاعر کی مسرتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگیا۔ بھی درختوں کو دیکھتے بھی پھولوں پرغور کرتے، بھی بے سبب مسکراتے بھی جو جہ ٹہلتے۔ پھرایک بار دیکھتے بھی کے وجہ ٹہلتے۔ پھرایک بار دیکھتے بھی کے وجہ ٹہلتے۔ پھرایک بار دیکھتے سے بولے۔ ''شعر کہنے کو جی جاہ رہا ہے۔''

کتے ہیں؟''

شکر ہے جافظے نے ساتھ دیا اور میں نے کہا۔" شاید لغت میں یہ لفظ ملے یا نہ ملے اس کوسفیدہ کہتے ہیں اور مالی بھی یہی نام بتاتے ہیں۔" معلوم نہیں فیض صاحب نے رہے جواب سنا یا نہیں سا۔ سگریٹ کی طلب ہوئی۔ ہاتھ میں ڈبیھی مگر خالی، کھوئے کھوئے سے دکھائی دینے لگے۔ میں اندر گئی اور ان کے لیے سگریٹ لے آئی۔ سگریٹ کے چندکش لیے اور آسان کی طرف دکھ کر پچھ مسکرائے اور اس کے بعد سگریٹ کے چند شریٹ کے اندر سگریٹ کے جند شری نزول شعر کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی۔ اطمینان سے چائے بنائی اور کوئی آ دھ گھنٹے کے بعد باہر آئی تو دیکھا گنگناتے ہوئے کہا ہے۔ کہا سے بہت دیر بعد ہوئے گئی۔ دوبارہ بھی بہت دیر بعد ہاہر آئی تو دیکھا اس کے بعد باہر آئی تو دیکھا اس کے بعد ہاہر آئی تو دیکھا اس کے بہت دیر بعد ہاہر آئی تو دیکھا اب یہلے سے بہت زیادہ مسرور ہیں۔

مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیض صاحب نے شعر کے یانہیں۔ اگر کے تو کون

ے۔بس ہماری ان کی دوئی الی ہے نہ ہم پوچھیں نہ وہ بتائیں۔ اتنا کچھ انہیں جاننے اور ان کے اتنے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جسے ہم فیض صاحب کو جانتے ہی نہیں۔ واقعی کتنا جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں۔ اگر آج رشیدہ آیا ہوتیں اور پوچھتیں۔''فیض کوتو تم جانتی ہونا؟'' تو ہم اثبات میں جواب نہ دے سکتے۔

خوش قسمت ہیں کہ ہم رشیدہ آپا کو جانتے تھے اور وہ فیف کو جانتی تھیں۔ اس لیے ان ہی کے رشتے ناطے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فیف صاحب کو جانتے ہیں۔

00

### اندر كمار گجرال

#### به یادِ فیض به

فیض نے ایک دفعہ لکھا تھا....

اب کوئی پوچھے بھی ہم سے تو کیا شرح حالات لکھیں دِل مُضْہر ہے تو دَرد سنائیں دَرد مُضّم تو بات کریں

دسمبر ۱۹۸۳ء میں اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے لیے مجھے بھی دعوت نامہ ملا۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کی خواہش اور اپنا پرانا وطن دیکھنے کی پُرزور کشش کھنے کر تین ہفتوں کے لیے وہاں لے گئی، لیکن جانے سے شکلی اور بردھی، کم نہیں ہوئی۔ لا ہور سے میرا رشتہ بہت گہرا ہے۔ ای شہر کی گلیوں اور سروکوں پر جوانی کا بیشتر حصہ گزرا تھا۔ وہی یو نیورٹی کی پُرانی بلڈنگ، وہی میرے کالج اور ہاسل، وہی منرنگ روڈ پر واقع میری سرال کی کوشی جہاں ہماری شادی ہوئی تھی۔ اُس شام کی یادیں عود کر آئیں، جب بارات میں فیض اور مظہر علی باراتی تھے۔ یہ بات تو فیض نے بھی نہ بھولی آئیں، جب بارات میں فیض اور مظہر علی باراتی تھے۔ یہ بات تو فیض نے بھی نہ بھولی تھی۔ میری سے ملتے ہی یو چھا۔" اپنا گھر دیکھ آئی ہو نا۔"

> فطرت نے سکھائی تھی ہم کو اُفتاد یہاں، پرواز یہاں سے

اسلام آباد میں کانفرنس ختم ہوئی تو پشاور ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ فون پر بات تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اطلاع ملتے ہی فیض اور ایلس ہمارے ہوئل آگئے۔ یوں تو انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہم دونوں اُن کے ہاں تھہریں، لیکن اُن کا گھر ماڈل ٹاؤن میں تھا، شہر سے باہر اور ہم بہت سے دوستوں سے ملاقات کے متلاشی بھی تھے، اور اس سے زیادہ خواہش تھی اُن گلیوں اور سر کوں پر گھو منے کی جو جانی پہچانی تھیں۔ یوں بھی فطر تا فیض فطاہری تکافات سے پر ہیز کرتے تھے۔ ہماری معذرت کی وجوہ اُن کومعقول گیس۔

اُن دنوں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم بھی لا ہور میں میچ کھیلنے گئی تھی۔ ہمارے سفیر
کبیر نے ان کے اعزاز میں ہمارے ہی ہوٹل میں ایک دعوت دے رکھی تھی۔ جوں ہی
اُن کو معلوم ہوا کہ فیض اور ایلی میرے کمرے میں ہیں تو یہ حضرت مع عملہ آگئے۔
فیض سے پہلے ان کی ملا قات تو نہ تھی لیکن اس بہانے سے ان کا تعارف ہو گیا اور ہم
سب تھوڑی دیر میں پارٹی میں جا پہنچے۔ پارٹی تو پر ہیز گاروں کی تھی۔ ہرفتم کے کہاب
تو حاضر تھے، لیکن پاکستانی قوانین شراب بندی پر مصر تھے۔ کافی دیر تک فیض ، کوکا کولا

ماسکو کے بعد فیض سے میری ملاقات کوئی دو برس بعد ہورہی تھی۔ چہرہ کچھ ڈھلا ہوا تھا اور چال بھی معمول سے دھیمی۔ میں نے ایس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں۔ ''ڈاکٹر وں نے قلب کے متعلق وہم ڈالا تھالیکن اب ان کی تسلی ہوگئی ہے۔'' اور فیض حسب عادت سگریٹ کی جھڑی لگا رہے تھے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو تھا نہیں کہ ڈاکٹر وں نے ان کو پچھ' ٹمپرنس' کی صلاح دی تھی۔ ماسکو میں بھی ایک دفعہ ڈاکٹر وں نے ان کو بچھ' ٹمپرنس' کی صلاح دی تھی۔ ماسکو میں بھی ایک دفعہ ڈاکٹر وں نے ان کو جہتال میں بند کر دیا تھا۔ یوں تو ان کے لیے وہاں کا قیام اچھا تھا۔ ڈاکٹر زیڈے ان کو جہتال میں بند کر دیا تھا۔ یوں تو ان وہیں تھے اور جہتال میں ان زیڈ۔ اے۔ احمد، ہاجرہ بیگم، پی۔ سی۔ جوثی بھی اُن دنوں وہیں تھے اور جہتال میں ان

کی آپس میں خوب جمتی تھی۔ ایک دن مجھ سے فون پر کہنے لگے۔ ''بھائی جب ملنے آؤ گے تو ہماری پیاس کا دھیان کرتے آنا۔''

میں نے کہا۔"غضب کررہے ہیں آپ، ڈاکٹروں نے آپ کوئتی ہے منع کررکھا ہے۔" بولے۔"ارے بھائی تم بھی خوب ہو۔ ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا ہے، آپ کو نہیں، اور یوں بھی ڈاکٹر احمد برا مان رہے ہیں۔"

الیکن غضب تو ہے ہوا ہے کہ ان کوموت اس وقت آئی جب تقریباً ایک برس ہے وہ مکمل پرہیزگار ہے ہوئے تھے اور انہیں جولوگ حال ہی میں لندن میں دیکھ کرآئے تھے،
اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب پہلے ہے زیادہ صحت مندلگ رہے ہیں۔
اگلے دن شام کوہم دونوں کھانے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ ایلس نے صرف اپنی دونوں بیٹیوں اور دامادوں کو بلایا تھا۔ سلیم اور منیرہ بہت پہلے ہی آگئے تھے، لیکن جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ اب تو ان کے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ فیض کو تو معلوم تھا کہ میں ہمیشہ ہے ہی ابول سے دُور رہتا ہوں، لیکن پھر بھی ہندوستانی وہ کی حاضر تھی۔
کہ میں ہمیشہ ہے ہی بوتل ہے دُور رہتا ہوں، لیکن پھر بھی ہندوستانی وہ کی حاضر تھی۔
میں بیٹ چھوادیتا ہے اور پھر یہ ہندوستانی وہ کی یہاں کیے پینچی ؟"

بھی مختسب جھوا دیتا ہے اور پھر بیہ ہندوستانی وہسکی یہاں کیسے پیچی؟'' ''ارے بھائی سب چلتا ہے یہاں ، ہم اور کون سے تحکم مان رہے ہیں جو اس پریابندر ہیں۔''

کراچی میں کسی نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ اکیلے پینا زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ضیا صاحب کے رائع میں اب دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن بڑی پارٹی میں آسان ہے۔ شرط صرف میہ ہے کہ پارٹی کے سائز کے حساب سے حسب درجہ کسی فوجی افسر کو بھی مدعوکر لیجے۔

اس دن بات زیادہ تر سیاسی موضوعات پر رہی۔ بدلتے ہوئے حالات میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات، روس کی افغانستان میں آمد کا اثر مخلف لوگوں پر مختلف تھا۔ بایاں طبقہ اس میں خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے نظریہ میں بیسب نہ

ہوتا اگر حکومت پاکتان امریکہ کی آلہ کار نہ بنتی اور اشتمالی انقلاب کو چھوڑنے کی کوشش میں شریک نہ ہوتی۔ ایک اور سوچ زیادہ تھی کہ اس موقع پر پاکتانی پروگریسیو عناصر کو بھارت سے تعلقات سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ہی دنوں فیق بیروت سے لوٹے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی بدحالی نے ان کے من پر گہرا اثر چھوڑا بھا۔ اس زمانے کی نظمیں اس کرب کا اظہار کرتی ہیں۔ اس شام ہم نے ان سے رفاسطینی نیچے کے نام لوری''شی۔

ابھی پچھ ماہ پہلے دبلی میں ہم لوگوں نے مل کرفیق کے ۱۰ کرویں جنم دن کا جشن منایا تھا۔ فیق صاحب کے داماد ہائی صاحب کہنے گئے کہ اس کا اثر پاکستان کے لوگوں پر بہت گہرا تھا۔ مہینوں لوگ، ہندوستان کے لوگوں کی جمہوریت اور لبرل ساج کی ہائیں کرتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے تو ہندوستانی ٹی۔وی کے اس پروگرام کی کیسٹ بھی منا کی تھی، لیکن ہمارے ہاں کی بھی سنٹے، فیق تو یہاں تھے نہیں۔ یہاں بھی ایک جنم دن ممینی بنائی گئی۔ خبر نکلتے ہی اس کے سب ارکان میرے ساتھ گرفتار کر لیے گئے اور ہم کمیٹی بنائی گئی۔ خبر نکلتے ہی اس کے سب ارکان میرے ساتھ گرفتار کر لیے گئے اور ہم کہ نے چند دن پرانی انارکلی کے تھانے کے گندے سل میں گزارے اور پھر وہ بتانے لگے کہ ''ای تھانے میں ایک دلچیپ واقعہ ہوا۔ ہمارے ساتھ نہ جانے کیوں پولیس والے کہ ''ای تھانے میں تو جبزل صاحب کا حامی ہوں، مجھے پکڑنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بار کہتا تھا کہ میں تو جبزل صاحب کا حامی ہوں، مجھے پکڑنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بار کہتا تھا کہ میں تو جبزل صاحب کا حامی ہوں، مجھے پکڑنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مداح اور حامی عقر نے کہا کہ ۔۔۔ ''داح اور حامی عقر نے نہا کہ سب بھی تو ضیاء صاحب کی مارے اور حامی عقر نے کہا کہ سب بھی تو ضیاء صاحب کی میں سے کس نے کہا کہ سب بھی تو ضیاء صاحب کی باہر کر دیا ہے، مداح اور حامی عقر نے والے ہیں۔ '' میں لیے ان کے سب حامی پکڑے والے ہیں۔ ''

باہر کھڑاسنتری سن رہاتھا، وہ بھاگا تھانیدار کو بتانے۔تھانیدار نے کسی کوفوراً فون کیا۔ جواب میں ڈانٹ پڑی تو ہمارے پاس آکر کہنے لگا، آپ کا یہ مذاق ہم کوتو چو پٹ ہی کرنے والا تھا۔ خدا کاشکر ہے کہ افسر مہر بان تھا۔'' یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ا گلے دن ہم واپس دہلی آرہے تھے۔ پچھلے سال میں نے اُن کو انبالہ کے ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے لکھا، لیکن قبلی دورے کی وجہ سے یہاں آنے کی بجائے ہیںتال میں داخل ہو گئے۔مظہر نے ان کی بیاری کی اطلاع بھیجی اور ساتھ ہی وہ نظم جو انہوں نے مئو ہیتال میں لکھی تھی، حسب معمول اس میں کرب بھی تھا اور عزم بھی .....

اس وقت تو يول لگتا ہے اب كچھ بھى نہيں ہے مهتاب نه سورج نه اندهرا نه سورا آ تکھول کے دریچوں میں کسی حسن کی جھلکی اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا ممکن ہے کوئی وہم ہو ممکن ہے سا ہو گلیوں میں کسی حیاب کا اک آخری پھیرا شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آکے گرے گا نہ کوئی خواب بیرا اک بیر، نه اک مهر نه اک ربط نه رشته تیرا کوئی اپنا نه برایا کوئی میرا مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے لیکن مرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے ہمت کرو جینے کی ابھی عمر برای ہے

فیق کی شاعری میں جہاں کرب کی گہرائی ہے، اس کے ساتھ ہی ہمت اورعز م ہمیشہ اُمید کی طرف لے جاتے ہیں۔

لمبی قیداور بیڈر کہ پھانی کی سزانہ ہوجائے ،اس رجیان کو کم نہ کر پائے .....

مجلی قیداور بیڈر کہ پھانی کی سزانہ ہوجائے ،اس رجیان کو کم نہ کر پائے .....

بیا ہے کم کی شام ، مگر شام ہی تو ہے

سیوں تو راولپنڈی کیس سے پہلے بھی سب کی طرح کئی دفعہ ان پر بھی مایوی کا غلبہ نظر
آتا ہے۔مگر بہت کم۔

#### یہ برم چراغاں رہتی ہے اک طاق اگر وریاں ہے تو کیا

اور په جھی.....

### شیشوں کا مسیا کوئی نہیں کیوں آس لگائے بیٹھے ہو

لیکن ان کی شاعری کی خوبصورتی ہے تھی کہ اس وُ کھ اور مایوی کے پیچھے ماحول کے وُ کھ درد کی کہانی ہے جے وہ خوبصورتی ہے اپنے میں سمیٹ کر اور نتھار کر پیش کر دیتے ہیں۔ فیض کے اس زمانی Lyricism اور انقلاب نے بی ہماری پیڑھی کو اُن کی طرف کھینچا تھا۔ اب تو بات بہت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ بڑی لڑائی پورے زوروں پرتھی۔ کہنا مشکل تھا کہ آخر میں ہٹلر ہارے گایا جیتے گا۔لیکن ہندوستان کی آزادی کی جدو جہد کو پورا وشواس تھا کہ اس کی پخمیل کی گھڑی آپینچی ہے۔ میں اس زمانے میں کا لجے کے آخری دنوں میں تھا،لیکن پڑھائی سے بھی زیادہ اُلجھاؤ تھا۔ میں با ئیس بازو کی سیاست کے ساتھ تھا اور اس ناتے ہمیں جیل بندی ہوئی تھی۔ ہم جیسے لوگوں کے کی سیاست کے ساتھ تھا اور اس ناتے ہمیں جیل بندی ہوئی تھی۔ ہم جیسے لوگوں کے سیاست کے ساتھ تھا اور اس ناتے ہمیں جیل بندی ہوئی تھی۔ اس لیے وقتی ، سابی رشتے ، سیاس خواب آزادی کے بھی اگلے پڑاؤ کی سوچتے تھے۔ اس لیے وقتی ، سابی رشتے ، ادب اور انقلاب کے باہمی اثر ات پراکٹر بحث رہتی تھی۔ اس زمانے میں ترقی پیند مصنفین گی تحرکہ کہ کے آخر کی سامنے آرہی تھی۔ نئے لکھنے والوں میں فیض کے خصوصی انداز کا چرچا چل نکلا تھا۔

اجا تک ہی ہمارے کالج میں خبر آئی کہ فیض امرتسر چھوڑ کر لا ہور ہمارے ہی کالج میں انگریزی ادب کے ککچرر ہوکر آرہے ہیں۔ جیرانی ہوئی کیونکہ نہ صرف ہمارا کالج سرکاری تھا بلکہ ہمارے پرنیل انگریز تھے، لیکن تھے بڑے کھلے د ماغ کے آدمی۔ ان کو تخریک آزادی کے ساتھ ہمدردی تھی۔ شاید اس لیے فیض کے انتخاب میں اُن کوکوئی پس و بیش نہ ہوا۔ کسی حد تک غائبانہ ملاقات تو تھی ہی، تھوڑے ہی دنوں میں ہمارا رشتہ شاگرد، اُستادکی حد تک غائبانہ ملاقات تو تھی کی بنیاد پڑی۔ "

یے Adolesene میں کئی گھنچاوئیں ایک ساتھ نمودار ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے انقلاب کے کئی معنی ہے۔ اس میں دیش دوتی بھی تھی، ساجی رشتوں کو بدل دینے کاعزم بھی تھا، نئی قسم کی شاعری سے دلچیں بھی تھی اور اس پیڑھی میں ہمارے دوست ساتر اور سردار جعفری جیسے شاعر اپنی فنی صلاحیتوں کو دکھا رہے تھے، لیکن ان سب رجحانوں میں مردار جعفری جیسے شاعر اپنی فنی صلاحیتوں کو دکھا رہے تھے، لیکن ان سب رجحانوں میں رومانیت کا عضر غالب رہتا تھا۔ اسی لیے فیض کی اس وقت کی شاعری ہماری ان تمام جذباتی کشمکشوں کی ترجمانی کرتی تھی اور دل میں اُتر جاتی تھی۔ ہمارا کوئی بھی ساتھی یا دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' یاد نہ ہو۔ یا روز مرہ کے مشغلوں میں ''مجھ سے پہلی دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' یا دنہ ہو۔ یا روز مرہ کے مشغلوں میں ''مجھ سے پہلی دوست نہ ہوگا جس کو دنقش فریادی'' کی بات نہ کرتا ہو۔

فیض کی مقبولیت کی وجہ اُن کی سادہ اور عام فہم زبان بھی تھی۔ اُسی زمانے میں Caud Well کی کتاب Studies in a Dying Culture شائع ہوئی۔ اس کا پیش لفظ آج بھی یاد آتا ہے جس میں اُس نے کہا تھا کہ شاعری ایک رومان بھی ہے کیونکہ اس کا رشتہ زبان اور ساج سے ہے، اس لیے ان کوالگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات فیض نے این کوالگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات فیض نے این کوالگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات فیض نے این کوالگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات فیض نے این کوالگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات فیض نے این کو ایک دی ہے۔

اُسی زمانے میں John Freeman کی سوانے حیات Negative کا بھی چرچا چلا، اور اس نے بائیس بازو کے دانشوروں میں ایک Negative قتم کی بلچل بیدا کر دی۔ Freeman ایک منحرف کمیونسٹ تھے، شاعر بھی تھے، اس لیے ان کے متعلق رائے میں شدید اختلاف تھا، لیکن ان کی زندگی کا ایک واقعہ بڑی خوبصورتی سے متعلق رائے میں شدید اختلاف تھا، لیکن ان کی ملاقات ایک خوبصورت لڑی سے بیان ہوا تھا۔ اپنے یو نیورٹی کے دنوں میں اُن کی ملاقات ایک خوبصورت لڑی سے ہوئی جس نے ان سے ایک دن یو چھا کہ کالے چھوڑ نے کے بعد آپ کیا کریں گے۔ "شاعری اور انقلاب' لڑکی کو یہ خیال بڑا خوبصورت نظر آیا لیکن اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اُبھرتی محبت کو چھوڑ کر کسی خوشحال نو جوان سے شادی کر لی جائے۔ فیض بھی تو شاعری اور انقلاب کو اپنا چکے تھے لیکن ان کی قسمت Freeman سے بہتر تھی۔ شاعری اور انقلاب کو اپنا چکے تھے لیکن ان کی قسمت Freeman سے بہتر تھی۔ یہ خبر کہ فیض ایک انگریز عورت سے شادی کر رہے ہیں اور وہ بھی انگلتان گے

بغیر، بردی عجیب لگی،لیکن اس میں بھی فیض کا انو کھا بن تھا۔ایلس اپنی بہن مسز تا ثیر سے ملنے امرتسر آئی ہوئی تھیں کہ فیض سے ملاقات ہوگئی۔ ہم خیالی نے پیار کے رشتے کو مضبوط کر دیا۔ جس زمانے میں فیفل لا ہور آئے ، اس وقت تا ثیر سری مگر میں پرنیل ہوکر جلے گئے۔ اس لیے شادی وہاں رحائی گئی اور نکاح شیخ محمد عبدالله مرحوم نے پڑھایا۔ بعد کے برسوں میں شیخ صاحب اس کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔شادی میں کشمیر نیشنل فرنٹ کے تمام سرکردہ رہبر شامل ہوئے تھے۔ صادق صاحب اور بخشی غلام محد کے ساتھ فیق کی دوتی ای وقت شروع ہوئی۔فیض کوقددت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔لیکن الیس جیسی رفیقة حیات بہت كم لوگوں كونصیب ہوتی ہے۔جس ڈھنگ اور بانكین سے بیم فیق نے مشکل کے دن کائے ہیں۔ وہ ان کی قابل رشک ہمت کا ثبوت ہیں۔ فیض کی جنگ میں شمولیت ہے بائیں بازو کے فنکار اور سوچنے والے بیمحسوں کرنے لگے تھے کہ پہلی بات نازی بربریت کو ہرانے کی ہے اور ہٹلر کی فنچ کے پس منظر میں کوئی انقلابی ترقی پیند طاقت اس اصلیت کونظرانداز نہیں کر سکتی۔ بیسوچ فیض اور مظہر علی جیے حساس لوگوں کو فوج میں لے گئی اور فیض کالج کی نوکری چھوڑ کر دہلی آئے۔ میں کالج ختم کرکے کراچی چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے دہلی آیا۔ اس زمانے میں نئی دہلی بھی کچھاور تھی۔ رات کو''بلیک آؤٹ'' ہوتا تھا اور انڈیا گیٹ کے اس طرف تو تھا ہی جنگل۔ فیقش صاحب کو گھر ملاتھا لودھی اسٹیٹ میں۔ رات کو ان کے ساتھ کھانا تو میں نے مان لیا تھا،لیکن ٹانگے پر وہاں پہنچتے پہنچتے پیینہ آگیا۔اب فیق صاحب کے سامنے دو ہی رائے تھے کہ یا تو مجھے اپنی بوسیدہ آسٹن گاڑی میں واپس پہنچا کیں یا رات کے قیام کا انتظام کریں۔ پھرتو یا کتان بن گیا۔ ہم لوگ وطن بدر ہوکر دہلی آ گئے۔لیکن فیض والیس لا ہور چلے گئے۔ کچھ برسوں تک رشتے معطل ہو گئے۔ اب فیض کی زندگی میں ایک نیا دورشروع ہوا۔میاں افتخارالدین نے "پاکٹتان ٹائمنز" اور"امروز" کا اجراء کیا۔ فیض اورمظہرعلی اس کے ایڈیٹر اور جوائٹ ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ یہاں ہم لوگ بیخبر س کر ان پررشک کرنے گئے۔ یہاں تو دن رات مکانوں کی الاثمنث اور راشن کارڈول کی

گردش میں کفتے تھے اور وہ نے ملک میں فی قدروں کے رجمان بنارہ تھے۔لیکن نہ ہی ان کی وہ حالت بہت دنوں رہی اور نہ اپنی۔ ایوب خال کا راج آیا تو ''پاکتان ٹائمنز' اور''امروز'' کوسرکار نے دبوچ لیا اور اب بھی وہ سرکاری ٹرسٹ کی ملکت میں ہیں۔ پچھ ہی دنوں بعد راولینڈی سازش کیس کا ڈرامہ رچا گیا۔فیض اور سجادظہیر لیے ہیں۔ پچھ ہی دنوں بعد راولینڈی سازش کیس کا ڈرامہ رچا گیا۔فیض اور سجادظہیر لیم عرصے کے لیے جیل میں بند ہو گئے۔تھوڑے ہی دنوں بعد میاں افتخارالدین انتقال فر ما گئے۔ اپنے وقت میں بڑے شاٹھ کے انسان تھے۔آکسفورڈ میں پڑھتے پڑھتے انقلابی بن گئے۔ واپس آکر پنجاب کا گریس کے صدر جواہرلعل جی کے ساتھ اُن کا قر بی رشتہ تھا۔ میرے والد اور وہ جیل میں دو بار اکشے ہوئے تھے۔ ان کا رشتہ فیض ،مجمود علی ،مظہر علی اور ہم جیسے الدوا وہ جیل میں دو بار اکشے ہوئے تھے۔ ان کا رشتہ فیض ،مجمود علی ،مظہر علی اور ہم جیسے الدوان کی موت کا بہت رنج

کرو کج جبیں پہ سر کفن مرے قاتلوں کو گماں نہ ہو کہ کرد عشق کا بانکین کہ غرور عشق کا بانکین پس مرگ ہم نے بھلا دیا

جب ہم لوگوں نے یہاں اس شعر کو سنا تو ہندوستان کی سیاست ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ کانگریس سے نکال رہی تھی۔ کانگریس سے نکال دیا گئریس دوحصوں میں بٹ رہی تھی۔ جس دن إندراجی کو کانگریس سے نکال دیا گیا تو میں نے ان کو یہی شعر لکھ کر بھیج دیا۔ ان کو بہت بھایا۔ گواُن کو شعر یادر کھنے کی مہارت تو نہ تھی ، پھر بھی کئی دفعہ کہہ دیتیں ..... ''کیا تھا وہ فیق کا شعر!''

فیق کارشتہ پنڈت جی اور اندرا جی ہے بہت قریب کا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں جب فیق دبلی آئے تو پنڈت جی نے پوری شام اُن کے ساتھ گزاری تھی۔ ۱۹۵۱ء کے بعد پاکستان میں حالات نے پلٹا کھایا۔ بھٹو کے دَور میں فیق نیشنل آرٹس کونسل کے ڈائر کیٹر بے تو دبلی آئے۔ میں اُن دنوں انفار میشن براڈ کاسٹنگ کا منسٹر تھا۔ کہنے لگے۔ بے تو دبلی آئے۔ میں اُن دنوں انفار میشن براڈ کاسٹنگ کا منسٹر تھا۔ کہنے لگے۔ بیا تو دبلی تو شیلا بھائیہ کا مقبول او پیرا ''ہیر رانجھا'' اور دوسرے اپنے

بھائی سیش گجرال کی تصویروں کی نمائش یا کستان بھجواؤ۔''

میں نے کہا۔''اصولاً تو اعتراض نہیں ہوسکتا لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ آپ د بلی ٹی۔وی پر اپنا پروگرام نشر کر دیں۔''

نیق صاحب نے تو اپنی بات پوری کر دی لیکن نہ بی شیلا بھائیہ کا اوپیرا اور نہ بی سیش گرال کی تصاویر پاکستان جا پائیں۔ ابھی تعلقات بی کچھا لیے تھے اور دن بہ دن بھٹو کے اطوار بدل رہے تھے۔ فیق اس سے مایوس تو ہورہے تھے لیکن کوشش میں تھے کہ بھٹو اور ان کے مصاحب سامنے والی کھائی کو دیکھیں۔ فیق اُن لوگوں میں سے تھے جومحوں کرتے تھے کہ بھٹو اپنی غلطیوں سے صرف فوجی راج کی واپسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوکر ہی رہا۔

ہارے ہاں بھی تاریخ ایک نیاصفحہ اُلٹ کر ایمرجنسی لے آئی۔فیق نے سوچا کہ شاید ایمرجنسی بائیں بازو کے زور کو تو ڑنے کے لیے لائی گئی ہے،لیکن وہ جلد ہی اس کے تیور جھنے لگے۔ جب ملے تو فیق نے کہا۔

'' بیتم نے خوب کیا۔ پاکستان کو جمہوری راہ پر لانے کے بجائے تم لوگ خود ہی ڈھلک گئے۔''

جزل ضیاء کا زمانہ آیا تو پھر سے ماحول ہیں گھٹن اور دانشوروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوگئی۔ فیض تو کسی طرح نکل کر ماسکوآ گئے لیکن ایلس اور بچوں کو بہت دیر تک اکیلے ہی مشکلوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تب تک ایمرجنسی کے دور نے مجھے بھی ماسکو دھکیل دیا تھا۔ فیض جب ملے تو انہوں نے کہا کہ.....

ستم سکھلائے گا رسم وفا ایسے نہیں ہوتا ......اور اُن کی نظم 'میرے دل میں بی اُتر گئی۔ہم کوتو ان کی .....اور اُن کی نظم''میرے دل میرے مسافر'' تو بس دل میں بی اُتر گئی۔ہم کوتو ان کی وطن بدری کا بہت فائدہ ہوا۔ ہندوستان کا سفارت خانہ اُن کا دوسرا گھر تھا اور اکثر شام کو ہمارے ہاں نواز اگرتے تھے۔

ایک دن پرانی باتیں بھل کی نظم "سرفروشی کی تمنا اب جارے دل میں ہے" کی

ہوئیں۔ آزادی کی جدوجہد میں اس نے مجاہدوں کی صفوں کو گرما دیا تھا۔ تب فیق نے بتایا کہ انہوں نے بھی اس انداز کی ایک نظم کہی ہے.....

سرفروشی کے انداز بدلے گئے دعوت قبل پر مقلِ شہر میں دال کرکوئی گردن میں طوق آگیا لاد کرکوئی کاندھے پہدار آگیا فیض کیا جائے یہ کس آس پر منتظر ہیں کہ لائے گا کوئی خبر میکھوں پہ ہوا محتسب مہربال دل فگاروں پہ قاتل کو بیار آگیا دل فگاروں پہ قاتل کو بیار آگیا

اب تو کئی دفعہ شام کو جب شعر وشاعری کی مجلس جمتی تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ڈیلومیٹ بھی ہمیں نوازتے۔ بھارت میں موجودہ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ہمایوں خال سے بھی اسی دور میں ملاقات ہوئی۔

> سبل یوں راہ زندگی کی ہے ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے ہم نے دل میں سجا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی ہے

زہر سے وهو ليے ہیں ہونٹ اپنے لطف ساقی نے جب کی کی ہے فیض کے ماسکو کے قیام کے دوران ہی ان کو عالمگیر میگزین لوٹس کی ایڈیٹری سونی گئی۔اس لیےان کوزیادہ عرصہ بیروت میں ہی رہنا پڑتا تھا۔اسی اثنا میں ایلس بھی آ گئیں۔ بیروت کی غارتگری کا فیض کی شاعری پر گہرااٹر پڑا۔ جاند پھر آج بھی نہیں نکلا کتنی حرت تھی اُن کے آنے کی ۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ فیقل چیکے ہے سو گئے ہوں گے۔ یقینا انہوں نے فرشتہ اجل

ہے بھی یو چھا ہوگا.

لاؤ تو قتل نامه مرا، میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی

لیکن بات ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ کا ذکر ضرور کرنا جاہتا ہوں۔فیض کی شاعری کو اور سوچ کو نیا موڑ دینے میں محمود الظفر اور رشید جہاں کا بہت ہاتھ تھا۔ ان دونوں نے ان کوکوئے یار ہے نکال کر کوئے دار کا راستہ سمجھایا تھا۔ میں ابھی ماسکو گیا ہی تھا کہ فیض کا پیغام ملا ..... ' رشید جہاں کی قبر پر میری طرف ہے بھی پھول چڑھا دینا۔'' د تمبر کی بر فیلی سردی میں ہم دونوں میاں ہوی نے اُن کی قبر ڈھونڈ نکالی اور وہاں پہنچ کر فیض صاحب اور رشید جہال یادگاری سمیٹی کی طرف سے ہم نے ہدیہ کے پھول چڑھائے .....فیق شاعرتو تھے ہی،لیکن ایک پیارے دوست اور خوبصورت انسان بھی تھے۔ بیہ خلاء بھی پورا نہ ہوگا۔

## ایلس فیض

## یا دوں کے سائے

ہیں بات تقریباً ناممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں معروضی بن کر بات کی جائے جو چوہیں سال تک رگ جاں کی طرح ساتھ رہا ہے۔ ایک ایساشخص جو میراشو ہر رہا ہے۔

فیض پر لکھتے وقت ذاتی باتیں اور مشترک تجربات کرشمہ کی طرح دامنِ دل کو کھینچتے ہیں لیکن جب انتخاب کا بیمر صله آجائے که' کیا لکھوں' تو وہی باتیں چننی چاہئیں جو دوسروں کی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کرسکیں۔ دوسروں کے دلوں کو یوں چھولیں کہ ان کالمس تبسم اور قبقہہ کی تحریک بن سکے۔ یہی نہیں بلکہ وہ باتیں آنسوؤں کی سرحد تک پہنچا دیں۔

میں ماضی کی طرف دیکھتی ہوں۔ اور میری نگاہیں ناگزیر طور پر زنداں کے دروازوں سے ہوکر ماضی تک پہنچتی ہیں۔ جیل کے بیسال ہماری باہمی زندگی میں ایک رخنہ کی طرح نظر آتے ہیں۔ مگران برسوں نے ہم دونوں کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی طرح ہمی ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ چندسال جن میں گھٹوں چلتی ہوئی ایک بڑی، چھوٹی سی کئی۔ جن میں ایک لڑکی آہتہ آہتہ نوجوان خاتون بن گئے۔ جن میں زندگی کے لڑکی بن گئی۔ جن میں ایک لڑکی آہتہ آہتہ نوجوان خاتون بن گئی۔ جن میں زندگی کے جرے پر ایک اچا تک موڑ کی طرح کسی کے بالوں پرسفیدی غالب آگئی اور کسی کے چرے پر جمریاں سے ایک اور کسی کے چرے پر حال بھی بیاں سے آہتہ آہتہ آہتہ اپنا جال بنتی رہیں۔ زنداں کے دروازے ہمارے درمیان حائل تھے، لین ان دروازوں میں داخل ہوتے ہوئے، ان سے نگلتے ہوئے زنجیروں کی حائل تھے، لین ان دروازوں میں داخل ہوتے ہوئے، ان سے نگلتے ہوئے زنجیروں کی

جھنکار اور تالوں میں تنجیوں کے گھو منے کی آواز کے ساتھ زنجیر وسلاسل کے بیایام اپنے جلو میں مسرت سے بھر پور لیحے لے کر آئے۔ نا قابل یقین طور پر خوشیوں سے گل مایاں لیح ..... میں ان دنوں کے غم، بلکہ غموں کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ موت (اورغم) نے اپنی خراشیں ہم دونوں کو دی ہیں۔ میں تو خوشی کے لیحوں کی یاد تازہ کرنا جاہتی ہوں تاکہ سورج کی روشنی سے بیہ جیتے ہوئے کمحات جگمگا اٹھیں۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ سائے بھی استے ہی عزیز ہوتے ہیں۔

جب مارچ کی ایک صبح کوفیق نے مجھے اور سوتے ہوئے بچوں کوخدا حافظ کہا تو میرے سامنے سب سے پہلا اور تنگین مسئلہ بیتھا کہ جارسوروپے ماہانہ کی آمدنی ہے گھر کو کیسے چلایا جائے گا؟ بادلِ نا خواستہ ہم نے شفیع اللہ کے علاوہ دوسرے پرانے نوکروں کوالگ کردیا۔شفیع اللہ جواب بھی ہمارے ساتھ ہے۔فیض کی سرایا اخلاص سوتیلی بہن بالی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آگئی تاکہ وہ بدلے ہوئے حالات میں زندگی بسر کرنے میں میری مدد کر سکے۔ پہلی ضرب ہمارے بچوں پر پڑی۔ کوئن میری کالج سے ان كا نام كثوا كركنيارة منن اسكول مين داخل كرانا يراً . مجصة واس بات كا اندازه بعد میں ہوا کہ یہ فیصلہ ہماری بچیوں کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوا۔منیزہ اکثر مجھے برا بھلا كہتى۔"جب ابويہال تھے تو ميرے ياس ايك آياتھى۔ اسكول ميں جھولے تھے چكر گھنی تھی۔ طرح طرح کے کھیل تھے.... اینے نے ماحول میں اسے فرش پر بیٹھنا پڑتا۔لیکن دُعا کے نے طریقوں نے اس میں ایک عجیب سا ذہنی اور نفسیاتی ہیجان پیدا کردیا تھا۔میری نند کے احتجاج کے باوجود وہ رات کوسونے سے پہلے اپنے گھٹنوں پر جھك كرينم ركوع كے سے عالم ميں آساني باپ كى حمد، بكڑى ہوئى اور قدر مے مفتك أردو مين سناتي - ايك رات جب وه ايخ خالق في مصروف كلام تفي اورجم اي سلانے کے لیے منتظر تھے اس نے کہا۔ 'او آسانی باپ .....تم جو حیدر آباد جیل میں ہو' جلدی سے واپس آجا۔ 'جب ہم نے اپنی گھٹی ہوئی بنسی پر قابو یالیا اور منیزہ کی باقی دُعا

ان فی تو اے بستر میں لٹا دیا۔ پھراے (نیم بیداری کے عالم میں) یہ کہتے ہوئے سنا۔' باجی — بہت جلدسب کچھٹھیک ہوجائے گا۔''

جیل میں ملاقات کی اجازت مرتوں کے انظار کے بعد ملتی اور ہر ملاقات کی یاد (اگلی ملاقات تک ہم سینے سے لگائے رہتے۔ اگلی ملاقات تک ہم سینے سے لگائے رہتے۔ اگلی ملاقات تک ہم سینے سے لگائے بہتن کو ذہن و دل میں ایک متاع عزیز کی طرح محفوظ رکھتے۔ یہ ملاقات کے لیے ہمیں مینے میں ایک بار ہوتیں۔ ہر ملاقات کے لیے ہمیں صحرائے سندھ کی وسعتوں کو طے کرنا پڑتا۔ یہ سفرتھ کا دینے والے بھی تھے اور پھرتھکان پر اخراجات کا اضافہ سیجئے۔ جیلر ہر ملاقات کی نگرانی کرتا۔ خاص طور پر میری ملاقات کی نگرانی کرتا۔ خاص طور پر میری ملاقات کی نگرانی کرتا۔ خاص طور پر میری ملاقات کی نگرانی کونکہ مجھے" ممکنہ" معلومات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم ملاقات کے ان کموں کو بلکے کھیکے واقعات اور دوستوں کے پیغامات سے شیریں تر بناتے، تاکہ اُن کا بوجھ لطافت تلے دب جائے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ملاقات کے موقع پر جب میں ایک کہانی سار ہی تھی ہمارا جیلر اس کہانی کہانی سار ہی تھی ہمارا جیلر اس کہانی کی دلچیپیوں میں یوں گم ہوگیا کہ جب سنتری اور جیلر کی ڈیوٹی کا وقت پورا ہوگیا تو اس نے دوسرے جیلر سے کہا۔'' بھٹی تھوڑی دیر تھہر جاؤ۔ میں اس کہانی کا انجام تو سن لوں۔''

دوستوں نے مجھ سے اکثر پوچھا کہ بھلاکسی غیر کی موجودگی میں باتیں کیے ہوتی ہول گی؟ دو دلول کی ملاقات کے درمیان ایک تیسرا وجود۔ ہر بات سنتا ہوا آ دمی، سج پوچھے تو ہمیں اکثر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی کب ہوتا تھا۔ ہاں بھی بھی ججابِ درمیاں' کی موجودگی ملاقات کو آلودہ کردی تھی۔ جیسے شروع شروع میں جیلر صاحب میرے اور فیق کے درمیان جیٹھے پر اصرار فرماتے تھے۔

فیق کی گرفتاری اور ان کی غیر قانونی قید تنهائی (میں غیر قانونی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک مقررہ مدت سے زیادہ کسی شخص کو قید تنہائی کے عذاب میں مبتلا رکھنا غیر قانونی ہے کہ کے تین ماہ بعد میں اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے لائل قانونی ہے کے کیے لائل

یورجیل گئی۔ہمیں سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔اس نے میرا نام یو چھا۔ میں نے بتا دیا۔ پھراس نے ہم نتنوں کو دیکھا۔ مجھے اب میمسوس ہوتا ہے کہ شاید اس لمحہ ہم بہت تنہا، مایوس وملول اور دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہمارے چبرے ہماری ذہنی كيفيت اور زندگى كے آئينے بن گئے ہول- سپرنٹنڈنٹ نے مجھ سے بوچھا۔ 'آپ كى يمي دو بچيال ہيں؟ ميں نے اسے بتايا كه يمي بچياں ماري متاع ہيں۔ ماري زندگي كا حاصل ضرب۔ اس نے جھکتے ہوئے سوال کیا۔'کوئی لڑ کانہیں ہے؟' میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے ایک آہ بھری۔ ایک طویل آہ۔ پھر میری طرف ویکھا اور کہا " کیے افسوں کی بات ہے۔ کیسی افسوسناک بات۔'اس کے لیجے سے مجھے پیراحساس ہوا جیسے اب کسی بیٹے کی مال بنتا میرے مقدر میں نہیں۔ جیسے .....میرا سہاگ لٹ چکا ہو!..... اور جب فیض کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں بچیاں دوڑتی ہوئی ان کی آغوش میں سا گئیں۔منیزہ نے جیسے بزبراتے ہوئے کہا۔''ابو!'وہ' کہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے جائیں گے۔'' وہ کون تھے یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہور کالیکن اس کھے جب ہماری (میری اور فیق کی ) نگاہیں ایک دوسرے سے ملیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ بے یقینی کے تجربے اور خوف ہے ہم ہی نہیں گزرے تھے (بلکہ ہماری بچیاں بھی بے یقینی کے کرب میں مبتلا تھیں۔)

حیدر آباد تک ہمارے سفر کا مطلب تھا، زیادہ ملاقاتیں۔ ان موقعوں پر ہم سہروردی مرحوم کے ساتھ قیام پذیر ہوتے۔ جو ملزم کی قانونی پیروی کر رہے تھے۔
سلیمہ اور منیزہ سہروردی صاحب سے جیسے بے ساختہ بیاد کرنے لگیں، اور ان سے قریب ہوتی گئیں۔ سہروردی مرحوم بچیوں کے لیے رقص کی موسیقی کی، دھن پر والز کرتے۔ ہوتی گئیں۔ سہروردی مرحوم بیوں نے اپنے سرکو جھکتے ہوئے کہا 'آج میں نہیں ناچوں گئ کیکن منیزہ فورا اُنچل کر کھڑی ہوگئے۔ سہروردی صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور گانی دُنیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جیسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدرے برانی دُنیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جیسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدرے برائی دُنیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جیسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدرے برائی دُنیا کے آداب کی سرایا تصویر بن کر جیسے رقص کی فرمائش کرتے ہوئے قدرے کے منیزہ نے ایک نوجوان خاتون کی طرح جھک کر اس درخواست کو قبول کر لیا۔

سروردی صاحب کا چرہ بٹاشت سے کھل اٹھا اور وہ دونوں کمرے میں ایک آہتہ اور مدہم سے فرانسیں انداز کے شاہانہ رقص میں مصروف ہوگئے۔ بعد میں سبروردی صاحب نے گاڑی میں دریائے سندھ تک چلنے کی تجویز پیش کی اور پھردریا کی موجوں پر کشتی چلاتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک پنجابی لوک گیت سنایا جولڑ کیوں کو پہلے سے یادتھا۔ پیسب پچھ کس قدر پُر لطف تھا۔ لیکن جب ہم بیسوچتے کہ بیہ ذبمن اور صاحب جو ہرآ دمی کل صبح حصولِ انصاف کے لیے جیل کی چار دیواری کے اندرا پی جدو جہد پھر شروع کر دے گا۔ تو ہر بات مہمل اور بے کل معلوم ہونے گئی ہے۔

#### در بار وطن میں جب اک دن .....

یہ فیض کی محبوب ترین اور مقبول ترین قوالیوں میں ہے ہے۔ مجھے حیدر آباد کی ایک عیدیا دیے۔ جب بیشتر قیدیوں کے خاندان کی جا ہو گئے تھے۔ شوخ رنگوں کے رنگا رنگ اور بھڑ کیلے کیڑے بہتے ہوئے اتنے بچے وہاں جمع تھے جنہیں و کھے کر دیکھنے والا یہ بھی بھول جاتا کہ بلاکسی اشتناء کے ان سب کے باپ ایسے الزامات میں ماخوذ تھے جن کی بنا پر استغاثہ سزائے موت تک کا مطالبہ کرسکتا تھا۔

عید کی اس پارٹی میں یہ قوالی جس جوش، چاؤاور تیز دھن میں گائی گئی،اس کا تصور بھی ایک مشکل کام ہے اور جب قوالی ختم ہوئی تو اس وقت تک تمام بچ، بیویاں اور مائیں سب ہی اس قوالی میں شریک ہو چکی تھیں۔ سب کے ہونٹوں پر صرف یہی بول تھے.....

#### دربارِ وطن میں جب اک دن .....

ہم سب نے نہایت پُرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اور جب ہم' گھر' یعنی ڈاک بنگلے واپس پنچے تو بچیوں نے کہا ۔۔۔۔۔'ایسا کھانا تو ہم نے بہت دنوں سے نہیں کھایا تھا۔ ہے ناامی!'

کھانے کی بات پر مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب فیض کوسزا دی جا چکی تھی اور وہ اپنی میعاد قید منگمری جیل میں پوری کر رہے تھے۔ منیزہ اورسلیمہ نے اپ ابوکو خط میں لکھا۔ ''ہم آرہے ہیں۔ آپ دو پہر کے کھانے کے لیے کوئی اچھی ی چیز ضرور پکائے گا۔'' ہمیں ایک ساتھ دو پہر کا کھانا کھانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جب ہم لوگ منگری جیل پہنچ تو نائب سپر نڈنڈ نٹ لودھی صاحب نے منیزہ سے کہا۔' تمہارے ابونے یقیناً تمہارے لیے کوئی خاص چیز پکائی ہوگی۔'' منیزہ نے یوچھا۔ '' آپ کو کیے معلوم ہوا؟'' منیزہ نے یوچھا۔

''میں نے تمہارے خط میں پڑھا تھا۔'' لودھی صاحب نے جواب دیا۔ جیل کے اربابِ حل وعقد یقیناً خطوں کا احتساب کرتے تھے۔منیزہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی اور بولی۔''تو کیاتم میرے خط پڑھتے ہو؟''

''ہاں۔''لودھی صاحب بولے۔ ''اف! بدتمیز کہیں گے۔''

میں نہیں کہ سکتی کہ یہ جملہ من کرلودھی صاحب پر کیا بیتی، لیکن مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چہرے پر اس وقت کیسے تاثرات تھے، چہرے کا رنگ اُڑگیا تھا۔ پیچارے لودھی صاحب۔

جب ۱۹۵۹ء کے ابتدائی مہینوں میں مارشل لا کے تحت فیض پھر مہمان زنداں بے تو لا ہور جیل ہے وہ قلعۂ لا ہور میں منتقل کر دیئے گئے۔ میں نے ان سے ملاقات کی درخواست دی۔ ی آئی ڈی کے ذمہ داروں نے دانستہ جھوٹ سے کام لیا۔ انہوں نے اس بات سے لاعلمی کا اظہار کیا کہ فیض لا ہور جیل سے قلعہ میں منتقل کر دیئے گئے جان پات ہوں کی وجہ سے میں لا ہور جیل گئی، اور وہاں پتہ چلا کہ فیض تو وہاں چنانچہ اس دانستہ جھوٹ کی وجہ سے میں لا ہور جیل گئی، اور وہاں پتہ چلا کہ فیض تو وہاں سے جا چکے ہیں اور جب میں نے ملاقات کے لیے دوبارہ درخواست دی تو میں غصہ کے مارے بچ کی ابل پڑی تھی۔ آخر کار میں اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ قلعہ لا ہور بینی ۔ کے مارے بچ کی ابل پڑی تھی۔ آخر کار میں اپنی بوڑھی ساس کے ساتھ قلعہ لا ہور بینی شیو فیش کو ان کی کو تھری سے بلایا گیا۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یا تو انہیں شیو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا انہوں نے خود ہی داڑھی بنانے کی زخمت گوارا نہیں کی۔ ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے بچھلے چوہیں گھنے خوشگوار ہرگز نہ تھے۔ کی۔ ان کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے بچھلے چوہیں گھنے خوشگوار ہرگز نہ تھے۔

میں نے پوچھا۔''تم نے ناشتہ کیا ہے؟' فیض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔''ہاں۔'' ''کیا؟'' بیرتھا میرا دوسرا سوال۔

او ....ایک بن - ایک پیالی جائے۔" فیض نے جواب دیا۔

'بن' کالفظ سنتے ہی میں جیسے بارود بن گئی۔ جیسے کسی نے بندوق کی لبلی پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے مزاج کی بید کیفیت کیونکر ہوئی؟ اس کا جواب خود مجھے بھی بھی نہ مل سکا،لیکن شایداس وقت'بن' ایک علامت بن گیا تھا۔ ایک اشارہ۔ ان تمام نا انصافیوں، دکھ درد، ذلت، فریب اور دروغ گوئی کا جن کا میں گزشتہ کئی ماہ سے شکارتھی۔

میں غصہ سے بے قرار ہو کر جیلر کی طرف پلٹی اور چیخ اٹھی۔''تم نے میرے شوہر کو بن دیا۔۔۔۔۔صرف بن۔' جیلر کا منہ کھلا، گر میں نے اسے ایک لفظ کہنے کا موقع نہ دیا۔ میں پھر برس پڑی۔''تم کیا جانو۔انہوں نے اپنی زندگی میں بھی بن نہیں کھایا۔ تم نے بن ہی تو کہا تھا؟ بن۔ بن۔''

بیچارہ غریب آدمی کچھ نہ بولا۔لیکن اپنی پُر جوش خطابت کے بعد میں نے ایک عجیب ساسکون محسوں کیا۔ ایسا اطمینان جے کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔ اس وحشت آمیز اور خشمناک ساعت کے ایک گھنٹہ بعد جب میں گھر گئی تو میں نے انڈوں ، مکھن ، ڈبل روٹی سے ایک ٹوکری بھری اور جیلر کے نام ایک پرزہ لکھ کر بھیج دیا کہ 'ناشتہ اس قشم کی چیز کوکہا جاتا ہے۔''

بعد میں 'بن' کے واقعہ پر ہم دونوں بے تحاشہ ہنا کرتے تھے۔ ایبی ہنی جوختم ہونے ہی کو نہ آتی تھی، کیونکہ قلعہ لا ہور کی کئی کال کوٹھری میں مقید آدی کے لیے بن کی اہمیت ہی کیا تھی؟ لیکن شاید اس وقت اس بن کی اہمیت اس طویل اور تھکا دینے والی تنہائی اور کھو کھلے بن سے وابستہ ہوگئ تھی جو مستقبل کے دامن میں چھپا ہوا تھا۔ تنہائی اور کھو کھلے بن سے وابستہ ہوگئ تھی جو مستقبل کے دامن میں چھپا ہوا تھا۔ میری ساس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میری پُر جوش تقریر کوئن کر وہ یہ مجھی تھیں کہ فیق کو شاید قلعہ میں اذبیت پہنچائی گئی تھی جس پر میں بگڑ رہی تھی۔ فیق سے (مخلف

جیلوں میں) ملنے کے لیے ہمیں اکثر ریل گاڑی میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہم لوگ تیسر کیا درمیانے درجے میں سفر کرتے تھے۔ اسی لیے بچیوں کو ہمسفر وں سے گفتگو بھی ذرا زیادہ ہی کرنی پڑتی تھی (اونچ کلاسوں کے مسافر، توبہ کسے رایا کسے کارے بناشد) سلیمہ سے جب کوئی پوچھتا کہ اس کے والدکون ہیں اور کیا کرتے ہیں تو وہ جھجک جاتی تھی۔ ایک ایسے موقع پر میں نے اسے بیہ کہتے سنا (اس کا چہرہ سرخ ہوگیا تھا۔ کیونکہ اسے سفید جھوٹ سے نفرت تھی) ابو حیدر آباد میں کام کرتے ہیں۔منیزہ اس کی طرف مڑی اور غصے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔
مڑی اور غصے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔
"چل جھوٹی کہیں کی، وہ جیل میں ہیں۔"

کچھ دن ہوئے مجھے ایک کانی ملی۔ جس میں جیل سے فیف کی واپسی کے بعد

تک کے واقعات ہیں۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہمیں ایک بار پھر فیف کو اپنی
گھریلو زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ ہماری گھریلو زندگی جو پدری نظام کی جگہ ایک خالص اور
مضبوط مادری نظام بن گئی تھی۔ ہم اس کانی کو وصدت کا منصوبہ کہتے تھے، اور ہم میں
سے ہرایک کا نام پاکتان کے کس سابق صوبہ کے نام پر تھا۔ اس وحدت میں ایک
بھانجا بھی شامل تھا۔ ہمارا کام اور فریضہ بیتھا کہ پرانی اور نئی عادتوں میں اور گھر کے
نئے ارکان کے ساتھ اختلاف رائے کا تصفیہ کریں۔ گھریلو زندگی کو بہتر اور خوشگوار
بنانے کے لیے ہم ہر ہفتے ایک جلسہ کرتے تھے۔ شکایات پیش ہوتی تھیں اور ان کے
مل تلاش کیے جاتے تھے۔

اب میں اس کا پی پرنظر ڈالتی ہوں تو الیی تحریریں اور یا دواشتیں نظر آتی ہیں۔
"میں کچھ ہمیلیوں کو چائے پر بلانا جاہتی ہوں؟ کیا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟"
"ہمیں گھر پر سالگرہ کی پارٹی کرنی چاہیے۔"
"ابوکو بال روم ڈانسنگ سیھنے کی مشق ضرور کرنی چاہیے۔"
"نصیر کو اپنی الماری کے خانے خود صاف کرنے چاہئیں۔"

''ابوکوایک دن میں تمیں سے زیادہ سگریٹ نہیں پھو نکنے جائیں۔اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں بیشکایت کا پی پر پانچ مرتبہ لکھوں گی۔''

" گھر پر جب کوئی دعوت ہوتو بردوں کے ساتھ بچوں کو بھی بلایا جائے۔"

مجھی بھی بھی مرحدی علاقہ' کی طرح منیزہ بیجان پرور بن جاتی اور شور مجاتی۔اس کی زندگی میں بینی مطابقت خاموثی کے ساتھ نہیں آئی۔فیض سندھ تھے کیونکہ سلیمہ کہتی تھی۔ ابوتو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میں بلوچتان تھی۔ شاید اس لیے کہ بھی بھی میں دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا سبب بن جاتی۔

ہمارے مالی وسائل محدود تھے اور مطالبے بڑھتے ہی جاتے تھے اور ہمیں بہت ہی اچھی چیزوں کی تحدید کرنی پڑتی تھی۔ (آسان اُردو میں راثن بندی) اور بہتحدید اس وقت تک لازم تھی جب تک فیض جیل سے لوٹ کر دوبارہ کام شروع نہ کر دیجے۔ لیکن جلد ہی ہمارا جمہوری نظام کامیاب ہوگیا۔ اور پچھ ہی عرصہ بعد ہمارا گھر اس نہج پر چل رہا تھا، جیسے گھر کا سر پرست .....اس گھر سے باہر بھی گیا ہی نہ ہو.....

00

(انگریزی ہے ترجمہ: سیدابوالخیر کشفی)

# حصّه دوئم : افكار

## جعفر على خاں آثر لكهنوى

## "زندال نامه" کا سرسری جائزه

'' زندال نامہ'' فیض احمد صاحب فیض کی تازہ ترین غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس کاسرِ آغاز سید سجاد ظہیر صاحب نے اور مقدمہ 'رودادقش' کے عنوان سے سابق میجر محمد اسحاق صاحب نے لکھا ہے اور دونوں اپنے اپنے انداز میں خوب ہیں۔
مجھے مسرت ہے کہ میں نے جو پچھ' دست صا' کے متعلق لکھا تھا، 'زنداں نامہ' سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین کی تفریح کے لیے دست صبا کے اقتباسات بھی بطور ضمیمہ شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ تقید رسالہ تحریک دبلی میں شائع ہوئی تھی۔
مجمد اسحاق صاحب نے اپنے مقدمہ میں سجاد ظہیر صاحب کا ایک خطافل کیا ہے میں زنداں نامہ کی نظم ' ملاقات' کی بہت تعریف کی ہے۔ سجاد ظہیر صاحب کا بیہ خط شمی زنداں نامہ کی نظم ' ملاقات' کی بہت تعریف کی ہے۔ سجاد ظہیر صاحب کا بیہ خط شکل نامہ کی نظم نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ......

"فیض کی اس نظم میں علائم کی مرضع نگاری اپنے عروج کو پہنچ گئی ہاور پہلے مصرعے سے شروع ہوکر (یہ رات اس درد کا شجر ہے) نظم کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خوبصورت تشبیہوں اور استعاروں کے جیسے نازک پھول چاروں طرف کھلتے چلے گئے ہیں جن میں ہرایک ایبا ہے جو اپنی جداگانہ خوشبو اور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آ ہنگ ومتوازن بھی خوشبو اور رنگ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم آ ہنگ ومتوازن بھی ہے۔ پھرنظم کا بنیادی خیال پورے خیل کے ساتھ بڑی کا میابی سے ملایا گیا ہے۔ پھرنظم کا بنیادی خیال پورے خیل کے ساتھ بڑی کا میابی سے ملایا گیا ہے۔ جیسے ایک حسین اور نازک جم میں دردمند، حساس اور لطیف روح ہو،

یہ بیں معلوم ہوتا کہ کن ،غمنا کی ،شدت درداوران سب کے باوجود بلکہ ان
سب کے وسلے ہے نمودار ہونے والی 'نئی سح' کے تصور کو گرفت میں لانے
کے بعد شاعر نے اسے نظم کا جامہ پہنایا ہے بلکہ یہاں پر یہ بلنداور ہمت
آدر خیال کے ساتھ اور تصور جیسے شاعرانہ تصور کا ثمر ہے اور پوری نظم کے
گلدستے سے دل آویز اور روح افزا رنگینیوں اور نکہوں کے ساتھ جھلک
گلدستے سے دل آویز اور روح افزا رنگینیوں اور نکہوں کے ساتھ جھلک
پڑا ہے۔ تیسرے بند کے شروع کے چار مصرعے جہاں سے گریز کیا گیا
ہے، اپنی فصاحت، موسیقیت ، روانی اور زور کلام کے لحاظ سے اپنا جواب
نہیں رکھتے۔ انہیں ایک بار پڑھلوتو دل پڑتش ہوجاتے ہیں اور پھر بھولتے
نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اتوار کی ضبح کو کسی کلیسا کی گھنٹیاں لہک لہک
کرنج رہی ہوں اور ان کی مسلسل آواز صرف سامعہ میں نہیں بلکہ سارے
جم کے یوروں میں سرایت کر رہی ہو۔....،

ال میں کوئی شک نہیں کہ فیق کی نظم جو عام شاہراہ سے ہٹ کر کہی گئی ہے، جدید شاعری کا ایک سنگ میل ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جس ہم آ ہنگی و توازن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی وضاحت کے ساتھ اس کے مرکزی خیال کا، جو خاص اہمیت رکھتا ہے، تعین کروں۔ نہ معلوم کتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد اجزائے نظم کی شیرازہ بندی کرسکا ہوں۔ پھربھی اطمینان نہیں۔

بوری نظم یہ ہے .....

## ملاقات

یہ رات ال درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاکھ مضعل بلف ستاروں بہت سے ہے یہ رات کیک ای سیابی میں رونما ہے وہ نہر خوں جو مری صدا ہے اس کے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے وہ م جواس وقت تیری باہوں کے گلتال میں سلگ رہا ہے وہ غم جو اس رات کا ثمر ہے وہ غم جو اس رات کا ثمر ہے کھے اور تپ جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے کی آنچ میں تو یہی شرر ہے کی آنچ میں تو یہی شرر ہے

ہر اک سیہ شاخ کی کماں سے جگر میں ٹوٹے ہیں تیر جتنے جگر سے نوچے ہیں اور ہر اک کا ہم نے تیشہ بنا لیا ہے

الم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روثن افق یہیں ہے شرار کھل کر سین پہ غم کے شرار کھل کر شفق کا گزار بن گئے ہیں یہیں پہ قاتل دکھوں کے تیشے قطار اندر قطار کرنوں کے آتشیں ہار بن گئے ہیں کے آتشیں ہار بن گئے ہیں

یہ غم جو اس رات نے دیا ہے

یہ غم سحر کا یقیں بنا ہے

یقیں جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

(1)

دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف نصب العین سے والہانہ وابستگی، دوسری طرف شریک حیات کی محبت، اور عہد وفا کا نباہ۔ان دوگروید گیوں کی باہمی کشاکش دکھا کران کومتحد کیا گیا ہے اور یہ ایک عظیم کارنامہ ہے بلکہ خود فیض کی مشہور نظم جھے ہیا ی مجب مرے محبوب نہ مانگ کی بلند تر منزل ہے۔ عاشق نے حصول مقصد میں جو مصائب اٹھائے ہیں اور اٹھا رہا ہے (اسیر زنداں ہے) ان کی بنا پر شریک حیات کے جیرے سے بروقت ملا قات کرب و اندوہ و ملال کا اظہار ہورہا ہے، اس سے پہلے جان کے دینے پڑ بچے ہیں۔ معمولی شخص محبوب کو اس طرح سمجھا تا اور تسلی دیتا کہ گھراؤنہیں میعاد اسیری ایک دن تم ہوجائے گی اور بچشر مل جائیں گے گراس کے برخلاف عالی طرف، بلند حوصلہ اور دھن کا پکا رہنما کہتا ہے کہ یہ مصائب اس درد (نصب العین پر جال خان باری) کی تقییر ہیں جو فرد سے عظیم تر ہے، میں ہوں یا تم ہو، ہماری باہمی محبت اور اخلاص بھی اس پر قربان ہیں، لا تعداد نو جوان جن سے نہ معلوم کیسی کیسی امید یں وابستہ تھیں جو (فیض کی شاعرانہ اور انوکھی گر بائی زبان میں مشعل بنف ستاروں کے، تابندہ وتا بناک کارواں شے) رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئے اور اپنی پوری چک نہ دکھا سکے، وتا بناک کارواں سے کا رات کی تاریکیوں میں گم ہو گئے اور اپنی پوری چک نہ دکھا سکے، ان کا خیال کیوکر نہ کیا جائے (ہیں اب سمجھا کہ ہوا ظہیر صاحب نے میرا یہ شعر کیوں بند کیا تھا اور یہ گئی برس ادھر کی بات ہے۔

آہ ان تاروں کی خوں گشتہ تمنائے نمود جو ابھرتے ہی شفق سے تلملا کر رہ گئے

آہ ستارے ہی نہیں ہزاروں ماہتاب (کرنوں کی شکل میں) اپنا نور کھو چکے ہیں (ضمنا کرنوں ہے آنسوؤں کی طرف اشارہ ہو گیا۔اچھی شاعری کس قدر تہہ دار ہوتی ہے۔)

گر جہال نصب العین کی اہمیت اور پرداخت ہوتی ہے، محبوبہ یا شریک حیات سے عہد و بیانش وفا کا لحاظ اور اس کا دل رکھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی جمّا دینا ہے کہ تجھ سے میری محبت استوار نہ ہوتی تو نصب العین کے حصول میں بھی انہاک نہ ہوتا۔ اس کا جوت یہ ہے کہ تیری موجودگی نے پڑمردہ تمناؤں میں تازگی ، توانائی و بالیدگی کی روح بھونک دی ہے اور ان زردزرد بتوں (افسردہ تمناؤں) کو تیرے گیسوؤں کے سائے نے بھونک دی ہے اور ان زردزرد بتوں (افسردہ تمناؤں) کو تیرے گیسوؤں کے سائے نے

## لہلہا کراور تیری عرق آلودجیں کی شبنم نے آبیاری کر کے ہیرے کی طرح جگمگادیا ہے۔

(r)

ہاں تج ہے کہ ہماری رات قبر کی طرح تیرہ و تار ہے گر ادھر تو میں نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے، ادھر تو نے مخالفت کیسی میرے طرز عمل کو پہندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور اس طرح میرے جوئے خون کو زراند وہ کردیا ہے (تو بہ نثر میں وہ بات کہاں جو فیض کے اس مصرع میں ہے: 'وہ موج زر جو تیری نظر ہے' اس پر اور تر تی کرتے اور کہتے ہیں کہ صرف تیری نظر کی موج زر ہی ضیا بار نہیں بلکہ تیری باہیں جو شاخ گل کی طرح گلتاں بکنار ہیں (اور بیار ہے میرے گلے میں پڑتی تھیں) وہ موجودہ حالات میں آتش غم سے سلگ رہی ہیں، اگر بچھ دن اور یوں ہی تپتی رہیں تو د مجتے در میں آتش غم سے سلگ رہی ہیں، اگر بچھ دن اور یوں ہی تپتی رہیں تو د مجتے در میں قبال ہوجا کیں گی جس کا انجام یہ ہوگا کہ دل میں ٹوٹے ہوئے اور بیوست آ ہوں کے فتال ہوجا کیں گی جس کا انجام یہ ہوگا کہ دل میں ٹوٹے ہوئے اور بیوست آ ہوں کے تیر سینے سے نو ہے ( کھنچے؟) جا کیں گے اور ان سے تیشے کا کام لیا جائے گا ، کوہ کن کی جائے گی ، زیادہ درشتی برتی جائے گی۔

(٣)

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

اس كوميس في ان الفاظ ميس سرام تقا .....

"امریکہ کی جید مصنفہ و ناول نگار ولاکیتھر کا قول ہے کہ جو پچھ صفحہ کتاب پر بالتخصیص مذکور نہ ہونے کے باوصف ہم محسوس کرتے ہیں اس کے متعلق بیادعا درست ہوگا کہ اس کی تخلیق ہوئی وہ نا قابل تشریح موجودگی ہے، اس چیز کی جس کا نام نہیں لیا گیا، وہ ماورائی لہجہ ہے جس کو کا نوں نے سنانہیں گر بھانپ لیا، اس واقعے شئے یا نعل کی زبان بے زبانی ہے، جذبات کا ہیر ہے، جو ہر لطیف ہے، جس کی وجہ سے ناول یا ڈرامے یا شاعری میں رفعت پیدا ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ فیق کا تزل میں ڈوبا ہوا مندرجہ بالا شعر اس مرموزی کیفیت کا آئینہ دار ہے اور خیال کی جولائی کے لیے ایک بسیط فضا مہیا کرتا ہے۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی جب زنداں نامہ ہیں بھی اس گھا ہیں تا ہے۔ مجھے بڑی مسرت ہوئی جب زنداں نامہ ہیں بھی اس قبیل کا ایک شعر ملا سنئے .....

وہ دن کہ کوئی بھی جب وجہ انظار نہ تھی ہم ان میں تیرا سوا انظار کرتے رہے ہم ان میں تیرا سوا انظار کرتے رہے مجھے'لفظ پرست' کہہ کراس لیے مطعون کیا جاتا ہے کہ الفاظ کے صحیح اور برمحل صرف کو بھی حسن تخیل کے ساتھ ساتھ ضروری سمجھتا ہوں۔ شاعری در اصل بہترین خیالات کا بہترین الفاظ میں اظہار ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیق اس معاطع میں احتیاطنہیں برتے۔ زنداں نامہ کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں:

\_

باد خزال کا شکر کرو فیض جس کے ہاتھ

نامے کسی بہار شائل سے آئے ہیں

ظاہر ہے کہ ہے کی جگہ کئے چاہیے: نامے کسی بہار شائل کے آئے ہیں۔

1۔ ایک مرضع غزل کا مصرع ہے: مقام ہے اب کوئی ند منزل فراز دارور من سے

پہلے سیجے نشست الفاظ یہ ہوتی: مقام اب ہے نہ کوئی منزل الح

کرے کوئی تینج کا نظارا اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا بضد ہے قاتل کہ جان بھل نگار ہوجسم وتن سے پہلے يہلے مصرع میں لفظ ان كے بدلے لفظ اس جا ہے۔ قاتل كوان كوئى نہيں كہتا۔ علاوہ بریں جم وتن میں لفظ جسم یا تن حشوقتیج ہے اور خیال میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ برى آسانى سے كهد سكتے تھے كه: بعند ہے قاتل كه جان بل فكار موجائي سے يہلے، زبان میں جسم و جان ہے یا جان وتن نہ کہ جسم وتن۔ ادھرتقاضے ہیں مصلحت کے اُدھر تقاضائے درودل ہے زبان سنجالیں کہ دل سنجالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے لفظ تقاضا كى حكرار بدنما ہے۔مصرع يوں موسكتا تھا: مّال ہیں مصلحت ادھر ہے أدھر تقاضا ہے دردول كا ۵۔ ضیائے برم جہاں بار بار ماند ہوئی حدیث شعله رخال بار بار کرتے رہے حدیث کرنا زبان نہیں، بار بار کی تکرار بھی مطبوع ہے

۲- انہیں کے فیض سے بازار عقل روٹن ہے اجوگاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے معلوم نہیں ہوتا کہ فیض سے بازار عقل روٹن ہے احرام علی معلوم نہیں ہوتا کہ فیض تخلص ہے یا اپنے اصلی معنی میں استعال ہوا ہے۔ بیامر شاعری میں ہمیشہ معیوب سمجھا گیا ہے جب تک مؤمن کی طرح تخلص ذومعنین نہ لایا جائے۔

2۔ پچ ہمیں کو آپ کے شکوے بجانہ تھے بینک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے

بجا کی جگہ زیبا جاہیے۔ البتہ مصرع کی ساخت بدل دی جائے تو درست ہوجائے ، مثلاً سچ ہے کئے جوآپ کے شکوے بجانہ تھے۔

۸۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہر ہاں
 بھولے تو یوں کہ گویا بھی آشنا نہ تھے

گویا کے الف کا دنبا ذوق ساعت پرسخت گرال ہے تکرار بیعیب دور کر دیتی: بھولے تو یوں کہ جیسے الح گر فکر زخم کی تو خطاوار بیں کہ ہم كيول محو مدح تينج ادا نه تھے لفظ خوبی حشو ہی نہیں بڑے بھدے طریقے سے استعال ہوا ہے۔ محو مدح تیغے ادا سے مطلب بورا ہوجاتا ہے۔ ایک صورت بیجی ہوسکتی ہے: کیونکہ محو مدح خوانی تیخ ادا نہ تھے۔ ۱۰۔ ہر جارہ گر کو جارہ گری سے گریز تھا ورنه جميں جو دکھ تھے بہت لا دوا نہ تھے دکھوں کا بہت کم یا لا دوا ہونا کیا۔ بہت کی جگہ کوئی بہتر ہوتا۔ ورنه جميں جو د كھ تھے كوئى لا دوانہ تھے لب پر ہے ملخی کئے ایام ورنہ فیض \_11 ہم سخی کلام یہ ماکل ذرا نہ تھے ' ما ایام' عجیب اکاش بہلامصرع اس طرح ہوتا۔ لب پر ہے تکنح کامی ایام ورنہ فیض۔ جس دھیج ہے کوئی مقتل میں گیا وہ شانِ سلامت رہتی ہے -11 یہ جان تو آنی جانی ہے اس جال کی تو کوئی بات نہیں

۱۱۔ جس دیج سے کوئی مقل میں گیا وہ شانِ سلامت رہتی ہے یہ جان تو آئی جائی ہے اس جاں کی تو کوئی بات نہیں دوسری جگہ بھی جان کے نون کا اعلان ہونا جا ہے۔ دل نہیں مانتا۔ یہ جان تو آئی جائی ہے آئی کہ گئی کچھ بات نہیں اسلامت سے شاد ہے دل مدمی کا حرف ملامت سے شاد ہے اس جان جان جان جان بیار یہ حرف ترانام ہی تو ہے اس جان جان جان جان بیار یہ حرف ترانام ہی تو ہے

معثوق کانام مدعی کاحرف ملامت۔اس میں جو ذم کے پہلو نکلتے ہیں۔ان کو بیان نہیں کرسکتا اور سب کچھ جانے دیجئے مومن کے اس شعر کے بعد بیہ ہرگز مجموعہ میں شامل کرنے کے قابل نہ تھا۔ نه مانوں گانفیحت پر نه سنتا میں تو کیا کرتا که ہر ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا

ہا۔ پہر اور زہر ہم قافیہ۔ حالانکہ اُردو میں پہر بفتح اول و دوم ہے، اور زہر میں حرف دوم ساکن ہے یہ عجیب قافیہ ہے، اسی طرح او اور دوکو ہم قافیہ کیا ہے حالانکہ او بالفتح ہے اور دو بالضم۔

انگار بجائے انگارا۔ لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، میرے کان آشنانہیں

۱۷۔ تا پید، تا کیدعید وغیرہ کا قافیہ نہیں ہوسکتا۔

شہر میں جاک گریباں ہوئے ناپیدا ب کے

کوئی کرتا ہی نہیں ضبط کی تاکید اب کے

'نیا دور' کراچی میں اس کے متعلق لکھ چکا ہوں۔

یہ سے کہ بیاورای قبیل کے اور معمولی نقائص ہیں جن سے فیض کے کلام کی مجموعی خوبی پر اثر نہیں پڑتا۔لیکن دل جاہتا تھا کہ بیہ بھی نہ ہوتے۔

### رشید حسن خاں

## فیض کی شاعری کے چند پہلو

فیض نے اپنے مجموعہ کلام دستِ بنیسنگ کے دیباہے میں اپنے پہلے مجموعے نقش فریادی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اُس کے پہلے جھے میں ۲۸۔۲۹ء سے ٣٨٥-٣٥ء كى تحريرين شامل بين، جو جماري طالب علمي كے دن تھے۔ اس سے آغازِ شاعری کا زمانہ معلوم ہوجاتا ہے، مگر اُن کو بیہ ہمہ گیرشہرت ملی ہے ۱۹۵۱ء کے بعد، یعنی یا کتان کے مشہور مقدمہ سمازش کے سلسلے میں واقعہ اسیری کے بعد، جس سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے (اگر چہ آج تک صحیح طور پر معلوم نہیں ہوسکا کہ اُس'سازش' میں فیض عملی طور پرشریک تھے یامحض خیال آرائی کے ذمے دار تھے یا صرف بعض افراد کی ر فاقت کے گنہگار تھے۔ بیجی معلوم نہیں کہ وہ' سازش' اس ملک کے چندا فراد کے ذہن کی پیدادار تھی' یا کسی غیرملکی طاقت کے اشارے پر پچھ نظریاتی وفاداری رکھنے والوں نے أس كا خاكه بنایا تھا) اس سے پہلے وہ شاعر تھے اور ایک محدود لیکن با ذوق حلقے میں اُن کی بعض نظموں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بیبھی واقعہ ہے کہ ۱۹۵۱ء سے پہلے یعنی اُن کے جیل جانے سے پہلے ترقی پند ناقدین نے اُن کی شاعری کی طرف زیادہ التفات نہیں کیا تھا۔لیکن جب سجادظہیر وغیرہ کے ساتھ وہ جیل گئے، تب ہے اُن کو مجاہد شاعر مان لیا گیا اور ای زمانے سے سیاس حلقوں نے مختلف سطحوں پر اُن کی 'مجاہدانہ شہرت' کے لیے راہیں ہموار کیں اور اُن کے کلام کو اُنہی اثرات کی روشنی میں و یکھا گیا۔ اس کے نتیج میں یہ ہونا ہی تھا کہ شاعری کی بحث میں اضافی صفات کاعمل دخل غالب رہے۔ شاعر کو اگر مجاہد کی حیثیت سے دیکھاجائے تو پھراس کی ہرتحریہ کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ: 'لگادی ہے خونِ دل کی کشید' اور بخن فہمی کی جگہ طرف داری کو مل جائے گی۔ اب اُن حادثوں کو گزرے گویا ایک مدت ہو چکی ہے، بہت سے نقش دھندلا چکے ہیں اور شاعری کو نظریاتی وابستگی کے پیانے سے ناپنے کا کاروبار بھی کم ہوگیا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنی نمایش قدر و قیمت کھو چکا ہے، اس بنا پریہ تو قع کی جاسمی ہوگیا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنی نمایش قدر و قیمت کھو چکا ہے، اس بنا پریہ تو قع کی جاسمی ہوگیا ہے، یا اور شاعری کے متعلق اب جو پچھلکھا جائے گا، اُس کو سنجیدگی کے ساتھ غور وفکر کے ماتھ خور وفکر کے گا۔

یہ واضح کردیا جائے کہ اس مضمون کا دائرہ وسیح نہیں۔ یہ مقصود نہیں کہ مجموعی طور پر اُن کی شاعری کا جائزہ لیا جائے اور قدر و قیمت کا تعین کیا جائے۔اس تحریر میں چندا یے اجزا پر گفتگو کی جائے گی جو اُن کی شاعری میں نہایت درجہ اہم حیثیت رکھتے ہیں، مگر جن کو عموماً نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے غیر متوازن اندازِ نظر کوفروغ ملا ہے۔

(1)

مجھی بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص نقطہ نظر ادبی فضا پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اُس سے غیر متعلق رہنا دانشوری کے خلاف سمجھا جاتا ہے ('جدیدیت' کی تازہ بہ تازۃ مثال ہمارے سامنے موجود ہے) ترقی پندتی یک شروعات اس زورشور کے ساتھ ہوئی تھی جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے۔ وقت کے تقاضے بھی اس کا ساتھ دے ساتھ ہوئی تھی جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے۔ وقت کے تقاضے بھی اس کا ساتھ دے سہے۔ اُن دنوں واقعتا ہے عالم تھا کہ جوادیب اور شاعر اس تی کیک میں شامل نہیں' وہ ساجی شعور سے بے گانہ اور حقیقت پندی سے محروم ہے۔ یہ تی کیک جو بہ ظاہر ادبی تھی در اصل عالم گیر اشتراکی تی کا دبی کا دبی محاذ تھی۔ ایسے بی حالات میں فیض اس تی کیک در اصل عالم گیر اشتراکی تی کی کا دبی کا دبی محاذ تھی۔ ایسے بی حالات میں فیض اس تی کیک کے دائرے میں آئے۔ اُن کا مزاج سراسر رومانی تھا (اور ہے) اور اس مزاج کو

یا بندیاں راس نہیں آتیں اور اس طبیعت کا آ دمی اینے آپ کو بھول نہیں یا تا۔ اُن دنوں ز در شور تھا انقلا بی نعروں کا' لیکن فیق کی شاعری کا جوحقیقی لب ولہجہ تھا اور طبیعت کا جو انداز تھا، وہ اس شوریدہ بیانی ہے میل نہیں کھا سکتا تھا۔ اُن کی شاعری کے جو اچھے مکڑے ہیں'ان کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ طرزِ کلام کا دھیماین ان کے اُسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ خیال اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے استعاروں کی جدت اور تشبیہوں کی ندرت کا سہارا لیتا ہے۔لفظوں کے انتخاب میں حسن اور ترنم کی رعایت کارفر ما نظر آتی ہے اور ان سب اجزا ہے مل کر جو لہجہ بنتا ہے وہ تغسگی ہے لب ریز اور تغزل سے معمور ہوتا ہے۔استعاراتی اندازنظم کے مکڑوں میں ابہام کا دھندلکا پیدا کرتا ہے اورالیی فضاجس میں طلسمات کا عالم ہوتا ہے۔ بیمرضع کاری اور بیدمزیت ،مبینه انقلابی شاعری یا یوں کہیے کہ ایجی ٹیشنل شاعری کی شہرآ شوبی سے دور کی بھی نسبت نہیں رکھتی۔ جیا کہ ابھی کہا گیا ہے، فیض کے لیج میں طبعی طور پر دھیماین ہے اور بیان کا حقیقی انداز ہے اور یہی اُن کے مزاج کا تقاضا ہے۔ بنیادی طور پر وہ رومانی ہیں۔ أنهول نے این ابتدائی زمانے کے متعلق لکھا ہے .....

"اس زمانے میں بھی بھی برایک خاص فتم کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی، جسے بیکا کیک آسان کا رنگ بدل گیا ہے، بعض چیزیں کہیں دور چلی گئی ہیں، وهوپ کا رنگ اچا تک حنائی ہوگیا ہے۔ پہلے جو دیکھنے میں آیا تھا' اس کی صورت بالکل مختلف ہوگئ ہے۔ وُنیا ایک طرح کے پردہ تصویر کی چیز محسوں ہونے گئی تھی۔

(شام فیمریاراں ص:۱۲)

شعرخوانی اور گفتگو میں بھی اُن کی آواز اور اُن کے لیجے میں نری گفتگو کا گہرا رنگ شامل رہتا ہے۔ زندال نامہ کے ایک مقدمہ نگار نے، جوجیل میں بھی فیض کے ساتھ رہ چکے ہیں، جو پچھ لکھا ہے اُس سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مزاجاً وہ سکون پند واقع ہوئے ہیں۔ ہنگامہ آرائی اور روایت شکنی سے اُن کے مزاج کو قطعاً مناسبت نہیں، وہ ان چیزوں سے دور رہنا پبند کرتے ہیں۔ فیض کے ایک اور عزیز دوست اور ساتھی نے شام شہر یارال کے دیا ہے میں یہی بات اس طرح لکھی ہے .....

'' فیق شنڈے مزائع کے بے حد سلخ پند آ دی ہیں۔ بات کتنی بھی اشتعال

انگیز ہو، حالات کتنے ہی ناسازگار ہول، وہ نہ تو برہم ہوتے ہیں نہ مایوں'

سب کچھ تل اور خاموثی ہے برداشت کر لیتے ہیں۔''

ان کے ایک اور عزیز دوست مرزا ظفر الحن نے لکھا ہے ....

'' فیق کا مزاج اب جیسا ہے طالب علمی میں بھی ویسا ہی تھا۔ نری،

مشماس، کم آمیزی اور کم شخی ۔ نہ فساد کر سکیں، نہ دوسروں کے پیدا کردہ فساد

میں کوئی دلچی لیں۔'' (عمر گزشتہ کی کتاب، ص: ۴۹)

ہم جیتے ہی ممردف ہے کہ عشق کیا کچھ کام کیا کہ عشق کیا کچھ کام کیا کام، عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا پھر آخر تھک آکر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا

اُن کی شاعری کا بڑا حصہ ای اوھورے بن کی آئینہ داری کرتا ہے۔جیبا کہ معلوم ہے مقدمہ سازش کے سلسلے میں فیض جیل گئے تھے۔ یہ حادث اسیری اُن کی

زندگی کے وسط میں اچا نک رونما ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ سیای سطح پر بھی نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ وہ گنہگار تھے یا بے گناہ' اس کا حال مجھے معلوم نہیں' ہاں پیضرور معلوم ہے كدر ہائى كے بعد پاكستان كے اربابِ اقتداركوكم ازكم اس سلسلے ميں أن سے شكايت پیدائہیں ہوئی۔اس کے بعد سے اُن کی بودو باش ، بہ قدرِ توفیق، کسی انقلابی یا باغی کی زندگی سے مختلف اور اشرافیہ کے معیار سے قریب رہی ہے اور ان کے مزاج کی رومانیت اس ارسٹوکر کیی ہے پوری طرح ہم آ ہنگ معلوم ہوتی ہے۔ بیہ نہ سمجھا جائے کہ مختلف وقفوں میں پاکستان کی عوامی حکومت نے اُن کو شامل نواز شات کیا تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے ٔ وہاں تو بیش تر فوجی حکومت رہی ہے۔ رومانی باغی ہونے کا ایک فائدہ بیہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے تضادات پریشان نہیں کریاتے۔ جوش ملیح آبادی کوبھی وہاں ایسے تضادات يريثان نهيس كرسكے اور ہندوستان ميں بھی متعدد ترقی پبند شاعروں اور اديوں کو بھی ایسے تضادات بھی مبتلائے کشکش نہیں کر سکے۔فیض کی سیاسی زندگی جیسی بھی ہو، یہ واقعہ ہے کہ کسی سیحے اور کھرے انقلابی کی طرح اُن کو اس کی مناسب قیمت نہیں ادا کرنا پڑی۔ اس کے برخلاف اس زندگی ہے انتساب کے بعد مادی وسائل اور آسودہ زندگی کی وہ راحت بخشیاں اُن کے حصے میں آئیں جن سے بہت ہے لوگ عموماً محروم ر ہا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اتفاقی حادثہ اسیری نے اُن کو عالمی شہرت کا ایسا فائدہ پہنچایا جس سے بہصورتِ دیگرشاید وہمحروم رہے۔

جیسا کہ اوپر کہا جاچکا ہے، ان کی افتادِ طبیعت اور نظریاتی وابستگی کے تقاضوں میں ہم آہنگی نہیں۔ ایسے شاعروں کے ساتھ بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کی شاعری دو مختلف آوازوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ شاعر جب کچھ دریے کے لیے مفروضہ پابندیوں سے آزاد ہوجا تا ہے تو طبیعت کے جوہر چمک اٹھتے ہیں۔ پھر جب وہ ظاہری وابستگیوں کی وُنیا میں واپس آتا ہے تو شعریت کا آب ورنگ کم ہونے لگتا ہے، احساس واظہار دونوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس طرح عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور شاعری میں ہواری نہیں آیاتی۔

رومانیت فیض کے مزاج کاجز ہے جیسے مشعلے میں گرمی اور روشنی ، اُن کی شاعری کا سفر رومانیت ہی کے زیر سابیشروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اشتراکیت سے اور اس کے نتیج میں ذہنی سطح پر سیاس بنگاموں سے قریب ہوتے گئے اور اُسی نسبت سے اُن کی شاعری میں ناہمواری نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ سیاسی تصورات خواہ اُن کے خیالات کا حصہ بن گئے ہوں، ان کی طبیعت کا تقاضانہیں بن سکے (بن بھی نہیں سکتے تھے)۔ ان کی بہت ی نظموں کا احوال میہ ہے کہ بعض مکڑے خالصتاً رومانیت کے آئینہ دار ہیں ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعرانہ مزاج کی لطافت نے اینے آپ کو نمایاں کرلیا ہے اور بعض اجزا اُن سے مختلف ہیں۔محسوس میہ ہوتا ہے کہ شاعرانہ وجدان اور بے خودی تخلیق کا عالم اجا تک بدل گیا ہے۔اس طرح کلام میں ناہمواری بری طرح نمایاں ہوجاتی ہے۔ فیض کی شاعری کی اصل خوبی ان کا وہ پیرایۂ اظہار ہے جس میں تغزل کا رنگ وآ ہنگ تہدنشیں ہوتا ہے۔ یہی طرز بیان ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ تعبیرات کی ندرت اورتشبیہوں کی جدت اس کے اہم اجزا ہیں۔ان کی نظموں کے ایسے مکڑے جن میں بہ اجزاسلیقے کے ساتھ یک جا ہوگئے ہیں، واقعتا بے مثال ہیں۔ بیان کی شکفتگی ایسے اجزا میں درجهٔ کمال پرنظر آتی ہے اور پڑھنے والا کچھ در کے لیے کھوسا جاتا ہے۔مثلاً .....

یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات صحنِ زندال کے بے وطن اشجار سرگوں محو ہیں بنانے میں دامنِ آسال پہ نقش و نگار شب کے تھہرے ہوئے پانی کی سیہ چادر پر جا بہ جا رقص میں آنے گے چاندی کے بھنور بہت سیہ ہے سے رات سیکن اس

وہ نہر خوں، جو مری صدا ہے وہ موج زر، جو تری نظر ہے تیرگ ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہوجیے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہوجیے چلے اس انداز سے نبض ہتی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیے دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیے

ان مثالیہ کلڑوں میں جورچاؤ کہ نمسگی اور حسن بیان ہے وہی فیض کا سرمایہ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی وہ نظمیس زیادہ کامیاب ہیں جن میں حکایت ول کسی لاگ کے بغیر کہی گئی ہے، مثلاً 'تنہائی' کا شار ان کی اچھی نظموں میں کیا جاتا ہے۔ اس میں براہِ راست کی سیاسی اثر یا کسی نظریے سے وفاداری کی ترجمانی کو دخل نہیں، وہ محض تاثرات کی کہانی ہے جس کو مناسب پیرائی بیان مل گیا ہے۔ یہ نظم کسی خاص فرد کی ترجمانی نہیں کرتی، صرف احساس تنہائی ہے اور بس، اور یہ دُنیا کے بے شار افراد کی دستانِ احساس ہوسکتی ہے۔ ایک اور نظم دیکھیے عنوان ہے منظر' .....

ره گذر،سایے، شجر،منزل و در،حلقه ً بام

بام پرسینه مهتاب کھلا آ ہت

جس طرح کھولے کوئی بندِقبا آہتہ

حلقه ً بام تلے سابوں کا کھبرا ہوا نیل، نیل کی جھیل

حجیل میں چیکے ہے تیرائسی پنتے کا حباب

ایک بل تیرا ہے، چلا، پھوٹ گیا آہتہ

بهت آسته، بهت ملكا، خنك رنگ شراب

ميرے شيھے ميں ڈھلا آہتہ

شیشہ و جام ،صراحی ،ترے ہاتھوں کے گلاب جس طرح دورکسی خواب کانقش آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہتہ دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہتہ تم نے کہا' آہتہ جاند نے جھک کے کہا' اور ذرا آہتہ'

(دست تهدسنگ)

اس نظم میں احساس کی لطافت اور اظہار کاحسن، دونوں خوبیاں کیجا ہوگئی ہیں۔ یہی فیض کا انداز ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اُن کی ایک پُر جوش نظم دیکھئے عنوان ہے' آج بازار میں پابجولاں چلو'……

> چیثم نم جانِ شوریده کافی نهیں تہمتِ عشق پوشیده کافی نهیں آج بازار میں یا بجولاں چلو

دست افشال چلو، مست و رقصال چلو خاک برسر چلو خوں بدامال چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانال چلو حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی تیراالزام بھی، سنگ دشنام بھی ضبح ناشاد بھی، روزِ ناکام بھی

ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے شہرِ جانال میں اب باصفا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے رختِ دل باندھالو، دل فگارو چلو پھرہمیں قتل ہوآئیں یارو چلو

(دست تهدِسنگ)

نظم میں جوش وخروش ہے، زورِ بیان بھی ہے، جواس نظم کے موضوع کا تقاضا ہے، گر جذبے کی پیچیدگی اور احساس کی تہہ داری سے یہی تہی داماں ہے۔ یہ اوسط درجے کی نظم ہے اور اس سطح کے پڑھنے والوں کو'منظر'،' تنہائی' یا الیی بعض اور نظموں کے مقابلے میں زیادہ متاثر کرے گی۔ گرفیق نے اس سطح سے اُتر کر بھی بہت ی نظمیں کہی ہیں اور ان نظموں میں وہ بات بھی نہیں جو مندرجہ کا بالنظم یا ایسی اور نظموں میں وہ بات بھی نہیں جو مندرجہ کا ابتدائی حصہ نقل کرتا ہوں، عنوان جاتی ہے۔ تم یہ کہتے ہواب کوئی چارہ نہیں' .....

تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھانہیں ہے کسی نے قدم کوئی اُڑا نہ میدال میں، دشمن نہ ہم کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا اجنبی دشمنوں کا پتا دے سکا تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارانہیں جسم خشہ ہے، ہاتھوں میں یارانہیں

اپ بس کا نہیں بارِ سنگ ستم بارِ سنگ ستم، بارِ کہسارِ غم جس کو چھوکر سبھی اک طرف ہو گئے بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے یظم بالکل سیائ ہے، نہ کسن ادان نہ زورِ بیان۔ ایسی نظموں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ بات وہی ہے کہ وہ جس شدت کے ساتھ سیاسی وقائع نویسی کی طرف مائل ہوتے گئے، اسی نسبت سے اپنے آپ سے دور اور بے رنگی سے قریب ہوتے گئے ہیں۔ اُن کے ایک مجموعے سرِوادی سینا' کا آغاز جس نظم سے ہوتا ہے' اس کا عنوان ہے' ان کے ایک مجموعے سرِوادی سینا' کا آغاز جس نظم سے ہوتا ہے' اس کا عنوان ہے' ان میں لکھتے ہیں۔……

کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام الوسٹ مینوں کے نام تا نگے والوں کے نام ریل بانوں کے نام كارخانے كے بھولے جيالوں كے نام با دشاهِ جهان، واليُّ ماسوا، نائب الله في الارض دہقال کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکالے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اُٹھا لے گئے ہاتھ بھر کھیت ہے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی دوسرى ماليے كے بہانے سے سركارنے كاف لى جس کی گی زور والوں کے یاؤں تلے د هجیاں ہوگئی ہیں

خاصی طویل نظم ہے' بیمحض سیاسی نعرے بازی ہے۔ ایسے مقامات پر وہ شاعر کے بجائے کم رتبہ سیاسی مقرر نظر آتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر شاعری میں عدم توازن کانقش گہرا ہوتا رہتا ہے۔ جب خیالات میں تنوع نہیں رہتا تو عام طور پر الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے،
یعنی الفاظ کی کثرت خیالات کی کمی کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ لفظ بہت ہے، مفہوم ذرا
سا۔ جوش صاحب نے الیمی لفاظ کی بے شار مثالیں اپنے مجموعوں میں محفوظ کردی
ہیں۔فیق کے یہاں اس کی بدترین مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی شاعری کی عمر جس قدر
بڑھتی جاتی ہے، اس قدر اس لفظی نمایش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس جھوٹی نمایش
میں وہ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی محسوں نہیں ہوتا کہ خاص خاص لفظوں کا
معنویت سے پچھتعلق بھی ہے۔

فضول لفظ آرائی نے ان کے کلام میں ایک اور خرابی پیدا کی ہے کہ بہت سے مقامات پر سادہ می بات بڑے تکلف کے ساتھ کہی گئی ہے۔ سیدھی سی سامنے کی بات ہے لیکن غیر ضروری لفظوں کے بھندوں میں اس کو کسا گیا ہے۔ یا تعبیر میں کاواک پن اس طرح درآیا ہے کہ سادگی کی جگہ تکلف نے لے لی ہے بھدے بن کے ساتھ۔ زبان و بیان کی تباہ کاری اور کلام کی بے اثری میں بہت سے اضافے اس طرح بھی ہوئے ہیں۔ تفصیل تو آگے آئے گی ، یہاں پر دو چار مثالیں پیش کرنا چا ہوں گا .....

ہم پہ وارفتگی شوق کی تہت نہ دھرو ہم کہ رمّاز رموزِ غم پنہانی ہیں اپنی گردن پہ بھی ہے رشتہ قلن خاطرِ دوست ہم بھی شوقِ رہ دلدار کے زندانی ہیں (جس گل)

(جرس گل کی صدا)

پُر شور الفاظ کا ججوم سامنے ہے۔'ر مازِ رموزغم پنہانی' بڑی مرعوب کن تر کیب

ہے، گر افسوں کہ اُردو والے اس لفظ'ر ماز' سے باخبر نہیں۔ تیسرے مصرعے میں گردن پر خاطر دوست کا رشتہ قکن ہونا بھی آ رائش لفظ کا دل چپ منظر تو ہوسکتا ہے گریہ بھی غیر متناسب لفظوں کا مجموعہ ہے،معروف شعر ہے.....

رشتہ اے در گردنم انگندہ دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

ال شعر کی بنیاد پر خاطر دوست کا رشته اپنی گردن پر ڈالا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنی گردن پر ڈالا گیا ہے کہ اپنی گردن پر خاطر دوست رشتہ قکن ہے۔ کوئی حد ہے اس رعایت لفظی کی ، بھد ہے بن کی اور بہت سے لفظوں کو جمع کردیئے کے فضول شوق کی۔ اُن کی نظم 'شیشوں کا مسجا کوئی نہیں' کا ایک ٹکڑا .....

شاید کہ انہی مکڑوں میں کہیں وہ ساغرِ دل ہے، جس میں بھی صد ناز ہے اُترا کرتی تھی صہبائے غمِ جاناں کی پری

ساغردل میں صببائے غم جاناں کی پری صدناز سے اُٹراکرتی تھی، خوب! پہلے غم جاناں کو صببا بنایا' پھر اس صببا کو پری بنایا اور پھر اس پری کو دل کے ساغر میں اُٹارا۔ بیدالیا پرتکلف انداز بیان ہے جس کوحسن بیان سے ربط ہو ہی نہیں سکتا۔ صدناز سے اثرنا' کی بدذوقی اس پر متزاد ہے۔ اس سے بھی زیادہ بھدی مثال.....

جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے (جرس گل کی صدا)

درِ یار کو پہلے (غالبًا محراب کی رعایت ہے) 'ابرؤ بنانا اور پھراس ابرو سے ارشاد کرانا، کس قدر تکلف ہے اس میں! 'درِ یار کے ابرو نے ارشاد کیا' کس قدر بھدا پن ہے۔ اس جملے میں! امانت زندہ ہوتے تو 'درِ یار' کو'ابرؤ شایدوہ بھی نہ بنایا تے۔

مطلق الحکم ہے شیراز ہ اسباب ابھی 'مطلق الحکم' بھاری بھرکم مرکب ضرور ہے' مگر اس مصرعے میں یہ ہے ہے معنی۔ بجائے خود بھی یہ کوئی لفظ نہیں۔

ب کوں کے دوں کے مطبق کی آتشِ جرار کہاں سے لاؤں
'آتشِ جرار' بھی' مطلق الحکم' کی طرح ہے۔ نظر فریب، مگر معنی سے تہی داماں 'لشکر جرار'اگر درست ہے تو اس سے بیتو لازم نہیں آتا کہ' آبِ جرار'اور' خاکِ جرار'اور '
'آتش جرار' جیسے مرکبات بھی درست ہوں۔ ہر نکتہ مقامے دارد.....
لاؤ سلگاؤ کوئی جوشِ غضب کا اُنگار
شوریدہ بیانی کاحق شاید ادا ہوگیا ہو، مگر انگار سلگانے کا جواز کہاں سے آئے!
وہی لفظی طمطراق .....

دولت لب سے پھر اسے خسروشیریں دہناں آج ارزاں ہو کوئی حرف شناسائی کا پھر وہی جاں بہ لبی لذت ہے سے پہلے پھر وہی جاں بہ لبی لذت ہونے پائی پھر شپ وصل ملاقات نہ ہونے پائی پھر دم دید طلب پھر دم دید رہے چشم و نظر دید طلب پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی پھر شب وصل ملاقات نہ ہونے پائی

کوئی دم بادبانِ کشتی صهبا کو تهه رکھو ذرا کھہرو، غبارِ خاطر منزل کھہر جائے

بساط رقص پہ صد شرق وغرب سے سرِ شام د مک رہا ہے تری دوسی کا ماہِ تمام

## گلے میں تنگ ترے حرف لطف کی بانہیں پس خیال کہیں ساعتِ سفر کا پیام

(عَلَياتُك)

خط کشیدہ کھڑے غیر مناسب آ رائش لفظی کی بدترین مثالیں ہیں۔مثل آخری بند
میں لفظ جس طرح جمع کیے گئے ہیں وہ دیدنی ہے۔خاص طور پر پہلے مصرعے میں صد
شرق وغرب بیدلفظ پسندی اور لفظ آ رائی کے شوق فضول کا کرشمہ ہے۔ دوسرے مصرعے
میں ماہ تمام دمک رہا ہے کیکن زبان کا مزاج شناس بول اٹھے گا کہ نماہ تمام کے لیے
دمکنا نہیں آ سکتا۔ تیسرے مصرعے میں بیان کے تکلف نے بد ذوقی کا مظاہرہ کیا ہے
'دمکنا نہیں آ سکتا۔ تیسرے مصرعے میں بیان کے تکلف نے بد ذوقی کا مظاہرہ کیا ہے
'تیرے حرف لطف کی بانہیں گلے میں تنگ ہیں خوب حرف لطف سے بانہیں بنانا اور
گھران کو کھے میں تنگ کرنا ، بیا نہی سے ہوسکتا ہے۔

ابھی سے یاد میں وُ طلنے گئی ہے صحبتِ شب ہر ایک روئے حسیس ہو چلا ہے بیش حسیس ملے کچھ ایسے جدایوں ہوئے کہ فیض اب کے جو دل پہنقش ہے گا، وہ گل ہے داغ نہیں

(علياتك)

ہرایک روئے حسیس بیش حسیس ہو چلا ہے، یہ اُردو کا اندازِ بیان نہیں۔ لفظ ضرور حسین ہیں اور بہت سے ہیں۔ آخری مصرعے میں نقش، گل، داغ ، کئی لفظ یکجا ہوگئے ہیں، دل بھی موجود ہے، مگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تازہ واردٹوٹی پھوٹی اُردو میں پچھ کہدرہا ہے۔مصرعے میں رعایت ِلفظی کی نسبت کے ساتھ کئی لفظ رکھ دیے گئے ہیں، اور مصرع بہ ظاہر بول اُٹھا ہے مگر اجنبی زبان میں۔

دریہ نے منزلِ دل میں کوئی آیا نہ گیا فرقت درد میں ہے آب ہوا تختۂ داغ 'منزلِ دل' ہی کیا کم تھی کہ اس پر' تختۂ داغ' کا اضافہ کیا گیا اور پھراس تختے کو

'بِآب' بنایا گیا۔

ایک بار اور مسیحائے دل دل زدگاں کوئی وعدہ، کوئی اقرار مسیحائی کا 'مسیحائے دل دل زدگال' وہی لفظی طمطراق جسے سادگی سے بیر ہوتا ہے اور تا ثیر سے نفرت۔

کسی حرف پہ تونے گوشہ لب اے جانِ جہاں غماز کیا اعلانِ جنوں دل والوں نے اب کے بہ ہزار انداز کیا اے جانِ جہاں تونے کس حرف پہ گوشۂ لب غماز کیا، بات کیا ہوئی؟ لفظوں کے ہجوم میں مفہوم کہیں کھو گیا ہے۔' گوشۂ لب غماز کرنا ، اس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ گوشہ، لب، حرف، غماز، جانِ جہاں، لفظوں کی دُھوم دھام بہت ہے۔ معنی کا پتا نشان نہیں ملتا۔

صلیب و دار سجاؤ کہ جشن کا دن ہے

گرہے ہیں بہت شخ سر گوشۂ منبر
برے ہیں بہت اہلِ تھم برسرِ دربار
صلیب و دار، سرگوشۂ منبر اور برسرِ دربار میں وہی ذوق لفظ پندی کار فرما ہے۔
سرمنبر اور سرِ دربار لکھتے تو فالتو لفظوں کی کھیت کیسے ہوتی۔
یہی کنارِ فلک کا سیہ تریں گوشہ
اس کو مطلع ماہ تمام کہتے ہیں

مقصود ہے فلک کاسیہ تریں گوشہ، مگرلکھا گیا کنارِ فلک کا سیہ تریں گوشہ، وہی لفظ پندی کا ذوقِ فضول۔اسی طرح کی فضول پندی شروع میں اُن کے یہاں کچھ کم تھی۔ وہ جس تیزی کے ساتھ سیاسی معاملات کونظمانے کی طرف مائل ہوتے گئے اسی نسبت سے بیعیب آفریں شوق بھی بڑھتا گیا اور اب وہ اس کے بے طرح اسیر ہوکر رہ گئے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس لفظ آرائی نے اس زمانے میں اُن کے معتقدوں اور مقلدوں کے بہاں بہت فروغ پایا ہے اور مزید ستم یہ ہوا ہے کہ مخض نظریاتی اتفاق کی بنا پرلوگ ان سارے پہلوؤں کی طرف ہے آئکھیں بند کر کے اُن کی شاعری کی تعریف میں رطب اللمان رہے ہیں۔ اس غیر ادبی ستائش گری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا خود فیض کو، کہ وہ اپنی کم زوریوں سے باخبر نہیں ہو سکے۔ جوسلوک کرشن چندر نے افسان کے ساتھ کیا تھا کہ اُس کو لفظوں کا آرائش کدہ بنا دیا، اور افسانہ عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر بن کر رہ گیا، وہی سلوک کیا فیض نے نظموں کی زبان کے ساتھ اللہ شاہ بخاری کی تقریر بن کر رہ گیا، وہی سلوک کیا فیض نے نظموں کی زبان کے ساتھ اور زبان کا بھی مزاج شناس تھا۔ اس لیے ذبمن آ سانی کے ساتھ اس خطابت کو قبول ساتھ اور زبان کا بھی مزاج شناس تھا۔ اس لیے ذبمن آ سانی کے ساتھ اس خطابت کو قبول کرلیا کرتا تھا۔ گرفیض اس معالمے میں 'اتائی' بلکہ انازی ہیں' اس لیے اُن کی لفاظی کے کیفی میں اضافے کیا کرتی ہے۔

(m)

لفظ پندی کے اس رجمان کی ایک اور طرح نمود ہوئی ہے اور وہ اس طرح کہ ان کی نظموں میں نا مناسب صفاتی الفاظ اور اُردو کے لحاظ سے نا قابلِ قبول استعاروں کی بہتات ہے۔ ان دو خامیوں نے ان کی نظموں کے اکثر اجزا کومنح کر دیا ہے، کیونکہ خیال کی لطافت اور اظہار کی دِل کشی اجبیت کے دُھند کئے میں گم ہوگئ ہے۔ صفات کے انتخاب میں موصوف سے مناسبت اور استعارے میں خاص نبست کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو پھر صفات اور تعبیرات میں نا قابلِ قبول حد تک نامانوس بن پیدا ہوجاتا ہے۔ صاف میں بہت سے مقامات پر انگریزی سے براہ راست ترجمہ کر دینے والا انداز پایا

جاتا ہے اور ایسے بیش تر ترجے اُردو کے مزاج سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے، اجنبی اور بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں، مثلاً .....

> جس میٹھےنور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن

میٹھانور،کڑوی آگ اورگلٹن پھوٹنا، ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو اُردو ہے اور اس کے اسالیب سے دلچیسی ہی نہیں۔ اس مہل پسندی میں لفظی ترجمہ کرنے کی بد مذاقی کارفر ماہے۔بعض اور مثالیں .....

ساغرِ ناب میں آنسو بھی ڈھلک آتے ہیں اس در سے بے گا تری رفتار کا سماب وسمن لہو سے رات کی کا لک ہوئی ہے لال آجاؤ مت ہوگئی میرے لہو کی تال اس بزم میں اپنی مشعل دل بھل ہے تو کیا رقصال ہے تو کیا خط کشیدہ مکڑوں میں اجنبیت کا گہرا رنگ بھرا ہوا ہے اور' ساغرِ ناب' تو لیسر مہمل ہے۔ ناب،شراب کی صفت تو ہوسکتی ہے، ساغر کی نہیں۔ رفتار کا سیماب در ہے بہے گا اور لہو کی تال مست ہوگئی ہے؟ بیرسب بیان کی ستم ظریفیاں ہیں۔ یہی حال مشغل کے بل ہونے کا ہے۔ کسی قرینے کے بغیر میصفت مناسب سے محروم رہے گی۔ اس طرح 'صفت منتقلہ' کی ان کے یہاں بہتات ہے۔ انگریزی میں ٹرانفرڈ ابی تھٹ کی جو بھی صورت ہو، اُردو میں بیصنعت اس طرح قابلِ قبول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اُردو میں ایک موصوف کی صفت دوسرے موصوف کی طرف منتقل ہوتی ہے استعارے کے واسطے ہے، اور استعارے میں 'وجه ٔ جامع' بعنی نسبت خاص کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو اس استعارے میں اس قدر اجنبیت آ جائے گی کہ وہ اُردو کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔ انگریزی میں ٹھیک ہے۔ لیکن اُردو میں اس کا ترجمہ
' بے چین تکیۂ بے جوڑ معلوم ہوگا۔ مثلاً فیض کے اس شعر کو د کھیئے۔۔۔۔۔
دیارِ حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے
چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے
یہاں' بے صبر خواب گاہوں' کی یہی صورت ہے کہ اُردو کے لیے یہ محض اجنبی
ہے۔ یا مثلاً یہ مصرعہ۔۔۔۔۔

آجاؤ میں نے چھیل دی آنھوں سے غم کی چھال

'آنھوں سے چھال چھیلنا' اُردو کا اندازِ بیان نہیں۔ 'غم' کو پہلے' چھال' بنانا اور
پھراس کوآنکھوں سے متعلق کرنا بیان کا ایسا تکلف ہے جس میں بد ذوقی کے سوا اور کچھ
نہیں۔ ذیل میں'' زنداں نامہ' سے ایک نظم نقل کی جاتی ہے۔ اس نظم میں وہ سب
معائب یک جاہوگئے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا عنوان ہے'' در پچ' ۔۔۔۔۔۔
گڑی ہیں کتنی صلیبیں مرے در پچ پ
ہر ایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے
ہر ایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے
ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے

کی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں کی پہ قل مہد تاب ناک کرتے ہیں کسی پہ ہوتی ہے سرمت شاخسار دو نیم کسی پہ ہوتی ہے سرمت شاخسار دو نیم کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں

ہر آئے دن یہ خداوندگان مہر و جمال لہو میں غرق مرے غم کدے میں آتے ہیں بادر آئے دن مری نظروں کے سامنے ان کے اور آئے دن مری نظروں کے سامنے ان کے شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں صلیب پرمہ تاب ناک کوفل کرنا، اس پرشا خسار دو نیم کا سرمت ہونا، بادِ صبا

کو ہلاک کرنا اور ابر بہار کو قربان کرنا، صلیب کا وصلِ خداوند کی امنگ لیے ہوئے ہونا، خدا وندگانِ مہر و جمال کے شہید جسم، اور پھر ان شہید جسموں کا سلامت اٹھایا جانا، ان سب میں ترجمہ کر دینے والا ایسا انداز متوازن ہوکر رہ گیا ہے۔

(۲) ایک صورت بہ ہے کہ بند کا پہلا فکڑا (بند ہو یا شعر) ہر لحاظ ہے خوب ہے اور دوسرا فکڑا زبان یا بیان کے ایسے عیبوں سے گراں بار ہے کہ ذبمن کو اچا تک جھٹکا لگتا ہے، طبیعت بے مزہ بلکہ بدمزہ ہوجاتی ہے اور تاثر دم توڑ دیتا ہے۔ مثلاً ان کی ایک مشہور نظم کا پہلا بند ہے .....

تیرگ ہے کہ امنڈتی ہی چلی آتی ہے شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے چل رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہتی دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے

یمی تاریکی تو ہے غازہ رخسار سحر صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بے تاب تھہر

سمسی دھوم دھام کا بند ہے! تشبیہوں کی ندرت ، بندشوں کی چستی، بیان کا زور اورحسن ، ہر چیز کا شنے کی تلی ہوئی ہے۔ دوسرا بندشروع ہوتا ہے۔

ابھی زنجیر مچھنکتی ہے پس پردہ ساز مطلق الحکم ہے شیرازہ اسباب ابھی ساغر ناب میں آنو بھی ڈھلک آتے ہیں ساغر ناب میں آنو بھی ڈھلک آتے ہیں لغزش یا میں ہے یابندی آداب ابھی

آئے ہاتھ اُٹھا کیں ہم بھی ہم، جنہیں رسم دُعا یاد نہیں ہم، جنہیں سوزِ محبت کے سوا کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں اُٹھان اچھی ہے۔اس کے بعد کا بند ہے۔۔۔۔۔۔

آئے عرض گزاریں کہ نگار ہستی
زہرِ امروز میں شیریٰ فردا بھردے
وہ جنہیں تابِ گراں باری ایام نہیں
اُن کی بلکوں پہشب و روز کو ہلکا کردے
جن کی آنکھوں کو رخِ صبح کا یار ابھی نہیں
اُن کی راتوں میں کوئی شمع منور کردے
جن کے قدموں کوکسی رہ کا سہارا بھی نہیں
اُن کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کردے
اُن کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کردے

مہر میں شیر بنی بھر دینا، نہایت غیر مناسب اور نا قابلِ قبول پیرایۂ گفتار ہے۔
زہر میں شیر بنی نہیں بھری جاتی، یہ مہمل بات ہے۔مفہوم سلیقے کے ساتھ معرض بیان میں نہیں آ پایا۔ دوسرا شعراس ہے بھی زیادہ قابلِ اعتراض ہے۔ پلکوں پہشب و روز کا ہلکا کرنا، بہ ظاہر مفہوم سے عاری ہے اور اُردو کا اندازِ بیان بھی نہیں۔ اس شعر میں گراں باری اور ہلکا کی رعایت لفظی اور بھاری بھرکم لفظوں کے سوا اور پچے نہیں، اگر پچھ ہے تو غلط نگاری اور بیان کا الجھاؤ ہے۔ یہی حال تیسر سے شعر کا ہے۔ 'آنکھوں کو رخ صبح کا یارانہیں' یہ مناسب طرز کلام نہیں۔ ای طرح شع منور کرنا بھی خوب نہیں۔ شع منور نہیں کی جاستی را تیں منور ہو گئی ہیں۔ چو تھے شعر میں بھی اُردو پن مرحوم ہوکر رہ گیا ہے۔ نظروں پر راہ اجاگر کرنا اُردو کا بیرایۂ اظہار نہیں' اجنبیت کے گہرے رنگ میں ڈوبا ہوا ترجمہ معلوم ہوتا ہے۔ پلکوں پر شب و روز کو ہلکا کرنا، نظروں پر راہ اجاگر کرنا، شعم منور

کرنا اور زہر میں شیرین بھر دینا، ان سب غلط گفتاریوں نے پورے بند کو بے رنگ بنا دیا ہے۔ تیسرا بند ہے .....

جن کا دیں پیردی کذب و ریا ہے اُن کو ہمت کفر طے، جرائتِ تحقیق طے جن کے سر منتظرِ تغ جفا ہیں، ان کو دستِ قاتل کو جھنگ دینے کی توفیق طے

یہ بند ہرلحاظ سے خوب ہے، بلکہ خوب تر ،حسنِ بیان ، زورِ بیان ، لطف یخن ،سبھی کچھ موجود ہے۔اس کے بعد آخری بند آتا ہے .....

عشق کا سر نہاں، جان تیاں ہے جس سے
آج اقرار کریں اور تپش من جائے
حرف حق دل میں کھنگتا ہے جو کانٹے کی طرح
آج اظہار کریں اور خلش من جائے

زبان کا مزاج شناس بول اٹھے گا کہ' آج اقرار کریں ، اور آج اظہار
کریں نیہ دونوں کھڑے چیپاں نہیں ہوتے۔ نثر یوں ہوگی: 'عشق کا سر نہاں .....
اقرار کریں 'اور' حرف حق اظہار کریں' اور بیچے طرزِ کلام نہیں۔ اس کے علاوہ تپش
کا مٹ جانا تو کوئی اچھی بات نہیں! حرف حق نہ کہہ پانے کی خلش مٹ جائے
(یعنی حق بات کہہ دی جائے) بیتو ٹھیک ہے، مگر تپش عشق مٹ جائے، یہ آرزوتو
خوب نہیں۔ تپش اور خلش کے قافیوں نے در اصل یہاں ان کو دھوکا دیا ہے اور
ناخوب کوخوب بنادیا ہے۔

(۳) بھی میہ ہوتا ہے کہ نظم میں غیر ضروری اجزا ہوتے ہیں۔ یہ در اصل بیجہ ہوتا ہے اس کا کہ نظم کی تشکیل اور نغمیر کے لیے جن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہے اُن کی ہوتا ہے اس کا کہ نظم کی تشکیل اور نغمیر کے لیے جن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہے اُن کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ فیض کی شاعری کا بہت کمزور پہلو ہے اور ان کی بہت سی نظمیس اس خامی کا شکار ہوئی ہیں۔ میں اس کی صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ اُن کی

نظم' دستِ بتہِ سنگ' ذیل میں نقل کی جاتی ہے، بیدان کے مجموعے دستِ بتہِ سنگ میں شامل ہے۔ (شائع کردہ: مکتبہ کاروال'لاہور)

> بیزار فضا، در یے آزار صبا ہے یوں ہے کہ ہر اک ہدم درینہ خفا ہے ہاں بادہ کشو! آیا ہے اب رنگ یہ موسم اب سیر کے قابل روشِ آب و ہوا ہے اُمُدی ہے ہراک سمت سے الزام کی برسات چھائی ہوئی ہر دانگ ملامت کی گھٹا ہے وہ چیز بھری ہے کہ سلگتی ہے صراحی ہر کاست ہے، زہر ہلاہل سے سوا ہے ہاں جام أٹھاؤ كه به يادِ لبِ شيريں یہ زہر تو یاروں نے کئی بار پیا ہے اس جذبه ول کی نه سزا ہے نه جزا ہے مقصودِ روِ شوق وفا ہے نہ جفا ہے احماس عم دل جوعم دل کا صلا ہے اس حسن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے ہر صبح گلتاں ہے ترا روئے بہاریں ہر پھول تری یاد کا نقش کف یا ہے ہر بھیگی ہوئی رات، تری زُلف کی شبنم ڈھلتا ہوا سورج ترے ہونٹوں کی فضا ہے ہر راہ چینچی ہے تری جاہ کے در تک ہر حرف تمنا ترے قدموں کی صدا ہے

تعزیر سیاست ہے نہ غیروں کی خطا ہے وہ ظلم جو ہم نے دل وحثی پہ کیا ہے زندان رہ یار میں یابند ہوئے ہم زنجیر کف ہے نہ کوئی بند یہ یا ہے مجبوري و دعوائے گرفتاري ألفت دست تہہ سنگ آمدہ پیانِ وفا ہے

شروع کے یانچ شعروں کواس مجموعہ ابیات سے نکال لیا جائے تو یہ اپنی جگہ بر ممل قطعہ ہوگا یامسلسل غزل (خیر، نظم کہہ لیجئے) اس مکڑے میں مفہوم کی سحیل ہوگئی۔ موضوع کے لحاظ سے اس میں جوشِ بیان بھی ہے جس کا آہنگ یانچوں شعروں میں کیساں رہتا ہے مگر طوالت پبندی نے اس آ ہنگ اور تاثر ، دونوں کو کم اثر بنانے کے لیے غیرضروری مکڑوں کا اضافہ کیا۔ چھٹا شعرمتفرقات کے ذیل میں آتا ہے اور اس نے تاثر کومنتشر کرنے کے ساتھ ساتھ ریجی کیا ہے کہ اس آ ہنگ کو بھی مدهم کردیا ہے۔اس شعر کو پڑھتے ہی پچھلا تاثر اور آ ہنگ ٹوٹنے لگتا ہے ،اتار شروع ہوجاتا ہے اور ساتواں شعراس انتشار کی تکمیل کر دیتا ہے اور اس شعر تک آتے آتے بچھلے ٹکڑے کا آ ہنگ دم توڑ دیتا ہے۔اس کے بعد آٹھویں ،نویں اور دسویں شعر میں ایک اورنقش ابھرتا ہے اور ابھی وہ مکمل نہیں ہویا تا کہ گیار ہویں شعر کی مختلف فضا اس نقش کو دھندلا دیتی ہے۔ بینظم (یاضیح معنی میں مجموعهُ اشعار) مختلف المزاج اور مختلف الآہنگ اجزا کا مجموعہ ہے جس کو غیر ضروری اشعار کے اضافے نے مجموعہ ً ہے ربطی بنا دیا ہے۔فیق اکثرنظم کی ٹھاٹ بندی (تشکیل،تغمیر، ارتقا) کی طرف توجہ نہیں کرتے' اس لیے اُن کی بہت می نظموں میں غیر ضروری اضافے پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے نظم کا گٹھاؤختم ہوجاتا ہے۔ تاثر اور آ ہنگ کی گہرائی اور گیرائی باقی نہیں رہتی اور عدم توازن کوفروغ ملتا ہے۔ فیض کی شاعری کا کمزور ترین پہلویہ ہے کہ زبان اور بیان کے مختلف قتم کے عیب اس میں بہ کثرت یائے جاتے ہیں۔ ایسی خامیاں کچھ نہ کچھ اور شاعروں کے یہاں بھی مل جاتی ہیں مگر فیق کے یہاں ان کی اس قدر بہتات ہے جس قدر امانت کے یہاں ضلع جگت کی۔شاعری اور معائب میں لازم وملزوم والی بات پیدا ہوجائے تو پیر کچھ اچھی بات نہیں۔ وہ الفاظ کے انتخاب میں بہت غیرمخاط ہیں۔تشبیہوں اور استعاروں میں مناسب اور غیر مناسب پر ان کی نظرنہیں رہتی ۔ بھی بھی تو پیمحسوں ہوتا ہے کہ بیرکوئی تازہ وارد ہے جو زبان کے نکات سے نا آشنا اور بیان کے اسرار سے نامحرم ہے۔ عربی و فاری کے پُرشکوہ الفاظ کھیانے کے وہ بہت شائق معلوم ہوتے ہیں، مگرا کثر اوقات وہ پہلیں دیکھتے کہ تقاضائے کلام کیا ہے۔ تقاضائے مفہوم کیا ہے اور تقاضائے زبان کیا ہے۔ اس پھیر میں وہمطلق الحکم جیسی ترکیبیں وضع کرنے ہے در لیغ نہیں کرتے اور 'ساغرِ ناب جیسے مرکبات گھڑنے میں تکلف نہیں کرتے اور پیر زحمت گوارانہیں کرتے کہ ذرا بی بھی دیکھ لیں کہ معنویت کی جان پر کیاستم توڑا ہے انہوں نے ، اور زبان کی کیا گت بنائی ہے۔غزل ابتدا کرو ، اور' آپ بات کرؤ جیسے اجزاان کواجنبی نہیں معلوم ہوتے اور'میٹھا نور' اور' کڑ وی آگ' جیسے ٹکڑے ان کی خوش نداقی پر گرال نہیں گزرتے۔

ال براہ روی کے فروغ میں ان کے مصلحت پبند ثناخوانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چول کہ ان کو مجاہد کا منصب بخش دیا گیا، اس لیے ان کی ہر بات آیت و حصہ ہے۔ چول کہ ان کو مجاہد کا منصب بخش دیا گیا، اس لیے ان کی ہر بات آیت و حدیث ہوکررہ گئی۔ ان کے کلام میں زندانیت اور انقلابیت کو تلاش کیا گیا اور اس کے گئے۔ ان کی کمزور سے کمزورنظم اور غزل کو اُردوکی اعلا تخلیق بتایا گیا اور اس

آوازہ گری میں معقول وغیر معقول سجی لوگ ہم آواز ہوگئے۔اگر بھی کسی نے زبان یا بیان کے کسی پہلو کی طرف توجہ دلائی تو اس کو لفظ پرست 'روایت پرست اور رجعت پرست کہا گیا۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ اگر کوئی شخص فیق (یا کسی اور ترقی پندشاع) پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ترقی پندی کا مخالف ہے، مخالف ہے تو رجعت پرست ہوا اور رجعت پرست ہوا اور رجعت پرست ہوا کہ اس صورتِ حال کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا اور رجعت پرستوں کی بات کیوں سی جائے۔ اس صورتِ حال کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ زبان و بیان پر گفتگو کرنا گھٹیا درجے کا کام قرار پایا۔اس غلط اندیش کا خمیازہ بھگتنا پڑا ان شاعروں کو جن کو ضرورت تھی صحیح مشوروں کی۔ اس محرومی نے غلط گوئی کو بڑھاوا دیا اور شاعری معائب سے بوجھل ہو کر اپنے ظاہری حسن کو کھو بیٹھی۔ یہ دکھے کر بہت دیا اور شاعری معائب سے بوجھل ہو کر اپنے ظاہری حسن کو کھو بیٹھی۔ یہ دکھے کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ فیض جیسا شاعر اس اعتبار سے بہت گھائے میں رہا کہ اس کی شاعری میں زبان و بیان کی خامیاں اس طرح آمیز ہوگئی ہیں کہ دونوں کا تصور ایک ساتھ ذہن میں آتا ہے۔

ذیل میں پہلے ان کے مجموعہ کلام دستِ بتر سنگ ہے ایسی پچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان کی حیثے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان کی حیثیت بس ممونهٔ کلام کی سے بعثر محرجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی پچھ کم نہیں۔

یوں گماں ہوتا ہے، بازو ہیں مرے ساٹھ کروڑ اور آفاق کی حد تک مرے تن کی حد ہے دل مرا کوہ و دمن، دشت و چمن کی حد ہے دل مرا کوہ و دمن، دشت و چمن کی حد ہے

آخر کے دونوں مصرعے بجز بیانی کی مثال ہیں۔''میرے تن کی حدآ فاق کی حد تک ہے'' بیداردو کا انداز بیان نہیں۔ای نظم کا دوسرا بند ہے۔۔۔۔۔
میرے کیسے میں ہے راتوں کا سید فام جلال میں ہے صبحوں کی عنانِ گل گوں

میری آغوش میں پلتی ہے خدائی ساری میرے مقدور میں ہے معجزہ کن فیکون میرے مقدور میں ہے معجزہ کن فیکون (پیکنگ)

دوسرے اور تیسرے مصریح کے مقابلے میں پہلامصری غیر مناسب انداز بیان کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ آغوش میں خدائی کا پلنا اور ہاتھ میں عنال ہونا تو ٹھیک ہے، مگر ان کے مقابلے میں کیسے میں جلال ہونا 'بے جوڑ بات ہے، جلال کو کیسے میں انہیں رکھا جاتا۔ زبان کا مزاج شناس یہ بھی نہیں کے گا کہ مجزہ میرے مقدور میں ہے۔ اس کے علاوہ 'کن فیکو ن' کا تعلق معجز سے نہیں۔

کوئی دل دھڑکے گاشب بھرنہ کسی آنگن میں وہم منحوں پرندے کی طرح آئے گا سہم' خول خوار درندے کی طرح آئے گا سہم' خول خوار درندے کی طرح آئے گا

(سکیا نگ) سہم کو وہم کی طرح استعال نہیں کیا جاسکتا۔ بیے کہنا کہ مسہم نہیں آئے گا' زبان

پرظلم کرنا ہے۔

تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم کوئی اترا نہ میدال میں، دشمن نہ ہم کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا اجنبی دشمنوں کا پتا دے سکا اجنبی دشمنوں کا پتا دے سکا

(تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں) 'جنگ میں کسی نے قدم نہیں رکھا' زبان کے لحاظ سے اجنبی اندازِ بیان ہے۔ چو تھے مصر سے کو اگر یوں مانا جائے کہ' نہ کوئی صف بن پائی نہ کوئی علم بن پایا' تو یہ بھی صحیح انداز بیان نہیں ہوگا۔علم نہیں بن پایا سے بیرمراد لینا کہ جھنڈ ابلند نہیں ہو پایا نا قابلِ قبول ہے۔اگراس ککڑے کو بعد والے مصرعوں سے متعلق کیا جائے ، یعنی نہ کوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا ۔۔۔۔۔۔۔ تو بیداور زیادہ اجنبی انداز بیان ہوگا۔
میں کہتے ہو اب کوئی چارا نہیں

ہم ختہ ہے ہاتھوں میں یارا نہیں (العذا)

ہاتھوں میں یارانہیں، درست نہیں۔ یوں کہتے ہیں: ہم کو یارانہیں، اُس کو یارا نہیں' وغیرہ۔

> اپ بس کا نہیں بارِ سنگِ ستم بارِ سنگ ستم، بارِ کہارِ غم جس کو چھوکر سبھی اک طرف ہو گئے بات کی بات میں ذی شرف ہوگئے

(الضأ)

'بارِسنگِستم اپنے بس کانہیں' یہ پچھاچھا پیرایئہ بیان نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ وہ بارِ سنگستم جس کوچھوکر سجی اک طرف ہوگئے۔ بدسے بدتر ہے۔ غالبًا میر کا شعر ہے۔ ہم نے اس سنگ دل سے منہ موڑا بھاری پھر تھا، چوم کر چھوڑا

اوراس طرح بھی کہتے ہیں کہ: بھاری پھر دیکھ کرچھوڑ دیا،لیکن ہے کہنا کہ وہ بارِ سنگ ستم جس کوچھوڑ کر بھی اک طرف ہوگئے ، نامناسب طرزِ کلام ہے اور نا قابلِ قبول، بارِسنگِستم کوچھونا اور بارِ کہسارِ غم کوچھونا ہے وہی لفظ پبندی کی ہوس ہے جس نے تکلف پبندی کے سارے پردے اُٹھا دیے ہیں۔

> دوستو! کوے جاناں کی نا مہرباں خاک پر اپنے روشن لہو کی بہار ساسہ،

اب نہ آئے گی کیا اب کھلے گا نہ کیا اس کفِ نازنیں پر کوئی لالہ زار اس حزیں خاموثی میں نہ لوٹے گا کیا شورِ آوازِ حق، نعرهٔ گیرو دار شورِ آوازِ حق، نعرهٔ گیرو دار (ایضاً)

'کوئے جاناں کی نا مہر ہاں خاک' یہاں لفظِ 'خاک' بات کو بگاڑ رہا ہے پھر یہ کہنا کہ نامہر ہاں خاک پر روشن لہو کی بہار نہ آئے گی ، بات کو مزید بگاڑ نا ہے۔ بہار خاک پر نہیں آتی۔ روشن لہو کی بہار' میں بیان کے تکلف کے علاوہ اور پچھ نہیں۔ وہی لفظ بخط کر دینے کا شوق۔ کفِ ناز نمیں پر لالہ زار کھلانا تو تکلف کی جان پر بھی ستم کرنا ہے۔ لالہ زار بھی پر نہیں کھلتا۔ یہاں استعارے کی خوبی خرابی میں بدل گئی۔ رنگ ِ حنا کے استعارے کا بیانداز نہیں ہوتا۔ بیان کی خرابی نے پورے بند کو بے رنگ بلکہ بدقوارہ بنا دیا ہے۔ ای طرح یہ کہنا کہ 'خاموشی میں شور آواز حق کیا اب نہیں لوٹے گا' نامانوں بیرائے گفتار کی جمیل ہے۔

تری دید ہے سوا ہے ترے شوق میں بہاراں

دہ زمیں جہاں گری ہے ترے گیسوؤں کی شبنم

یہ عجب قیامتیں ہیں تری رہ گزر میں گزراں

نہ ہوا کہ مرمٹیں ہم' نہ ہوا کہ جی اٹھیں ہم

لوسنی گئی ہماری' یوں پھرے ہیں دن کہ پھر ہے

وہی گوشۂ قنس ہے' وہی فصل گل کا ماتم

انداز بیان کی برسلیفگی نے پہلے مصرعے کے مفہوم کو ابہام کے پردے میں چھپا

دیا ہے۔' گیسوؤں کی شبنم' اس پر اضافہ ہے۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ رہ گزر میں

قیامتیں گذراں ہیں' مگر اس طرح کہا نہیں جاتا۔ پانچویں مصرعے میں' لؤاور'یوں' اس
طرح نظم ہوئے ہیں کہ مصرعے کی روانی ختم ہوگئی ہے۔

کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامتِ جانا نہ

کب حشر معین ہے 'جھے کو تو خبر ہوگ

یہ اُردو کا انداز بیان نہیں۔ 'قامت' اور' حشر' کی رعایت ہے جس طرح مضمون

آفرینی کی گئی ہے 'وہ بجائے خود تکلف سے خالی نہیں۔

اپنی تنہائی سے گویا ہوئی پھر رات مری

ہو نہ ہو آج پھر آئی ہے ملاقات مری

اک ہھیلی پہ حنا' ایک ہھیلی پہ لہو

اک نظر زہر لیے' ایک نظر میں دارو

(ملاقات مری)

'میری رات اپنی تنهائی سے گویا ہوئی' اجنبی انداز کلام ہے۔' گویا' کوہم کلام یا مخاطب کے مفہوم میں اس طرح استعال نہیں کیا جاتا۔ آخری مصرع کا واک انداز بیان کانمونہ ہے۔'اک نظرز ہر لیے' بیداُردوتو ہے نہیں۔ اس کے علاوہ' زہر' کے مقابلے' دارو' بھی کچھ سخس نہیں۔'ایک نظر میں دارو' بیداُردوتو نہیں ہے۔

گنوسب داغ دل کے حسرتیں شوقیں نگاہوں کی سر دربار پرسش ہو رہی ہے بے گناہوں کی

'شوقین' (بہنونِ غنہ) یہاں پر بہت برامعلوم ہور ہا ہے۔ اس کے علاوہ بیالفظ زائد بھی ہے۔ دل کے داغوں کے مقابلے میں نگاہوں کی حسرتیں کافی تھیں۔

> نا گہاں آج مرے تار نظر سے کٹ کر مکڑے مکڑے ہوئے آفاق پہ خورشید وقمر

(ختم ہوئی بارشِ سنگ)

خورشید و قمر کا نظر کے تار سے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہونا رعایتِ لفظی کی بھدی مثال ہے۔ وہی لفظ پہندی کی ہوں۔ یہ بھی دیدنی ہے کہ خورشید و قمر آفاق پہ ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوئے ہوئے ہیں۔ بہلائے گئی اور بدندا تی کی حد ہوگئی ہے۔

ترک دُنیا کا سال، ختم ملاقات کا وقت اس گھڑی اے دلِ آوارہ کہاں جاؤ گے (کہاں جاؤگ)

'اے دل آوارہ کہاں جاؤگئ ہے حد غیر مناسب طرزِ کلام ہے۔مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے'اس لیے ان کے دومجموعہ ہائے کلام ،سرِ وادی سینا اور دست صبا ہے بس چند مثالیں اور پیش کی جائیں گی۔ اوّل الذکر مجموعے کا ہندوستانی اوْیشن میرے پاس ہے(شائع کردہ کتابی وُنیا، کھنو) اس مجموعے سے چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں....

کٹویوں اور گلیوں، محلوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ آکے کرتا ہے اکثر وضو کو آ آکے کرتا ہے اکثر وضو (انتساب)

خاشاک سے وضوکرنامہمل بات ہے گھرناپاک خاشاک سے وضوا بیکس قتم کا وضو ہے؟ اس کے علاوہ جاند کا خاشاک سے وضو کرنا، وہی غیر شاعرانہ تکلف پبندی ہے۔ وہی لفظ پبندی اورمفہوم بیزاری۔

جن کے سابوں میں کرتی ہے آہ و بکا آنچلوں کی حنا، چوڑیوں کی کھنک کاکلوں کی مہک (ایضاً) چوڑیوں کی کھنک کاکلوں کی مہک و چائی پہچانی چزیں ہیں' آنچلوں کی حنا' کے کان آشنانہیں' نہ کبھی نظر گنہگار ہوئی ہے۔ کان آشنانہیں' نہ کبھی نظر گنہگار ہوئی ہے۔ کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ کہیں نہیں تاتل نہ آستیں یہ نشاں نہ دست و ناخنِ قاتل نہ آستیں یہ نشاں

(لهوكاسراغ)

لفظِ 'سراغ' بے کل آیا ہے 'نشان' یا ایسے ہی کسی لفظ کامحل ہے۔ 'سراغ' ملنا اور پانا جیسے صلوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس طرح نہیں کہتے کہ یہاں سراغ ہے یا کہیں سراغ نہیں۔ نه صرف خدمتِ شاہاں که خوں بہا دیے نه دیں کی نذر که بیعانهٔ جزا دیے (ایضاً)

خدمت کے معاوضے کو خوں بہا نہیں کہتے۔ دوسرے مصرعے میں بیعانہ زائد ہے۔

زندال زندال شورِ انا الحق محفل محفل قلقل مے

خونِ تمنا دریا دریا دریا عیش کی لہر

دامن دامن رُت پھولوں کی آنچل آنچل اشکوں کی

قریہ قریہ جشن بیا ہے، ماتم ماتم شہر بہ شہر

قریہ قریہ جشن بیا ہے، ماتم ماتم شہر بہ شہر

دوسرے مصرے میں دریا دریا کی دوبار تکرار بے مزہ ہے اور دوسرے مصرعوں کے انداز بیان سے میل نہیں کھاتی۔ آخری مصرعے میں نماتم ماتم 'جھی بے کل ہے کہ یہاں بیان کا تناسب ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ شہر شہر ماتم 'کامحل ہے۔ قرید قرید دامن دامن اور زندال زندال کی طرح قافیے کی مجبوری سے شہر شہر بھی کہا جاسکتا ہے۔ وزنِ شعراور آسانی بیان کی خاطر ماتم شہر بہ شہر بھی گوارا کیا جاسکتا ہے لیکن ماتم شہر بہ شہر ،کسی طرح تناسب کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس طرح تو پہلے تین مصرعوں میں بیان کا تناسب تباہ ہوجاتا ہے۔

پھر دل کو مصفا کرو، اس لوح پہ شاید مابین من و تو نیا پیاں کوئی ازے

(سرِ وادی سینا)

'لوح پر پیان اترنا' زبان کے خلاف ہے۔مفہوم بھی پوری طرح ادانہیں ہوتا۔' مابین من وتو' کا ککڑا اس قدر بے جگہ آیا ہے کہ اس نے بے طرح اُلجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔۔۔۔۔۔

ہراک اولی الامر کوصدا دو کہ اپنی فر دِعمل سنجالے اُٹھے گا جب جم سرفروشاں پڑیں گے دارور سن کے لالے کوئی نہ ہوگا کہ جو بچالے .

'دار و رس کے لائے پڑیں گئے بعنی دار و رس کو بھی ترس جا کیں؟ گریہ تو منشائے شاعر کے خلاف ہے۔

اس دل نواز شہر کے اطوار دیکھنا بے التفات بولنا، بیزار دیکھنا دوسرے مصرعے کے دونوں مکڑے 'گورا شاہی اُردؤ کی یاد دلاتے ہیں۔ وہی ترجمہ کردینے والا انداز.....

کب تمہارے لہو کے دریدہ علم فرقِ خورشید محشر پہ ہوں گے رقم از کرال تا کرال کب تمہارے قدم کے اٹھے گا وہ بچر خول کیم بہ کیم بہ کے اٹھے گا وہ بچر خول کیم بہ کیم بسارے درد و الم، سارے جور و ستم مارے درد و الم، سارے جور و ستم دور کتنی ہے خورشید محشر کی لو تاقع کے دن نہ پوچھو مرے دوستو آج کے دن نہ پوچھو مرے دوستو

(خورشید محشر کی لو)

بہت سے لفظ جمع کر دینے کا شوقِ فضول اور پچھ نہیں الہو کے دریدہ علم فرقِ خورشید محشر پر رقم ہوں گے، کوئی پوچھے کہ بات کیا ہوئی۔ پہلے لہو کے علم بنائے (اور یہ محض ایجاد بندہ ہے) پھر وہ علم دریدہ ہوئے اور اب وہ دریدہ علم' خورشید محشر کے سر پر رقم ہونا کیامعنی رقم ہوں گے۔ بیسب طلسماتی عجائبات معلوم ہوتے ہیں' ورنہ علم کا سر پر رقم ہونا کیامعنی رکھے گا اور لہو کے علم کیسے بنیں گے۔ دوسرے شعر کا پہلام صرع بھی لفظوں کا مجموعہ ہی گر اٹھے گا' الله اس کا مفہوم کم از کم میری مجھ میں تو آیا نہیں۔ بح خوں تمہارے قدم لے کر اٹھے گا' الله اس کا مفہوم کم از کم میری مجھ میں تو آیا نہیں۔ بح خوں تمہارے قدم لے کر اٹھے گا' الله

جانے وہ کہنا کیا جا ہتے ہیں۔اس سے پہلے بند کے شروع کے دومصر سے ہیں۔۔۔۔۔ آج کا دن زبوں ہے مرے دوستو آج کے دن تو یوں ہے مرے دوستو دن کا زبوں ہونا بھی نئی بات ہے۔ آج کا دن زبوں ہے اُردوز بان تو اس روز مرہ سے آشنانہیں۔

> دیوارِ شب اور عکس رُخِ یار سامنے پھر دل کے آکینے سے لہو پھوٹے لگا

پہلامصر ع بحرسے خارج ہے۔ دوسرے مصرعے میں پہلے دل کو آئینہ بنایا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ اس سے لہو پھوٹے لگا۔ جب دل کو آئینہ قرار دے لیا تو پھراس کے سارے متعلقات میں آئینے کی نسبت ملحوظ رکھنا پڑے گی اور آئینے سے لہونہیں پھوٹا۔
رہا نہ پچھ بھی زمانے میں جب نظر کو پیند
تری نظر سے کیا رضۂ نظر پیوند
ترے جمال سے ہر صبح پر وضو لازم
ہر ایک شب ترے در پر سجود کی پابند
ہر ایک شب ترے در پر سجود کی پابند
ہر ایک شب ترے در پر سجود کی بابند
ہر ایک شب ترے در میں اک صنم باطل
ہر ایک شب ترے دال میں اک صنم باطل

پہلے شعر کے دوسرے مصر عے کا انداز بیان درست نہیں۔ نظر سے رضة ُ نظر پوند
کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہی قدرت کلام کی کی۔ بات کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے،
اُلجھا دیتے ہیں۔ دوسرے شعر میں کہا گیا ہے کہ تیرے جمال سے ہر صبح پر وضو لازم
ہے۔ بدسلیقگی نے یہاں بھی بات کو الجھا دیا ہے۔ صبح کے لیے لازم ہے کہ وہ تیرے
جمال سے وضو کرئے بیاتو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ تیرے جمال سے
وضو کرئے بیاتو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یا مطلب ہے کہ تیرے جمال سے بیلازم آیا ہے
وضو کرئے بیاتو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ یا مطلب ہے کہ تیرے جمال سے بیلازم آیا ہے
کہ صبح پہلے وضو کرے اور پھر اس کا مشاہدہ کرئے اور بیاس سے بھی زیادہ بے تک بات

ہے۔ آخری شعر میں 'باطل' بے محل آیا ہے اور اس نے پورے شعر کو بگاڑ دیا ہے۔ دل کے حرم میں ایک صنم باطل نہیں رہا' کیا مفہوم ہوا اس کا؟

> شعار کی جو مدارتِ قامتِ جاناں کیا ہے فیض درِ دل درِ فلک سے بلند

مدارت شعار کرنا ہجائے خود نکسال باہر ہے اور قامتِ جاناں کی مدارات شعار کرناستم ظریفی کی انتہا ہے۔ یہاں بھی وہ لفظوں کی نظر فریبی کا شکار ہوئے ہیں۔ درِ دل کا بلند کرنا ان سب پراضافہ ہے۔

سے تو کیے ہے قتلِ عام کا میلا کے لبھائے گا میرے لہو کا واویلا

'میلا سجنا' بھی خلاف محاورہ ہے' اورلہو کے واویلا کالبھانا تکلف پبندی اور لفظ آک سے سے شاں معر

آرائی کی بدترین مثالوں میں سے ہے۔ اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گہم ول ہے

کیا رکھا ہے مقل میں اے چیم تماشائی اے چیم مقال اور دیکھوئیں شتر گربگی ہے۔

جس طرح بند در بچوں پہ گرے بارشِ سنگ

'بارش گرنا' زبان کےخلاف ہے۔

آخر میں دست صبا سے چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

کیے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے بگھل جاتے ہیں

برفابِ آب برف کامقلوب ہے اور برف کے پانی جیےجسموں کا بھلنا ہے تکی بات ہے۔ 'برفاب' کو برف کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سجیح نہیں۔ فیض صاحب ہی نے کہا ہے .....

جب خون جگر برفاب بنا اور آنگھیں آئن یوش ہوئیں یہاں 'برفاب صحیح طور پر استعال میں آیا ہے ..... گر مرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس ہے جی اُٹھے پھرترا اُجڑا ہوا بے نور دماغ 'بے نور دماغ' کا جی اٹھنا قابلِ توجہ ہے۔ اگر پیر کہا جاتا ہے کہ تیرا بے نور د ماغ منور ہوجائے تو ایک بات ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں د ماغ کا جی اُٹھنا ہجا ہے خود ٹھیک نہیں۔اس کا د ماغ جی اٹھا، یا میرا د ماغ جی اٹھے گا'اس طرح کوئی نہیں کہتا۔ گداز جم، قباجس یہ سج کے ناز کرے دراز قد سے سرو سہی نماز کرے جے سرونماز کرے معلوم نہیں کہاں کی زبان ہے بیداُردو کا اندازِ بیان تو ہے نہیں۔ حدیث باده و ساقی نہیں تو کس مصرف خرام ابر سر کوسار کا موسم ، کس مصرف فصاحت بیان کوآنکھیں دکھا رہا ہے۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق ولب کی بخیہ گری

نضا میں اور بھی نغیے بگھرنے لگتے ہیں ایک تو نطق کی بخیہ گری نہیں کی جاتی۔ دوسری بات یہ کہ محاورہ ہے۔ 'ہونت کی دُنیا' اس کی جگہ یہ کہنا کہ وہ لب کی بخیہ گری کرتے ہیں' تکلف بلکہ غرابت سے خالی نہیں۔ نطق ولب کی بخیہ گری میں بہ ظاہر نیا بن ہے اور اس نے ان کو مبتلائے غلط اندیش کیا ہے۔

> بی بساطِ غزل، جب ڈبو لیے دل نے تمہارے سامیر خسار ولب میں ساغر و جام

'جام ڈبونا' بجائے خود مبتذل ہے' اس پرستم یہ کہ سایہ رخسار ولب میں بات صرف اتن ہے کہ میری غزلیں تصور لب و رخسار کی مرہونِ منت ہیں۔ یہ وہی لفظی آرائش اور فضول پیندی ہے جس میں ان کی شاعری ڈوبی ہوئی ہے۔

افسردہ ہیں گر ایام ترے، بدلا نہیں مسلک شام و سحر افسردہ نہیں ہوتے۔ نیز ترے ایام، اس سے بھی زیادہ ندموم ہے۔ اس نظم کا آخری مصرع ہے۔ اس

اس دیدهٔ ترکاشکر کرو، اس ذوقِ نظر کاشکر کرو

'ترے ایام' کے بعد شکر کرو' کہنا ایبا ہی ہے جیسے کہا جائے' تو جاؤ'

ذرا صیقل تو ہولے تشکی بادہ گساروں کی

'تشکی صیقل تو ہولے کوئی نا آشنائے زبان و بیان ہی لکھ سکتا ہے۔

گر جے ہیں بہت شیخ سر گوشئہ منبر

گر کے ہیں بہت اہلِ تھم برسرِ دربار

زبان کا مزاج شناس اور بیان کا راز داں فوراً کہدا شھے گا کہ 'سر گوشئہ منبر' میں

گوشہ ہے کل ہے۔ سر منبر کامحل ہے اور یہی صورت 'برسرِ دربار' کی ہے کہ یہاں بھی

گوشہ ہے کہ جہاں بھی

دربار وطن میں جب اک دن سب جانے والے جائیں گے

پچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے

اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں
جو دریا جھوم کے اُٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے

'جزالے جائیں گے' زبان کے لحاظ سے نامانوں ہے۔ دُوسرے شعر میں دریا
کا تنکوں سے ٹالا جانا نا مانوس تر ہے بلکہ غلط تر۔

خیر ہیں اہلِ در جیسے ہیں آپ اہلِ حرم کی بات کرو آپ بات کرو' کتابی زبان نہیں ہو عتی۔

وہ علس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام
'لہکے ہوئے ایام' صحت سے محروم ہے۔

ہر درد کو اُجیالا' ہر اک غم کو سنوارا
'درداجیالنا' غیر مانوس طرز کلام ہے۔
'درداجیالنا' غیر مانوس طرز کلام ہے۔
عکس جاناں کو وداع کرکے اُٹھی میری نظر

اور نظریاتی وابنتگی کی تفسیر میں اتن ہمہ گیری نہیں ہوتی کہ وہ عام انسانی تصورات کی طرح وسیع الذیل بن سکے۔ ان کے یہاں جو یکسانیت ہے، وہ بالآخر ذ ہن کوتھکا دیتی ہے۔ انھوں نے اب محدود سیاسی اثر ات کو اپنا موضوع قرار دے رکھا ہے، اس لیے ان کے کلام کا بڑا حصہ ایک فنا آمادہ جد و جہد کے بیان پرمشمل ہو کر رہ گیا ہے (اور پیربیانات بھی عموماً ہرطرح کی خامیوں سے گراں ہار ہوتے ہیں، اس لیے کم تا ثیری کو ان کا ساتھ دینے میں بہت سہولت ہوتی ہے ) آج ہم ان کے وطن کے بعض سیاسی حالات سے اور ان کی سرگذشت سے پچھے نہ پچھے واقف ہیں، اس لیے پھر بھی کچھ لطف آ جا تا ہے اور بعض مقامات پر پڑھنے والے کا ذہن بھی اضافے کر لیا کرتا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد جب خیالات کے رخ بدل جائیں گے، ماضی کے وہ معمولی اور غیر دور رس واقعات (ان میں بعض مفروضہ معاملات بھی شامل ہوں گے ) بھولی ہوئی داستان بن کر رہ جائیں گے اور نئے اہم مسائل اور دور رس حادثے ہماری توجہ کو جذب کر لیں گے، اس وقت ایسی نظموں کی دلکشی اور بھی کم ہوجائے گی۔ ہاں نظموں کے بعض جصے جن پرحسن بیان کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کرضرور لطف حاصل کیا جاسکے گا، گر ایک مشکل یہ ہے کہ نظم ،غزل نہیں ہوتی جس کے اشعار کو دوسرے اشعار کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اگر دس شعر کم درجہ ہوں اور صرف ایک شعرعمدہ ہوتو وہی زندگی جاویدیا جائے۔نظم میں تو سب اشعارمل کر فضا،مفہوم اور تا خیر کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہی نظم کا ٹھاٹ ہے کہ بہت ی کڑیاں مل کر زنجیر ہے۔ اگر اس کے بعض جھے ناقص ہوں کے تو مجموعی طور پرنظم ناقص ہوگی۔

## (2)

فیض کی غزلوں کا حال عجیب بلکہ عجیب تر ہے۔جبیبا کہ معلوم ہے اور اس کو مانتے بھی سب ہیں کہ فیض دراصل رومانی شاعر ہیں اور تغزل ان کے بیرایۂ اظہار کا جز ہے۔ان کے لیجے میں جو تعمی ہے اور طرز کلام میں جونری ہے، وہ غزل کے کام کی چیز ہے،لیکن صورت حال میہ ہے کہ ان کی نظمیں جس قدر نے بن کی آئینہ داری کرتی ہیں،غزلیں ای قدر روایتی اندازِ غزل گوئی کی نمائندگی کرتی ہیں۔سب سے بری بات یہ ہے کہ ان کی غزلیں تہہ داری سے خالی ہیں' اُن میں اکہرا بن ہے۔اس میں شک نہیں کہ اُن کے یہاں ایسے شعر بھی ملتے ہیں.....

> یہ آرزو بھی بوی چیز ہے گر ہمرم وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں

آخرِ شب کے ہم سفر فیض! نہ جانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ صیا، صبح کدھر نکل گئی وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے ان کی غزلوں ہے ایسے اور بھی چند شعر منتخب کیے جاسکتے ہیں، مگر وہ سب اوسط درجے کے شعر ہوں گے۔ یہاں اس نکتے کو بھی پیش نظر رکھنا جا ہے کہ غزل کی طاقتور اور وسيع الذيل روايت كابير كرشمه بك كبعض معمولي شاعر بھي دس بيس سال كي مشقِ سخن کے بعد دو چارشعرا چھے کہہ ہی لیتے ہیں۔ فیق کی نظموں کو پڑھ کر جو تو قع پیدا ہوتی ہے کہ میر خض غزل کو بھی نے انداز وافکار ہے معمور کرے گا، وہ پوری نہیں ہوتی۔ خیراس میں بجائے خود کو کی قابلِ اعتراض بات نہیں گرمشکل میہ ہے کہ اُن کی غزلوں پر روایت انداز اس قدر چھایا ہوا ہے کہ چرت ہوتی ہے اور اس اختلاف یا یوں کہیے کہ تضاد کی وجہ سمجھنا مشکل ہوجا تا ہے کہ دونوں میں اندھیرے اُجالے کا سافرق ہوتو کیوں ہے۔ میں یہاں پر ایک ضمنی بات بھی کہنا چا ہوں گا۔ فیض کی غزلوں میں نف گی ضرور میں یہاں پر ایک ضمنی بات بھی کہنا چا ہوں گا۔ فیض کی غزلوں میں ان کی غزلوں میں کی غزلوں میں موجزن رہتی ہے اور خیالات و بیان کے لحاظ ہے یہی اکبرا پن ہے جس کی وجہ ہے مجمع کو مقبول بنایا ہے اور خیالات و بیان کے لحاظ ہے یہی اکبرا پن ہے جس کی وجہ ہے مجمع عام میں ہبل طلب سننے والے ان پر جھو متے ہیں۔ کسی عام بزم میں جب ایک مغنی عام میں ہاں شعر کو ادا کرے گا۔

رنگ پیرائن کا، خوشبو زُلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام تو دوسرامصرع سنتے ہی لوگ بجا طور پر جھومنے لگیں گے۔اس طرح جب کسی محفل میں لوگ سنیں گے کہ.....

> ویراں ہے مئے کدہ خم و ساغر اُداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے اک فرصتِ گناہ ملی، وہ بھی چار دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے

تو خوش وقتی کی تلاش میں آئے ہوئے لوگ وجد میں آجائیں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ یہی حال ان کی ککھی ہوئی قوالیوں کا ہے اور ان غزلوں کا بھی جوقوالی کے کام بہخود آسکتی ہیں (گرہم سب جانتے ہیں کہ فمگئ تہہ داری کا بدل نہیں بن پاتی) ان کے مجموعے نقش فریادی میں جوغزلیں ہیں ، ان میں ہرسطح پر کیا بن پایا جاتا ہے۔ دست صباکی غزلوں میں کچھ کھم راؤ ہے اور بیمسوس ہوتا ہے کہ بیان پر جاتا ہے۔ دست صباکی غزلوں میں کچھ کھم راؤ ہے اور بیمسوس ہوتا ہے کہ بیان پر

قدرت کے آٹارنمودار ہو چلے ہیں گراس کے بعد صورتِ حال اچا تک بدل جاتی ہے۔ دست صبا تک کی غزلوں میں تغزل کی کیفیت کچھ نہ کچھ ضرور ملتی ہے۔ زندان نامے کی غزلیں سیاسی اشاریت میں زیادہ ڈوئی ہوئی ہیں اور دستِ تہہ سنگ کی غزلوں میں مشکل پندی، دفت طلی، خشونت اور بے رنگی کے اثرات بے طرح کار فرما محسوس ہوتے ہیں۔ نتیجہ سے کہ ان کی غزلوں پر مختلف زمانوں کی پر چھائیاں اس طرح پڑتی رہیں کہ کسی انداز کو فروغ پاکر شخیل کی حدوں میں داخل ہونے کا وقفہ نہیں مل یایا۔

عُرِ اہلِ ستم کی بات کرو عشق کے دم قدم کی بات کرو برماؤ برم اہلِ طرب کو شرماؤ برم اسحابِ غم کی بات کرو برم اسحابِ غم کی بات کرو بام شوت کے خوش نشینوں سے عظمتِ چیتم نم کی بات کرو ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی تم کرم یا ستم کی بات کرو خیر، بیں اہلِ دیر جیسے ہیں اہلِ دیر جیسے ہیں آپ اہلِ حرم کی بات کرو آپ اہلِ حرم کی بات کرو آپ اہلِ حرم کی بات کرو آپ اہلِ حرم کی بات کرو

ہجر کی شب تو کٹ ہی جائے گی روزِ وصل صنم کی بات کرو جان جائیں گے جانے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو

اس قبیل کی دوسری غزلیس رسمیت اورسطحیت سے اس قدرلب ریز ہیں کہ اُن کوفیق کی طرف منسوب کرنا بھی اچھانہیں معلوم ہوتا۔ دستِ صبا ہی ہے ایک اورغزل نقل کی طرف منسوب کرنا بھی اچھانہیں معلوم ہوتا۔ دستِ صبا ہی ہے ایک اورغزل نقل کی جاتی ہے ہی سے آخری شعروں میں نمایاں سیاسی اشاریت بھی ہے کین مقطعے کے سوا اور اشعار دکھی اور شعریت ہے محروم ہیں اور نیتجنًا تا ثیر سے بھی .....

تہماری یاد کے جب زخم کھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں حدیثِ یار کے عنوال نکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریم میں گیسو سنور نے لگتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اُب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکرِ وطن تو چشم صبح میں آنسو اکھرنے لگتے ہیں در قفس پہ اندھرے کی مہر لگتی ہیں ور قفس پہ اندھرے کی مہر لگتی ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں تو فیض! دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں

زنداں نامے کی بیش تر غزلیں کیفیات زنداں کی بازگشت ہیں مگر اندازِ بیان پر قابو یافتہ نہ ہوئے ہیں اور بری طرح۔ قابو یافتہ نہ ہوئے ہیں اور بری طرح۔ سطحیت ان میں بھی بے طرح موجود ہے اور بے لطفی اور بے کیفی کی بھی کمی نہیں۔ اس ایک غزل سے اس صورتِ حال کا بہ خو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ شدت کے ساتھ محسوں ہوتا ہے کہ بہ قولِ محد حسین آزاد' پھسپھے شعر' کہتے چلے گئے ہیں .....

ہم پر تمہاری حاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے كرتے ہيں جس په طعن كوئي جرم تو نہيں شوق فضول و جراتِ ناکام ہی تو ہے دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جان جال بدرف را نام ہی تو ہے دست فلک میں گردش تقدیر تو نہیں وست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے دل نا امیر تو نہیں، ناکام بی تو ہے لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا وہ یار خوش خصال سر بام ہی تو ہے بھیگی ہے رات فیض غزل ابتداء کرو

ہے گی کیے بساطِ یارال کہ شیشہ و جام بھھ گئے ہیں سجے گی کیے شبِ نگاراں کہ دل سرِ شام بھھ گئے ہیں وہ تیرگی ہے رہِ بتاں میں، چراغ رخ ہے نہ شمع بادہ
کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بھھ گئے ہیں
بہت سنجالا وفا کا پیاں، مگر وہ بری ہے اب کے برکھا
ہر ایک اقرار مٹ گیا ہے، تمام پیغام بھھ گئے ہیں
قریب آ، اے مہہ شب غم، نظر پہ کھاتا نہیں ہے اس دم
کہ دل پہ کس کس کا نقش باتی ہے، کون سے نام بھے گئے ہیں
بہار اب آ کے کیا کرے گی کہ جن سے تھا جشنِ رنگ و نغہ

وہ گل سرِ شام جل گئے ہیں، وہ دل سرشام بھے گئے ہیں کم مشقی اور زبان و بیان کے نکات سے کم آشنائی کا یہ کرشمہ ہے کہ ہر شعر بجھا ہوا ہے۔ پیغام بچھ گئے ہیں، نام بچھ گئے ہیں، درو بام بچھ گئے ہیں، ان بے جوڑ نکڑوں کے ساتھ سب بچھ بچھ کر رہ گیا ہے۔'جراغ زُخ' کے ساتھ'شمعِ بادہ' کا جوڑ لگا نا تو بدذوقی کی انتہا ہے۔ایک اور غزل .....

کیے آرزو سے پیاں، جو مال تک نہ پہنچ شب و روز آشنائی مہہ و سال تک نہ پہنچ شب

وہ نظر بہم نہ پینجی کہ محیطِ حسن کرتے تری دید کے وسلے خدو خال تک نہ بہنچے

وہی چشمہ طقا تھا جے سب سراب سمجھے وہی خواب معتبر تھے جو خیال تک نہ پہنچے

ترا لطف وجہ تسکیں نہ قرار شرح غم ہے کہ ہیں دل میں وہ گلے بھی جوملال تک نہ پہنچ

کوئی یار جال سے گزرا، کوئی ہوش سے نہ گزرا یہ ندیم کی دو ساغر مرے حال تک نہ پہنچ چلوفیض دل جلائیں کریں پھر سے عرضِ جاناں وہ سخن جو لب تک آئے پہ سوال تک نہ پہنچ

نظر کو محیط حسن کرنا، شب و روزِ آشنائی کا مہد و سال تک پہنچنا، پیاں کا آل تک پہنچنا، دید کے وسلوں کا خدو خال تک پہنچنا۔ غرض پوری غزل ایسے ہی ان مل بے جوڑ مکڑوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شعر بھی کمال تک نہ پہنچا۔ میں اس سلسلے میں ایک مکمل غزل اور نقل کرتا ہوں تا کہ صورتِ حال وضاحت کے ساتھ اور یوری طرح سامنے آجائے .....

كس حرف يه تونے كوشئه لب اے جان جہال غماز كيا اعلانِ جنوں ول والوں نے اب کے بہ ہزار انداز کیا سو پیکال تھے پیوست گلو، جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سو تیر ترازو تھے دل میں، جب ہم نے رقص آغاز کیا بےحرص وہوا، بےخوف وخطر،اس ہاتھ پیسراس کف پیرجگہ یوں کوے صنم میں وقت سفر نظارہ بام ناز کیا جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، وہ سرمہ چینم خلق بی جس خار یہ ہم نے خول چھڑکا، ہم رنگ گل طناز کیا لو وصل کی ساعت آئینجی، پھر تھم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریجے بند کیے اور سینے کا در باز کیا اس زمین میں شعر کہنے کے لیے قدرتِ کلام درکار ہے اور ہر شعراس کی کمی کا شکوہ گزار ہے۔ پہلے' چوتھے اور آٹھویں مصرعے کو ایک بارپھر پڑھ لیجئے۔ بیہ مصرعے بدقوارگی کے خاص طور پر شکار ہوئے ہیں۔ ہاں لفظوں کا ہمہمہ بہت ہے گر بے ئرے ین کے ساتھ۔

دوسرے شاعروں کی طرح فیضؔ نے بھی بھی بھی بھی 'بدرنگِ اساتذہ' کچھ کہا ہے۔ تقلید یوں بھی کچھاچھی چیز نہیں' پھر میر و درد کا انداز!اور پھراس سروساماں کے ساتھ کہ قدرتِ کلام سے دور کی شناسائی ہو! میر و درد کی شاعری کی روح تو ایسے تقلیدی پیکروں میں سانے سے رہی ' بیضرور ہوتا ہے کہ شاعری کا اپنا اچھا برا جیسا بھی انداز ہوتا ہے ' وہ بھی باتی نہیں رہتا۔ ذیل میں دوغزلیں نقل کی جاتی ہیں۔ درد کے ایک شعر کی تضمین نے ایک غزل میں تقلید کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری غزل میں ایسی کوئی صراحت نہیں' گرمیر کی تقلید جھنے والی چیز ہی نہیں۔

کب تک دل کی خیر منائیں، کب تک رہ دکھلاؤ گے کب تک چین کی مہلت دو گے، کب تک یاد نہ آؤ گے بیتا دید امید کا موسم، خاک ارثی ہے آنکھوں میں ک بھیجو گے درد کے بادل کب برکھا برساؤ گے عهد وفا يا ترک محبت، جو حابهو سو آپ کرو ایے بس کی بات ہی کیا ہے، ہم سے کیا منواؤ گے تحمس نے وصل کا سورج دیکھا، نس پر ہجر کی رات ڈھلی کیسوؤں والے کون تھے کیا تھے، ان کو کیا جتلاؤ گے فیض دلوں کے بھاگ میں ہے، گھر بھرنا بھی، لٹ جانا بھی تم اس کے اس لطف و کرم پر کتنے دن اتراؤ گے کیے سیاٹ مصرعے ہیں۔ 'برکھا برسانا' اور دلوں کے بھاگ میں ہے کی عجوبگی مزید برآل۔ یہی صورت پانچویں مصرعے میں جو جا ہوسوآپ کرؤ کی ہے اور 'دید امید کا موسم' ان سب سے عجیب تر ہے۔

> شرح فراق، مدح لب مشک ہو کریں غربت کدے میں کس سے تری گفتگو کریں یار آشنا نہیں کوئی' گرائیں کس سے جام کس دل رہا کے نام پہ خالی سبو کریں سینے پہ ہاتھ ہے نہ نظر کو تلاشِ بام

دل ساتھ دے تو آج غم آرزو کریں کب تک سنے گی رات۔ کہاں تک سنا کیں ہم شکوے گلے سب آج ترے روبہ رو کریں ہم اجماع حدیث کوے ملامت سنائیو دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں آشفتہ سر ہیں محسسہ! منہ نہ آئیو سر بھی تو فکر دل و جاں عدو کریں 'تر دامنی بہ شخ ہاری نہ جائیو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں و

اسے بے رنگ اشعار کا مجموعہ کہیے۔ قافیے کی ضرورت نے جس طرح سبو خالی کرایا ہے' اسے بھی نظر میں رکھے۔مصرعوں پر کم مشقی کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔سطحیت سے ہرشع معمورے۔

فیض کی اکثر غزلیں سپائے اور سرسری اشعار کا مجموعہ ہیں۔ اس کے علاوہ زبان اور بیان کے ایسے معائب ان میں موجود ہیں کہ خوش مذاتی آئھیں بند کر لیتی ہے۔ کہیں بندشیں ست ہیں، کہیں تعبیرات ناقص ہیں اور کہیں بیصورت ہے کہ ایک مصر ع ترشا ہوا ہے اور دوسرا مصرع اس کے برابر کا نہیں۔ ردیفیں جگہ جگہ اکھڑی اکھڑی ترشا ہوا ہے اور دوسرا مصرع اس کے برابر کا نہیں۔ ردیفیں جگہ جگہ اکھڑی اکھڑی تا ہیں اور بہت سے قافیوں کو جن پہلوؤں سے بٹھایا گیا ہے وہ زبانِ حال سے فریاد کناں ہیں۔ بہت سے اشعار میں مفرد لفظوں اور ترکیبوں کے استعمال میں بے طرح بے ہیں۔ بہت سے اشعار میں مفرد لفظوں اور ترکیبوں کے استعمال میں بے طرح بے پروائی سے کام لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زبان کے بڑے عیب اور بیان کے واضح اسقام نمایاں ہوگئے ہیں۔ اوپر جو مکمل غزلیں نقل کی گئی ہیں ان میں بیسب اسقام موجود ہیں اور اس سے صورتِ حال کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غزلوں میں موجود ہیں اور اس سے صورتِ حال کا اچھی طرح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غزلوں میں زبان اور بیان کے جس قدر معائب ہیں ان کی مثالیں علاصدہ سے جمع کی جا کیں تو زبان اور بیان کے جس قدر معائب ہیں ان کی مثالیں علاصدہ سے جمع کی جا کیں تو بہت طویل فہرست بن جائے گئ جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ میں محض بہطور مثال ان

کی ایک غزل کے دوشعراور ایک غزل کے تین شعر نقل کرتا ہوں۔
وہیں گلی ہے، جو نازک مقام تھے دل کے
یہ فرق دست عدو کے گزند کیا کرتے
جگہ جگہ یہ تھے ناصح، تو کو بہ کو دلبر
انہیں بہند، اُنہیں نابند کیا کرتے

پہلے شعر کا دوسرا مصرع کا واک انداز بیان کا اچھا نمونہ ہے۔'دستِ عدو کے گزند یہ فرق کیا کرتے' وہی لکھ سکتا ہے جو زبان کی صحت اور بیان کی فصاحت کی طرف سے آنکھیں پھیر لے، یا بیہ کہ ان سے اس کی شناسائی ہی نہ ہو۔ دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں حسنِ بیان کا بیہ تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔' جگہ جگہ پہنے نیان کا بیہ تقاضا ہے کہ کو بہ کو کی طرح صرف جگہ جگہ ہو۔' جگہ جگہ پان کے توازن کو اور حسن کو ختم کر دیا ہے۔

خیالِ یار کبھی ذکرِ یار کرتے رہے اس متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے ہم اپنے راز پہ نازال تھے شرمار نہ تھے ہر ایک سے خن راز دار کرتے رہے ہر ایک سے خن راز دار کرتے رہے ضیائے برم جہال بار بار ماند ہوئی صدیث شعلہ رخال بار بار کرتے رہے صدیث شعلہ رخال بار بار کرتے رہے صدیث شعلہ رخال بار بار کرتے رہے

'ای متاع پہروزگار کرتے رہے ، عجز بیان کی نہایت اچھی مثال ہے اور بلا تکف یہ بات کہی جاستی ہے کہ ایسی مثالیں اُن کے یہاں بہ کثرت پائی جاتی ہیں ، تکف یہ بات کہی جاستی ہے کہ ایسی مثالیں اُن کے یہاں بہ کثرت پائی جاتی ہیں اوال 'حدیث اس حد تک کہ اس کو ان کا خاص انداز بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہی احوال 'حدیث کرنے 'کا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم 'بار بار حدیثِ شعلہ رخاں کرتے رہے' اس کا اعلان کرنا ہے کہ زبان کی صحت اور بیان کی فصاحت سے ان کومطلق دلچی نہیں۔ یا پھر کرنا ہے کہ زبان کی صحت اور بیان کی فصاحت سے ان کومطلق دلچی نہیں۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں۔ روز مرہ اور محاورے کی طرف سے اگر صرف نظر کو اس طرح روا رکھا جائے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ایسے شاعر کو

کلا بیکی انداز حچوڑ کرظفر اقبال کے رنگ میں شعر کہنا جا ہے تا کہ کسی طرح حیاب کتاب کا سوال ہی نہ پیدا ہو۔

> سُر کرو ساز کہ چھیٹریں کوئی پُردرد غزل ڈھونڈتا ہے دلِ شوریدہ بہانے کب سے

اوراس طرف مطلق توجہ نہیں کی کہ 'سازئر کرنا' کوئی محاورہ نہیں' اُردو والے اس طرح نہیں کہتے۔ چول کہ 'غزل' کے لیے' چھیڑیں' وہ لائے ہیں' اس لیے' ساز' کے لیے کیالاتے 'سرکرنا' لے آئے، بیدد کھے بغیر کہ حسن بیان پر کیا گزرجائے گی اور زبان کی لطافت پر کیا ہیت جائے گی۔ اس قبیل کا ایک اور شعر.....

بھیگی ہے رات فیض! غزل ابتدا کرو

وقت سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے

'غزل ابتدا کرنا' بھی اس قبیل کی چیز ہے۔ تلاش اور تامل سے کام لینا جیسے انہیں گوارا ہی نہ ہو جولفظ سامنے آگیا ہے، اسے نظم کر دیا ہے، بیسو چے بغیر کہ مناسب اور مطابقت کا احوال کیا ہوگا۔' درد کا ہنگام' ان سب پر اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس غزل کا ایک اور شعر ہے .....

دل مدی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جانِ جاں! بیرخف ترانام ہی تو ہے 'حرف ملامت' کی ترکیب نے 'حرف' کی معنویت کو بر قرار رکھا تھا، بلکہ کچھ اور روشن کر دیا تھا، لیکن دوسرے مصرعے میں 'بیر حرف ترانام ہی تو ہے' کہہ کر اس پر بھی پانی پھیر دیا۔ اگر 'حرف ملامت' آسکتا ہے تو اس سے بید لازم نہیں آتا کہ 'حرف' ترکیب کے بغیر بھی ہر جگہ اس طرح کھپ سکتا ہے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ ہر نکتہ مقامے دارد۔

مضمون طویل ہوگیا اور اس سلسلے میں ابھی کہنے کو بہت کچھ باقی ہے کہاں تک لکھا جائے گا۔ یہ تھوڑی مثالیں جو پیش کی گئیں، صورتِ حال کو سجھنے کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں۔ کیسا افسوں ہوتا ہے کہ زبان اور بیان کے نکات و رموز کی طرف ہے بے پروائی یا بے خبری نے ان کی شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس سے زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ وہ شاعر جونظموں میں اپنا خاص انداز رکھتا ہے، اس کی غزلیں رسمی اور روائی انداز سے معمور ہیں اور زبان و بیان کی طرف سے نا قابل برداشت بے پروائی کی شکوہ گزار ہیں۔

### **(**A)

شاعر جس زبان میں شعر کے اسے اُس زبان سے واقف بھی ہونا چاہے اور اس کا مزاج شناس بھی ہونا چاہے۔ اس کے بغیرنظم ہو یا غزل کسی کاحق ادانہیں ہوتا۔ شاعری میں خیال اور پیرایۂ اظہار، دونوں ایک اکائی بن کر سامنے آتے ہیں، ان کو الگ الگ کر کے دیکھنا کم نظری کی دلیل ہے۔ اچھے خیال کو بہتر پیرایۂ اظہار نہ ملے ، تو اس کی قدرو قیمت بچھنیں۔

فیق کا کلام پڑھتے ہوئے جب بھی ن۔م۔ راشد کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے تو بیہ بات سامنے آتی ہے کہ استاد اور اناڑی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ راشد کو بے پناہ قدرت حاصل تھی گفتار کے اُسلوب پر۔ وہ شخص زبان کا مزاج شناس تھا اور لفظوں کا مزان داں۔ یبی وجہ ہے کہ ہرطرح کے خیالات اس کی نظموں میں پوری توانائی ، تہہ داری اور حسن بیان کے ساتھ معرض اظہار میں آئے ہیں۔ کہیں بھی محس نہیں ہوتا کہ زبان کی فصاحت ساتھ نہیں دے تک ہے نئے خیالات کا، اور کسی جگہ یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ نئے پن کے لیے بح خرامی اور کٹ بگڑا پن ضروری ہے۔ راشد کی نظمیں فصح اور بلیغ پیرائی اظہار کی کمی کی شکوہ گزار کہیں نہیں نظر آئیں اور بیان کا استحکام کہیں بھی معرض خطر میں نہیں آتا۔ خیال روشن ہے اور بیان اس روشی سے پوری طرح معمور نظر نہیں آتا ہے۔ یہی قدرت اور صلاحیت تھی بیان اس روشی سے پوری طرح معمور نظر نہیں آتا ہے۔ یہی قدرت اور صلاحیت تھی جس کے بل پر راشد نے اس زمانے میں نظم کے ایک کم متعارف فارم کواس طرح برتا کہ پڑھنے والوں کو بیان کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور خیالات کی تازگ برتا کہ پڑھنے والوں کو بیان کی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا اور خیالات کی تازگ ہوئے بی جگر ار راشد کا احوال فیض جیسا ہوتا ( کہ مصر سے لڑکھڑا تے ہیں اور اسقام سے گراں بار اجزانے نظم کا احوال وہی ہوتا ہے جس کو فیض نے 'داغ داغ اجالا' کہا ہے) تو اُردو شاعری اس انداز سے مانوس اس کو فیض نے 'داغ داغ اجالا' کہا ہے) تو اُردو شاعری اس انداز سے مانوس اس کو فیض نے 'داغ داغ اجالا' کہا ہے) تو اُردو شاعری اس انداز سے مانوس اس فدر جلد شاید نہ ہو ماتی۔

#### حمید نسیم

# کچھین صاحب کے بارے میں

صہبا صاحب آپ مصر ہیں کہ میں فیق صاحب کے بارے میں کچھلکھوں۔ آپ کو فیض نمبر' کی جامعیت کی فکر دامن گیر ہے۔ اس لیے آپ کا اصرار بے کل بھی نہیں۔ یہاں میں اس الجھن میں ہوں کہ کیا لکھوں۔فیض صاحب اس دور کے سب ہے اہم شاعر ہیں۔ ایسے شاعر کے کلام کا جائزہ کوئی صاحب الرائے نقاد ہی لے سکتا ہے اور میں نقاد تو کیا، اس فن کا مبتدی بھی نہیں۔ ویسے پیے بجیب بات ہے کہ آج کل ہر مبتدی فیض صاحب کے کلام کو تختہ مشق بنا رہا ہے۔ ادبی محفلیں ہوں کہ اخبار اور رسالے، نو بالغ اور نومثق شاعر اور ادیب فیق صاحب کی شاعری پر اس اعتماد اور جوش سے بچے بحثی کرتے ہیں کہ آ دمی حیران رہ جاتا ہے۔ جب سے فیض صاحب کولینن پرائز ملا ہے، فیض صاحب کا' جادو' تو ڑنے کی مہم اور تیز ہوگئی ہے، اور اس مہم میں پیش پیش وہ نو جوان ہیں کہ جو نہ دُنیا کے ادب سے واقف ہیں نہ اپنی زبان اور شعری روایت سے آگاہ۔ خیریہ افتاد تو ہر سیجے شاعر پر پڑی ہے۔ غالب کے اکثر ہم عصر اے دمہمل گؤ گردانتے تھے۔'بال جریل' چھپی تھی تو کئی نحوی قتم کے بزرگوں نے زبان اور محاور ہے کی اغلاط کی طویل فہرتیں تیار کی تھیں۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ كتاب كا نام بى غلط ہے كيونكه 'بال جريل' كى تركيب درست نہيں۔ ايك غالب كے چیا قبال کواک بال کہہ کرخوش ہوتے تھے۔ایسی بے تکی باتیں جو آج کل کچھاوگ فیض صاحب کے بارے میں کرتے ہیں' ہمیشہ ہوتی آئی ہیں۔لیکن ان باتوں کا ادبی دھارے پراٹر نہیں پڑتا اور شاعر شاعر ہی رہتا ہے۔ کیونکہ وقت خوداس کا محافظ ہوتا ہے۔
معافی چاہتا ہوں، بات کہاں سے چلی تھی کہاں آپیجی۔ عرض میں بید کرنا چاہتا
تھا کہ اس دور میں جن لوگوں کوفیق پر لکھنے کا حق ہے اور جنہیں لکھنا چاہیے، ان میں
فراق گورکھپوری اور محمد حسن عسکری صاحب کے نام میرے ذہن میں بار بار آتے ہیں۔
فراق صاحب نے تو ایک زمانے میں فیق صاحب پر پچھ لکھا بھی تھا۔ امید ہے آپ
انہیں دوبارہ لکھنے پر آمادہ کرسکیں گے۔ عسکری صاحب با کمال نقاد ہیں لیکن وہ ستارہ اور
بادبان میں فراق صاحب ہی کے ہوکررہ گئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ ستاروں سے آگے
ہماں اور بھی ہیں۔ فیق صاحب بھی ان کے التفات کے حقدار ہیں۔

میں فیق صاحب کی شاعری کے متعلق کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بجز اس کے کہ میں انہیں اس دور کا بہت اہم شاعر سمجھتا ہوں۔ ہاں ان کی شخصیت کے بارے میں انہیں عرض کئے دیتا ہوں۔ چند واقعات جن سے شاید انہیں جانے اور بہجانے میں مدول سکے۔

فیق صاحب ہے میری ملاقات ۱۹۳۳ء میں لاکل پور میں ہوئی تھی۔ یہ غزل میں میری قافیہ پیائی کے آغاز کا زمانہ تھا۔ ستبریا اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ایک اتوار کی صبح میں گھر ہے باہر نکلاتو دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کے سامنے ایک نہایت خوش شکل نوجوان بیٹھا ہے۔ بھائی نے مجھے دیکھا تو اشارے ہے اپنی بلایا اور کہا۔"ان سے ملویہ ہیں فیض احمہ فیض ۔ بہت بڑے شاعر ہیں۔" فیض صاحب آخری فقرے پر پچھ شرما ہے گئے۔ ان کی مجھے بست بڑے شاعر ہیں۔" فیض صاحب آخری فقرے پر پچھ شرما ہے گئے۔ ان کی مجھے بست کی انہوں نے مسکرا ہمت مجھے اب تک یاد ہے۔ میں چار پائی پر فیض صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ رشید بھائی نے فیض صاحب سے شعر سانے کی درخواست کی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اورا پی نظم مرود شانہ سانی شروع کی۔ ان کا لہجہ ایسا نرم اور ایسا شیرین تھا کہ نظم کے مصر سے میرے دل میں اتر تے چلے گئے۔ جب انہوں نے نظم ختم کی تو مجھے کہ نے بانی یاد ہوگئی ہے۔ فیض صاحب رخصت ہوئے تو یوں محسوں ہوا کہ ساری نظم مجھے زبانی یاد ہوگئی ہے۔ فیض صاحب رخصت ہوئے تو میں نے رشید بھائی ہے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا گورنمنٹ کالح میں میں نے رشید بھائی ہے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا گورنمنٹ کالح میں میں نے رشید بھائی ہے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا گورنمنٹ کالح میں میں نے رشید بھائی ہوں کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا گورنمنٹ کالح میں میں نے رشید بھائی ہوں کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا گورنمنٹ کالح میں

ایم۔اے میں پڑھتے ہیں اور ملتان میں مقیم ایک لڑکی سے عشق کرتے ہیں۔ فیق صاحب کی اس دور کی تمام نظموں کی محرک اور محبوب یہی خاتون تھی جو اپنے نیم خواب شبستان میں فیقل صاحب کا انتظار کرتی تھی۔مخلیس یا ہوں والی محبوب۔

١٩٣٣ء ميں ہم لائل بور سے امرتسر آگئے ۔ ١٩٣٥ء ميں ميں ميٹرك ياس كر كے ايم۔ اے۔ او۔ كالح ميں داخل ہوا جہاں فيض صاحب كچھ دن يہلے لكچرر مقرر ہوئے تھے۔ چند مہینے گزرے تو میرے استاد ڈاکٹر تا ثیر مرحوم پرنیل ہو کر آ گئے۔ ان کے آنے سے ایم-اے-او- کالج اوبی اور سیاس شعور کا مرکز بن گیا۔اس زمانے میں وہاں بڑے بڑے اہل علم اور اہل نظر جمع تھے۔صاحبز ادہ محمود الظفر اور ان کی بیگم ڈاکٹر رشيد جهال، پروفيسرمحت الحن اورخودفيض صاحب بهي كهمار حضرت حفيظ جالندهري، صوفی تبسم اور پنڈت ہری چنداختر مرحوم تا فیرصاحب سے ملنے لا ہور سے تشریف لے آتے تھے۔ تا ثیرصاحب کے ہاں اور ہمارے گھر میں محفلیں جمتی تھیں۔ شعرخوانی ہوتی تھی۔ نئے شعری رجحانات پر اظہار خیال ہوتا تھا۔لطیفہ بازی بھی ہوتی تھی۔ تا ثیر صاحب کی برجستہ گوئی اور فقرے بازی ان محفلوں کی جان تھی۔ امرتسر میں قیام کا زمانہ فیض صاحب کی شخصیت کی تربیت اور جلا کا اہم ترین دور تھا۔ صاحبز دہ محمود الظفر اور رشید جہال نے فیق صاحب کے سام شعور کو جیکا یا اور تا ثیر کی صحبت نے ان کی شاعری کونکھارا۔ گرمیوں کی تعطیلات تا ثیر صاحب ہمیشہ کشمیر میں گزارتے تھے، کیکن ان کے مشفقانه مشورے جاری رہتے تھے۔اپنے خطوں میں وہ میری غزلوں پر اصلاح اور فیق صاحب کی نظموں پر اپنی رائے با قاعد گی سے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کشمیرسے ان کی والیسی پر فیق صاحب اور میں ان سے ملنے گئے۔ تا ثیر صاحب نے اپنی تازہ غزل سٰائی،جس کا ایک شعر مجھےاب تک یاد ہے.....

> یہ بے گور و کفن لاشوں کا انبار نشان راہ ہے منزل نہیں ہے

اللس لندن سے امرتسرآ كيں تو ان سے تعارف كے ليے تا ثيرصاحب نے كچھ

لوگوں کو چائے پر بلایا۔ اس دعوت میں فیق صاحب، میرے بھائی رشید اور میں شریک سے۔ مجھے ایلس بہت خوبصورت گی دراز قد، سرخ وسفید رنگ، جاذب چہرہ اور متناسب بدن، شام کو جب ہم تا ثیرصاحب کے ہاں ہے واپس ہوئے تو راستے میں میں نے فیق صاحب سے ایلس کے بارے پوچھا۔ کہنے گئے اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بووی بن جائے تو کیما ہو۔ فیق صاحب بنس دیے اورصرف یہ کہا کہ ''تم تو پاگل ہو۔'' بھوی بن جائے تو کیما ہو۔ فیق صاحب بنس دیے اورصرف یہ کہا کہ ''تم تو پاگل ہو۔'' تھا۔ ایک شام ہم سب لوگ ایلس سے گھل مل گئے۔ میں ہمیشہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بیتا تھا۔ ایک شام ہم سب تا ثیرصاحب کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایلس نیلے اطلس کی شلوار قبیص پہنے کرے میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں ہاکا ساکا جل لگا رکھا تھا اور کا نوں میں بڑے برے نگوں والے بند سے جا رکھے تھے۔ تا ثیرصاحب ترقی پند تحریک کے بانیوں میں بڑے نگوں والے بند سے جا رکھے تھے۔ تا ثیرصاحب ترقی پند تحریک کے بانیوں میں بڑے تھے اور اس وقت ترقی پند مصنفوں کا آ درش بیان کر رہے تھے۔ فیق صاحب بیک کوئی بات ان تک سے سے اور اس وقت ترقی پند مصنفوں کا آ درش بیان کر رہے تھے۔ فیق صاحب کی کوئی بات ان تک نہیں پہنچی۔ ایلس کی آمد کا یہ تا ثر بھو والے۔ مجھے یقین ہے تا ثیرصاحب کی کوئی بات ان تک نہیں پہنچی۔ ایلس کی آمد کا یہ تا ثر بھو والے خوروں بعد 'موضوع تحن' میں کار فرما نظر آیا۔

1972ء میں تا ثیر صاحب نے 'بزم سخوران پنجاب' کے نام ہے ایک مخصوص ادبی محفل کی طرح رکھی اور ہر مہنے ایک شاعر کے گھر طرحی مشاعرہ ہونے لگا۔ پہلا مشاعرہ ماؤل ٹاؤن لا ہور میں حفیظ جالندھری صاحب کے ہاں ہوا۔ اس مشاعرے کے لیے فیض صاحب نے بھی غزل کہی تھی۔ 'دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے' باقی شاعروں کی غزلیں تو فورا مرکھپ گئیں، لیکن فیض صاحب کی غزل بجلی کی طرح مارے ملک میں پھیل گئی۔ دوسرا مشاعرہ امرتسر میں فیض صاحب کے مکان پر ہوا۔ طرح کی زمین تھی نظر میں ہے۔ خبر میں ہے۔ اثر میں ہے۔ فیض صاحب کا مطلع طرح کی زمین تھی نظر میں ہے۔ خبر میں ہے۔ اثر میں ہے۔ فیض صاحب کا مطلع حاصل مشاعرہ رہا۔

کچھ دن سے انتظار سوال دگر میں ہے وہ مضمحل حیا جو کسی کی نظر میں ہے دونوں مشاعروں میں فیض صاحب کی غزلیں دوسرے شاعروں کی غزلوں سے میلوں آ گے تھیں۔ بہر حال 'بزم سخنوران پنجاب' جلد ہی ختم ہوگئی۔

پھر جنگ چھڑگئے۔ تا ثیر صاحب سریگر کالج کے پرنبل ہو کر چلے گئے۔فیق لاہور میں بیلی کالج آف کامری میں انگریزی پڑھانے گئے۔ ہمارا خاندان عمرت میں گرفتار ہو کر گورداس پور منتقل ہوگیا۔ اور وہ محفل یاراں برہم ہوگئی۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۱ء تک میں فیق صاحب سے قریب قریب روزانہ ملتا رہا۔فیق صاحب کے لاہور جانے سک میں فیق صاحب کے بعد صرف مشاعروں یا ادبی محفلوں میں کبھی کبھار سے سے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ۱۹۴۱ء کے بعد صرف مشاعروں یا ادبی محفلوں میں کبھی کبھار فیق صاحب سے ملاقات نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے ایسی ملاقاتوں میں دلی قربت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔

میں ۱۹۳۳ء میں امریکہ سے واپس آتے ہوئے لندن تھہرا تو فیق صاحب سے ایک بار پھر طویل ملاقات کا موقع ملا۔ میں فیق صاحب کے دولت کدے پر حاضر ہوا اور نصف شب تک ان کی خدمت میں رہا۔ انہوں نے اپنی تازہ نظمیں سنا کیں۔ باتوں باتوں میں میں نے فیق صاحب سے کہا کہ پاکتان ان کا منتظر ہے۔ ان کی زبان صرف پاکتان ہی جمعتا ہے اور صرف وہیں ان کو یار آشنا مل سکتے ہیں۔ فیق صاحب کی آنکھوں میں یادِ یارانِ وطن سے نمی کی لکیر اُبھر آئی تھی۔ کہنے لگے ۔۔۔۔۔ میں بہت جلد آنکھوں میں یادِ یارانِ وطن سے نمی کی لکیر اُبھر آئی تھی۔ کہنے لگے۔۔۔۔ میں بہت جلد باکتان آ رہا ہوں، دُنیا دیکھنی سود کھے لی۔ اب اینے وطن میں ہی رہوں گا۔'

میں نے کالج میں فیض صاحب سے اگریزی پڑھی۔ اس اعتبار سے میں ان کا شاگر دبھی ہوں۔ لیکن وہ استاد سے زیادہ میرے دوست تھے۔ ایک ہمہ خلوص اور ہمہ مروت دوست، ان کی شخصیت بھی ان کی شاعری کی طرح شیریں، نرم اور دل آدیز ہے۔ وہ فطرقا کم گو ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان سے ملے تو ان کی کم گوئی کے باد جود دل شگفتہ ہوجا تا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے جیسے بہت با تیں کی ہوں۔ و سے میں باد جود دل شگفتہ ہوجا تا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے جیسے بہت با تیں کی ہوں۔ و سے میں نے محرم دوستوں کی محفل میں فیض صاحب کو جیکتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب سے پیس برس پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ امرتسر میں صوفی تبسم صاحب کے ہاں بہت سے برس پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ امرتسر میں صوفی تبسم صاحب کے ہاں بہت سے دوست جمع سے اور حسب دستور شعر وادب کی با تیں ہور ہی تھیں۔ ایک مقام پرصوفی

صاحب نے اپنے نہایت ہی معصومانہ انداز سے شکایت کی کہ ادب گروہ بندی کا شکار ہو
رہا ہے۔ مولانا ماجور نجیب آبادی شاہکار کی وساطت سے ایک خاص گروہ کو ادب پر
مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ باتی لوگ بھی اس روش پر چل رہے ہیں۔ صوفی صاحب کی آواز
میں ایسی رفت تھی کہ محفل پر اداسی چھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
میں ایسی رفت تھی کہ محفل پر اداسی چھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
میں ایسی رفت تھی کہ محفل پر اداسی جھانی نے گئی۔ فیض صاحب جو اب تک خاموش
میں ایسی رفت تھی کہ محفل پر اداسی جھانی نے گئی۔ فیض صاحب
ہتھ، یکا یک بول اُسے ۔۔۔ "ن کے اس فقر سے محفل زعفر ان زار بن گئی۔ صوفی صاحب
ہتھ میں لے لیجئے۔ "ان کے اس فقر سے محفل زعفر ان زار بن گئی۔ صوفی صاحب
ہتھی ہے ساختہ ہنس بڑے۔

میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ فیق صاحب بڑے بامروت انسان ہیں۔ اس کا ایک جُوت تو یہ ہے کہ جو کام وہ کرسکتے ہوں اس ہے بھی انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ بہت ہے نوجوان شاعروں نے اپنے شعری مجموعوں کے دیبا ہے اور پیش لفظ فیق صاحب کھوالے ہیں۔ فیق صاحب اپنی طبعی مروت ہے مجبوران شاعروں کی ایسی تعریف کرتے ہیں اور ان کے کلام میں ایسے ایسے عامن پیدا کرتے ہیں۔ جن کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مرتبہ فیق صاحب ہے اس بات کا ذکر کیا۔ پہلے تو ہنس کر بات ٹال گئے۔ میں نے بات دہرائی اور کہا کہ فیق صاحب ہے بات آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اس سے عام نے بات دہرائی اور کہا کہ فیق صاحب ہے بات آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اس سے عام لوگ گراہ ہوتے ہیں اور صاحب فہم لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں غالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں غالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں عالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں غالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں عالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بری بات نہیں۔ اگر میں عالب، فیق صاحب نے فرمایا۔" بھی نوجوانوں کی جو میں کوتا تی کروں تو آپ کوشکایت کاحق ہوگا۔"

جو چند واقعات فوری طور پر یاد آگئے وہ میں نے لکھ دیئے ہیں۔ دو چار دن یادوں کی ورق گردانی کروں تو اور بہت ی دلچیپ با تیں فراہم ہوسکتی ہیں،لیکن اس کی نہ مہلت ہے نہ تو فیق۔ بہر حال تھم کی تعمیل ہوگئی غنیمت ہے۔

00

### ظ۔ انصاری

## فيضَ احمد فيض : پچھ تذكره ، پچھ تبھره

شاید مجھی افتا ہو نگاہوں پہ تمہاری ہرسادہ ورق جس خن کشتہ سے خوں ہے شاید مجھی اس گیت کا پرچم ہو سر افراز جو آمدِ صرصر کی تمنا میں گوں ہے شاید بھی اس دل کی کوئی رگ تمہیں چھ جائے شاید بھی اس دل کی کوئی رگ تمہیں چھ جائے جو سنگ سر راہ کے ماند زبوں ہے جو سنگ سر راہ کے ماند زبوں ہے

کیا جادو تھا، ان چھمصر توں کا کہ ہیں نے آگے کے ورق کھولے بغیر کتاب رکھ دی اور ایک نظر میں بیمصر عے آنکھوں کی راہ دل میں گڑ گئے۔ یادرہ گئے۔ آج دی بری بعد، پھر کہیں دیکھے بغیر، جول کے تول یاد ہیں۔ ان کی لذت، ان کی کسک، ان کی طلسی کیفیت، ان کی دردمند گرامید بھری فضانہ گھٹتی ہے، نہ بڑھتی ہے، نہ ملکجی ہوتی ہے۔ الی کیا بات ہے اس دیاہے میں؟ میں جانوں فیق کی متخب شاعری کا منی ایچر موجود ہے یہاں۔ ورق ابھی مجرے نہیں گئے، خن ابولہان رہا اور ورق پر اتر نے ہے پہلے جال بحق ہوگیا۔ گیت محف خوشگوار آ وازوں کی لہک نہ تھی، وہ ایک پرچم تھا۔ پرچم جے آندھی کے جھونے کھولتے، اپراتے، اڑاتے۔ ای انتظار، ای تمنا میں پرچم بندھا رہ گیا، سربلند نہ ہوسکا۔ ول راستے پر پڑا ہوا پھر نہ تھا، گر ٹھوکروں میں رہا۔ وہ بندھا رہ گیا، سربلند نہ ہوسکا۔ ول راستے پر پڑا ہوا پھر نہ تھا، گر ٹھوکروں میں رہا۔ وہ بندھا رہ گیا، سربلند نہ ہوسکا۔ ول راستے پر پڑا ہوا پھر نہ تھا، گر ٹھوکروں میں رہا۔ وہ بندگ والی۔ آج تک بندک ول جس میں زندہ رگیس تھیں، کا نوں کی طرح چھنے، چونکانے والی۔ آج تک بول ہوتا رہا۔ آگے؟ کیا ورق کو سادہ رہنے دینے والا، خن کشتہ سے خوں چھوڑنے والا سخور، گیت کے پرچم کو کھے میدان میں بلند نہ کر کئے والا مجاہم، نازک، نس بھرے رس میں جندور، گیت کے پرچم کو کھے میدان میں بلند نہ کر کئے والا فنکار اس جان ہار ہے لی بحرے دل کو کنکر پھر کی طرح خوار وزیوں د کھنے اور سنے والا فنکار اس جان ہار ہے لی میں جی وزیکا ؟ کیا ہر طرف درد بی درد، خواری بی خواری اور ہے اعتباری طاری ہے؟ یوں بی طاری رہے گی؟

فیق کی دھیمی مگر مردانہ اور پر اسرار آواز کہیں دور سے سنائی دی ہے۔ شاید مجھی ۔۔۔۔ شاید بھی ۔۔۔۔ شاید وہ وقت دور نہیں جب سادہ ورق، خونچکاں ورق مگرنگ ہوگا، گیت پرچم بن کرلہرائے گا اور دل اپنی رگیں چھوکر اہلِ دل کو چونکا دے گا۔

ال مناید بھی کے سہارے ہارے شاعر نے ارادے اور کوشش کے بغیر،
اپ درد کی تا نیر بڑھا دی، اے ہارے دل میں اتار دیا اور ہم اس شفاف شیشے میں
سے خود اس کو، اس کے موڈ کو بھی پا گئے، کوئی اور ہوتا تو کہتا، دیکھنا یہ ورق سادہ نہیں،
یہ گیت محض گیت نہیں۔ یہ دل پھر کا روڑ انہیں، یہ دُنیا کو ہلا ڈالے گا اور یوں کردے
گا، ووں کر دے گا۔

فیض کے الفاظ ہیں، پیچانے جاتے ہیں۔ ان کی آواز ہے۔ نقار خانے ہیں بھی درویش کی صدا کی طرح سنائی دہتی ہے، پیچانی جاتی ہے۔ شاعر کا ایک تھا تھا لہجہ ہے۔ اس کا حزاج ہے۔ لفظوں اور آوازوں کی بندش ہے۔ اس میں سے آدمی جھا نک کر دیکھے تو ورق، پرچم اور دل رات ڈھلے کے سنائے میں لیٹے ہوئے، یکجا اور الگ الگ

نمایال نظرآ کیں۔فیض نے آتھوں .... میں دات کافی ہوگی،آپ بی کے ورق ذہن کی رطل پر پھیلائے اور لیٹے ہوں گے، دل کی رگیں چھی ہوں گی اور جب ان مصرعوں کی رطل پر پھیلائے اور لیٹے ہوں گے، دل کی رگیں چھی ہوں گی اور جب ان مصرعوں کی پھانس سینے سے نکالی ہوگی تب وہ کیلنڈر کی اس تاریخ کا آخری سگرٹ سلگا کر بستر میں گئے ہوں گے۔

سب کہنے والے یوں شعر نہیں کہا کرتے کہ ان میں وقت، آواز، موڈ ، رنگ، حرکت وسکون اور دھو کیں کے مرغولے میں سے شاعر کے تیکھے اور بچھے ہوئے خدو خال دکھائی دیں اور جو کوئی اس طرح کہدلے، وہ کتنا بی کم بخن کیوں نہ ہو، زبانوں پر چڑھ جاتا ہے، دلوں میں اتر جاتا ہے۔

نیق کی شاعری میں تراشے ہوئے متحرک پیکر، تعمیری تصرف، ایند ایند ایند چننے کا بے اختیار عمل اور اختیام تک آوازوں کا بہاؤ اور کیفیت کی وارفکی تو ہے، اس کے علاوہ دھیما پن، تیکھا بن، گہرا بن، خاص ہوتا ہے۔ کہیں بھی چار مصرمے رکھ دو، پہیانے جائیں گے۔

آل کہ افشر دی ونم گیری زمشتے بیش نیست
وال کہ خود خول گرد دور بزد، گدازے بودہ است
(غالب نے شعر کی آمداور آورد پر کہا ہے کہ نجوڑ نجوڑ کر کچھے ڈیکالوتو یہ محض مشق
مخن کا نتیجہ ہوا۔ گروہ جوخود خون ہوکر شیکے، وہ ہے گداز یعنی شعر کے نزول کی
قدرتی کیفیت۔ظ۔ا۔)

ممکن نہیں کہ نیق کا کلام پڑھیں، نیں، ان سے ملیں اور غالب یاد نہ آجائے۔ عافظ شیراز اور غالب ان کے دم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اکثر تو سرائے دھرے رہے ہیں۔تصویر یار کی طرح۔ اگر وہ خود ایک بار اس کا ثبوت نہ دے بچے ہوتے تو ان کی تراکیب اور ان کا آہنگ بتا دیتا۔ ایک بار کیا ہوا کہ.....

مگریہ قصدانی باری سے سناؤں گا .....

عافظ كى طرح فيض بھى چھوٹا چھوٹا كہتے ہیں، بردا بردانہیں كہتے\_مثنوى لكھى

نہیں، بیانیہ ان کے ہاں تا پیر ہے۔ کی ایک کیفیت، ایک خیال، ایک لمحے کے تسلسل کو وہ طبیعت کی کڑھائی میں اتنا تپاتے، اتنا پکاتے ہیں کہ جل جلا کر چند مصرعوں میں رہ جاتا ہے۔ گنتی کے تقیدی مضامین ('میزان' مجموعے والے، کہ کاش اس سے کئی گنا ہوتے اور تقیدی بصیرت عام کرتے)۔ اڈی ٹوریل اور نوٹ، خطوط، جو انہوں نے نثر میں لکھے، وہ بھی عموماً مخضر ہی رہے۔ وہ خود ایک حالت، ایک پوز، ایک نشست میں دیر تک نہیں رہے اور کون کہ سکتا ہے کہ ضبط واحتیاط کا ایسا زبر دست مادہ پانے والا شاع اتی بے چین ہوئی ہے!

چندمناظر

'نقش فریادی' کی اشاعت کے دنوں سے فیق ہمارے تخیل میں بس گئے تھے، لیکن ہم طے نہ کر پائے تھے کہ ن۔م۔راشد ، میراجی اور فیق میں کون اپنے زمانے کانقیب بننے والا ہے آگے چل کر۔

غلامانہ ذہن کی افقاد دیکھیے کہ ایک روز پاکستان کے وزیرِ اعظم نواب زادہ لیافت علی خال نے دوران تقریر فیض کی نظم (جوخونیں پیرہن آ زادی پر کہی گئی تھی) کا ایک شعر پڑھا اور طنزا کہا کہ بعض سر پھروں کو تو اب آ زادی ہی نہیں دکھائی دیتی۔ اخباروں میں اس تقریر کا چھپنا تھا کہ گلی کو ہے میں، گھر گھر شاعر کی اہمیت پہنچے گئی۔

دوسال بمشكل گزرے ہوں گے كہ ناگهاں ايك دن (٩ رمارچ ١٩٥١ء كو) جب بمبئى كے متان تالاب ميں جلسہ عام چل رہا تھا، يكا يك ريڈيو نے خبر دى كے فيض اور سجاد ظہير ايك فوجى سازش كے الزام ميں گرفتار كر ليے گئے۔ يہ واقعہ 'راولپنڈى كانسير يى كيس' كہلاتا ہے۔ يہيں خدمت كى تجويز پاس ہوئى اور جا بجا احتجاجى جلے ہونے گئے۔

مخضر واقعہ یہ ہے کہ فیض جولیفٹٹ کرٹل رہ چکے تھے اور نکتہ چین پاکستان ٹائمنر کے ایڈیٹر ہوتے ہوئے، کئی اہم فوجی افسروں سے بھی خلا ملا رکھتے تھے، پاکستان کی بدانظامی سے برداشتہ خاطریہ سوچ رہے تھے کہ اگریہاں فوج کے ترقی پندعناصر اُٹھ کھڑے ہوں اور ملک کو ایک اعلا درجے کا عوامی جمہوری نظام دینے میں کامیاب ہوجا کیں تو کچھ بے جانہ ہوگا۔ (وہی جو بعد میں جمال عبد الناصر نے سوچا اور کیا) بات چیت ہوئی، حلقہ بڑھا۔ تدبیریسوچی گئیں اور کم بخن، کم آمیز شاعر انقلابی عمل کی رومیں آگے تک نکل گیا۔

گر جب خفیہ تدبیر آخری مرطے پر پہنچنے والی تھی۔ گہری سیاس سوجھ ہو جھ اور تاریخی قوتوں کی پیکار اور صف بندی پر وسیع تر نظر رکھنے والے سرغنہ اور فیض سے زیادہ کابل اور آہتہ روسجادظہیر نے بنیادی اختلاف کیا اور خفیہ بحثہ بحثی کے بعد ادھ کچری سازش نا قابل عمل سمجھ کر دفن کر دی گئی۔

سن بڑے عزم کے شعلے کو ہوا دینے کے بعد اگر ایک دم بھری بالٹی اس پر اوندھا دی جائے تو اکثر یہی نتیجہ نکلتا ہے اور نکلا کہ ایک دیندار بریگیڈیرنے فورا تو بہ کی اور کفارے کے طور پر سرکاری ذرائع کوخبر کردی۔

دھڑادھڑ گرفتاریاں، جس پر بھی کمیونسٹ ہم خیال کا شبہ ہوجاتا، وہ سیدھا جیل خانے اور چارج شیٹ کے بعد مقدمہ چلا تو سرکار نے سازشیوں کے لیے سزائے موت مانگی۔

> یہ پس منظرہ اس قتم کے شعروں کا کہ ..... وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

> > .....<u>L</u>.....

مقام، فیض کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بہ کہنا کہ'مت دیکھوکس نے کہا، دیکھو کہ کیا کہا' بالکل برحق۔لیکن بعض اقوال کہنے والے کی بایوگرافی کی بدولت معنوی اہمیت پاتے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخی نہ ہوجا تا اور چار برس سے اُوپر پھانی کے سائے میں وہ جیل خانوں کی مسموم ہوانہ کھاتے پھر تو اُن سے نہ اس وضع کے شعر ہوتے ، نہ ان شعروں کی بیہ معنویت ، جو تمام جغرافیا کی حدول کو پھلانگ چکی ہے۔

پاکتان میں عام الکشن ہوئے (۱۹۵۴ء)۔ بیشہیدسہروردی بانی عوامی لیگ نے ، جو راول پنڈی سازش کیس کے ملزمین کی طرف سے وکیل صفائی رہے تھے، حکومت کی باگ ڈورسنجالی، قیدی بری کردئے گئے۔مقدمہ واپس۔

فیق صاحب کو گورز پنجاب نواب گورمانی نے اپنے گھر چائے پر بلایا (مئی ۱۹۰۰) وہاں ان کی سالی حمیدہ سلطان (خواہر فخرالدین علی احمہ مرحوم، صدر ہند ریبلک) تشریف فرماتھیں۔ یہ فیق کی دیرینہ قدر دانوں میں تھیں۔ جھٹ انہوں نے بیاض بڑھا دی اور کچھ دان پہلے کی ایک غزل شانِ نزول کے ساتھ لپیٹ کر مجھے دہلی بھیج دی۔ میں نے ہفتہ وار' آئینہ میں (جے میں ایڈٹ کرتا تھا) بڑے طمطراق کے ساتھ چھانے ڈالی:

ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں ہے، یہ اکرام ہی تو ہے دِل نااُمید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے لمبی ہے تم کی شام، گر شام ہی تو ہے لمبی ہے تم کی شام، گر شام ہی تو ہے

پوری غزل دے کرنوٹ لکھا، جس کامفہوم تھا کہ اب سے چھصدی پہلے حافظ کے کلام کو بیر تبدنصیب ہوا تھا کہ ادھر کلام زبان سے کاغذ پر آیا۔ اُدھر دُور دُور کے دیار کواس کی سوعات جانے گئی۔ اور آ جکل فیض کو نیے قبولِ خاطر ولطف بخن ملتا جا رہا ہے۔ پھر چند الفاظ میں اس کلام کی مدح اور تفییر تھی۔ بیٹارہ نکلنا تھا کہ ایک سے ایک استادِ بخن الا اللہ کر کے جھ غریب پر ٹوٹ پڑا۔ مرحوم حامد اللہ افسر میر شمی ( لکھنو یو نیورٹی ) نے ایک شرائگیز مضمون لکھا کہ رسالے کو پروپیگنڈہ آرگن بنا ڈالا۔ ای طرح کے اور شکایتی خط اور مراسلے آئے۔ ( بعض چھے بھی )

انبی دنوں آر آر ہوئی دہلی میں فیق کی۔ان سے پہلے سجادظہیر آ بچکے تھے۔
میں انہیں لے کے پنڈت جواہر لال کے گھر (تین مورتی) پربھی گیا۔ (میں باہر بیٹا
رہا) وہاں انہوں نے 'کیس' کی تفصیلات بوچھیں۔مشورہ دیا کہ اگر ہندوستانی
شہریت واپس چاہوتو ہوم منسٹر گووند بلبھ پنت کوراضی کرنا ہوگا۔سوچ لو۔مشکل ہے!
شہرہ تھا کہ دہلی کے چمیسفورڈ کلب والے مشاعرے میں فیق پڑھیں گے۔سڑک
تک ہجوم۔ایک آفت!

دو پہر کا وقت، اپریل مئی کی گرمی، میں حضرت جوش ملیح آبادی کے گنبد بردوش خس پوش دفتر میں حاضر تھا۔ یکا یک وہ متوجہ ہوئے۔'' یہ بتائیے کہ وہ کیا خاص بات ہے جس پرآپ فیض کے اتنے مدح سراہیں۔''

ان کے درباری طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب کے طالب ہوئے۔ میں نے تازہ نظم (دست صبا) 'زنداں کی ایک صبح' کے اول مصرعے سائے۔ سانا کیا تھا کہ آنکھوں اور ہاتھوں کی جنبش سے دکھا دیئے۔۔۔۔۔

رات باقی تھی ابھی جب سر بالیں آکر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے جاگ اس مر آئی ہے جاگ اس مر اس شب جو مئے خواب ترا حصہ تھی جام کے لب سے بے جام اُتر آئی ہے جام کے لب سے بے جام اُتر آئی ہے

جوش سوچ میں پڑگئے۔ عالی ظرف ہیں۔ گردن ہلائی۔ کہا، ہاں، کوئی بات ہے اس میں۔ اوّل تو اس طرح کی شاعری پہلے ہوئی نہیں تھی، یہ اضافہ ہے، دوسرے یہ کہ پوری تصویر بنتی چلی جارہی ہے۔ ہاں، صاحب ایک کیفیت ہے، فضا ہے اس کی وغیرہ۔ 'زنداں کی ایک شبخ 'اور'زنداں کی ایک شام' دونوں مشہور اور موثر نظمیں ہیں۔ جتنا بھی 'زندانی' ادب مختلف زبانوں میں میری نظر سے گزرا ہے، اس میں فیض کا کلام انفرادی ، بائلی شان رکھتا ہے۔ وہ شان جو اُداس نہیں کرتی، قوت اور حوصلہ بخشتی ہے۔ جس کی طرف خود شاعر نے اشارہ کیا ہے۔۔۔۔

"جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔" (نسخہ ہائے وفائص: ۲۵۹، مرتب زنداں نامہ، ص: ۲۹)

تو ایک دھج ہے ان کے زنداں نامے کی اور بیاس میں کون کون سے حالات کے جار رنگ ملے ہوئے ہیں، بیاس کے دیباہے میں، الزام اور قید کے شریک میجر اسحاق نے بتا دیئے ہیں۔

وہ اگر نہ بتاتے، تب بھی فیق کی 'زندانی' نظموں میں یہ دھارے مل جاتے ہیں۔ جیل کے اندر کی، باہر کی، ہمت کی، بےسمت ادای کی، اور پھر اپنے محبوب شہر لا ہور کے نزدیک جیل فانے کی یعنی وصل میں ہجر اور ہجر میں وصل کی ساری کیفیتیں سمٹ آئی ہیں۔ ہاں، ایک دھارا ہے جوسگم کی سرسوتی ندی کی طرح صاف دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ہے اپنے بال بچوں سے عشق جتانے اور ان کی جدائی میں تزینے کا کہیں انگلی رکھ کر بتایا نہیں جاسکتا کہ یہ رہی ہیوی، یہ رہی بچی۔

غور کا مقام ہے کہ ایک شوقین اور حساس وجود کے لیے ذاتی عموں اور محرومیوں کو اس درجہ بے درو دیوار کرنے ، یوں ارد گرد کے سارے درد ، بے نام در دسمیٹ لینے کے لیے کیسا دل و د ماغ ہونا جا ہے۔ کہنا آسان ہے، ہونہیں یا تا۔

' نثار میں تری گلیوں پہ اے وطن'، اے روشنیوں کے شہر، ہم جو تاریک را ہوں میں مارے گئے، دریچہ، ہماری زبان کی امر جیت اور غیر معمولی نظمیں ہی نہیں، اُردو شاعری میں ایک گہری، بانکی اور حسن وفا کی بے بناہ دلدادہ شخصیت کا ظہور بھی ہیں۔

اندراندهیرا بردهتا جارہا ہے۔ لوہے کے دروازے اور تالے بجتے ہیں، ہا تک
ال دیوار سے اس دیوار تک لگتی ہے۔ تالا، جنگلا، قیدی سب سلامت ہے صاحب۔
'اندھیرے کی مہرلگتی ہے' تو کیا ہوتا ہے؟ سب کوخبر ہے کیا ہوتا ہے گریہاں۔
تو فیض دل میں ستارے اتر نے لگتے ہیں

اب تک شاعر نے زُلف کی سیائی اور ما نگ کی روش لکیر دیکھی تھی، فیض نے

قید خانے کی جھری میں سے باہر کا اجالا جاتے دیکھا تو خیال اپنی تنہائی اور تاریکی کا نہیں، باہر کی روشنی ملی تاریکی کا چھا گیا:

بجھا جو روزنِ زنداں تو دل یہ سمجھا ہے

کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئ ہوگی
چہک اُٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے

کہ اب سحر ترے رخ پر بھر گئ ہوگی
شام ویسے ہوتی ہے، صبح ایسے ہوتی ہے، مگر کس کی مانگ؟ کس کے رخ پر؟

یادوں میں بے ہوئے محبوب نے، شام وسحر کی آمدورفت نے، عزیزوں، دوستوں نے،
شہروں اور قریوں نے اور ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہمجبور' ہرایک مانوس بستی اور مونس ہستی نے ایک ہی روپ دھارلیا۔ یہاں اکیلے فیض کا وطن نہیں رہ گیا، ہرایک مانگ اور ہرایک رخ ور خسار کا وطن ہوگیا۔ اس عاشقانہ لے کی تا شیرایی ہے کہ ہم فیض کے وجود ہرایک رخ ور خسار کا وطن ہوگیا۔ اس عاشقانہ لے کی تا شیرایی ہے کہ ہم فیض کے وجود کوئی بھول ہیں جول ہیں اور بے اختیار ریکارا شحتے ہیں:

کہاں ہے منزل راہِ تمنا، ہم بھی ریکھیں گے ۔ ۔۔۔۔۔تالیاں بجنے لگیں 'ہم بھی ریکھیں گے' لو صاحب، استعاروں نے، کنایوں نے، اندھیرے میں پرانے کپڑے بدل ڈالے۔ اب جو دیکھیے تو بزم میں رزم کی سی جھنگار سنائی دینے لگی۔ کتنا اعتماد رہا ہوگا فیض کو پرانی دھج کے نئے تیوروں پر، جو انہوں نے کہا۔ کیا کہا، نکتہ چینوں کو آ ہتہ ہے جواب دیا۔

> جان جائیں گے جانے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو

1902ء کے ختم ہوتے ہوتے ماسکو کے مسلسل ابر آلود موسم سے کلیجہ منہ کو آنے لگا تو میں نے چھے مہینے بعد پھر ہندوستان کی راہ لی۔ کابل میں انز پڑا۔ تا نگہ، لاری، لگا تو میں نے چھے مہینے بعد پھر ہندوستان کی والوں نے ملنا جلنا مشکل کر دیا۔ رات کی گڑک، کرتا کراتا پشاور جا نکلا۔ سی آئی ڈی والوں نے ملنا جلنا مشکل کر دیا۔ رات کی گڑی سے میں لا ہور پہنچا کہ چند روز کھم کر سب کی صورتیں تو د کھے لوں۔ انتظار حسین نے ناصر کاظمی کی رفاقت سے ایک اچھی خاصی شام منا ڈالی۔ پروفیسر صفدر میر نے ، کہ ہوئی میں فروکش تھے، مجھے بھی و ہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ (بعد میں دونوں عزیزوں کی ہوئی میں فروکش تھے، مجھے بھی و ہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ (بعد میں دونوں عزیزوں کی مصیبت آئی)۔ فیض صاحب کے حکم سے آٹھ دس دن کا ویزا کھڑے کھڑے بن گیا۔ مصیبت آئی)۔ فیض صاحب کے حکم سے آٹھ دس دن کا ویزا کھڑے کھڑے بن گیا۔ اب ان کے ساتھ چین سے ہیٹھنے کی باری تھی۔

حمیداختر اور چنداحباب پاکتان ٹائمنر،امروز،لیل ونہار کے دفتر لے گئے۔ شام کے جھٹیٹے میں لے گئے تھے کہ احمد ندیم قائمی، سبط حسن،ظہیر بابرسجی بیک وقت مل جائیں گے۔فیض صاحب نے کہا۔''بھئی ایسے نہیں، یہیں رہنا، پھر ہم ساتھ لے چلیں گے۔''

خیر، ترکیب و رکیب کی گئی۔ پورا جھرمٹ تو آمد و رفت کے بوے دروازے سے نکال دروازے سے نکال دروازے سے نکال کے ۔ دورنگل کر ہم فیض صاحب کی گاڑی میں سوار ہوئے اور دور کے کسی بنگلے کر نشام منانے نکل گئے۔ وہیں رات ڈھلے تک نیار باشی رہی۔ کلام سا (جو وہ خود سے بھی نہیں ساتے)۔ باتیں سنیں، گھر کی شائستہ زندگی دیکھی، دونوں بچیاں سے بھی نہیں سناتے)۔ باتیں سنیں، گھر کی شائستہ زندگی دیکھی، دونوں بچیاں دیکھیں۔ جی خوش ہوا کہ ایک مدت بعد انہیں یہ راحین میسر آئی ہوں گی جنہیں وہ

مجھی'طبع شاعر کا وطن' کہا کرتے تھے۔

یہ بھی دیکھا کہ اُردو کے نئے ادیب، خصوصاً غیر پنجابی اہل قلم، دبی زبان میں فیق سے اپنی برہمی کا اظہار کرنے گئے تھے کہ وہ ٹریڈ یونین فیڈریشن کے صدر ادر گرم بازو دانشور ہو کر بھی 'او پر والول' میں ہی اٹھتے بیٹے ہیں۔ نو جوانوں کو ان سے نہ سہارا ملتا ہے، نہ صحبت، نہ رہنمائی۔لیکن فیق تو شروع سے ہی 'او پر والول' میں لیے اور بڑھے۔ وہ کس دن سڑکوں پر خاک بھا نکتے پھرے تھے! عادتیں اور صحبتیں بہم دیگر بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔نظریات کی تبدیلی مشکل سے ہی آ دمی کا حلیہ بگاڑتی (یا اسے Declass کرتے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔نظریات کی تبدیلی مشکل سے ہی آ دمی کا حلیہ بگاڑتی (یا جزل سیکریٹری ہوکر بھی فیروز الدین منصور یافضل الہی قربان نہ بن سکے اور بھائی کے مزل سیکریٹری ہوکر بھی فیروز الدین منصور یافضل الہی قربان نہ بن سکے اور بھائی کے سائے سے نکل کر آئے تو یہاں سب سے او پر کے آ دمی (نہرو) نے انہیں بھارت سیوک سائے کی آل انڈیا کوئسل کا ممبر نا مزد کر دیا۔

فیق صاحب فیق احمد خال سابق لفٹنٹ کرنل بھی ہیں۔ جنزل ایوب خال، سابق صدر پاکستان ایک وقت میں ان کے ہم پیشہ اور ہم رتبہ رہ چکے ہیں اور جب بیہ کرنل صاحب لندن میں اپنے کسی بچھلے ملاقاتی انگریز سے ملنے جاتے ہیں تو وہی کرنل والا وزیٹنگ کارڈ پہنچتا ہے۔

1900ء کی سردرات تھی۔ برف کے گالے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تاشقند میں افروایشین ادیوں کی دوسری کانفرنس سے ہمارا وفد آپنچا تھا۔ ماسکو میں ہمارے ہاں ہند پاکستان کے مہمان شعرا کی دعوت تھی۔ چودہ پندرہ مہمان اور اتنی ہی رنگ برنگی ہوتلیں۔ سجادظہیرکا' پھلانیکم' جھے بیدی بغیر مسکرائے'، نیلا پھلم' کہتے تھے چیکے سے) بوتلیں۔ سجادظہیرکا' پھلانیکم' (جے بیدی بغیر مسکرائے'، نیلا پھلم' کہتے تھے چیکے سے) شائع ہوچکا تھا یا ہونے والا تھا۔ وہ اپنی بیاض سے نظمیں سنانے لگے تھے غلام ربانی تاباں کو۔اہل دبلی کی قدر دانی سے (گمان اور یقین کے درمیان) یہ خیال ہوچلا تھا کہ فیض کے بعد وہی غزل کے سرتاج رہ گئے ہیں۔حفیظ جالندھری تاشقند میں دھوم مچاکر، فیض کے بعد وہی غزل کے سرتاج رہ گئے ہیں۔حفیظ جالندھری تاشقند میں دھوم مچاکر، سونگ پہلٹی کے دنوں کی مشق دکھا کر، من موہک شاعر کی حیثیت سے آئے تھے۔ پھر

راجندر سنگھ بیدی تھے جو ملک راج آنند کے برخلاف محض اپنی خاکساری کی بدولت نظروں میں چڑھ گئے تھے۔ وہاں کانفرنس میں ایک ایبا بدنما واقعہ ہو چکا تھا کہ سوویت ادیوں کی انظامیہ انہیں ہٹانے اور بیدی کواس کری پر بٹھانے کی فکر میں تھی۔ فیض اپنی دوٹوک ، مختصر اور کارگر اینٹی امپر مکسٹ تقریر اور تجویز کی بنا پر سبھی کے بہندیدہ شاعر اور شخص مان لیے گئے تھے۔

میزیں لگیں، ہم سب اُردو ہندی کے مقام اہل قلم سمیت بیٹھے۔ جام نکرائے، بحث چیڑی۔ غالب نے کہا ہے .....

> لَشَكرِ ہوشم بہ زور سے نہ شكستی غمزہ ساتی نخست راہِ نظر زد

تو میرے ہوش وحواس کالشکر آ دھا تو پہلے ہی شکست کھا کے غائب ہو چکا تھا کہ ایسی ایسی قیمتی جانیں دل ونظر کے اس قدر نزدیک ہیں۔ حفیظ صاحب نے جولہک کے سایا (اس رات تو انہوں نے الحاج حفیظ ہونے کی لاج یوں رکھی کہ جام اٹھایا تک نہیں) میں حفیظ کے پاس بیٹھا تھا۔ فیض مزے میں آگئے اور اپنی پرانی نظمیں سانے گئے۔ خدا جانے یہ کیوں کر ہوا کہ ادھر وہ شعر پڑھیں اُدھر میں اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کروں بلند آ واز سے .....

کیے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے بگھل جاتے ہیں میں چیخا،'برفاب' خوب کہا۔ برفاب تو پہلے ہی سے بگھلا ہوا تھا،گرم ہاتھوں نے کیا کیا،اورجسم کہ ہاتھوں میں آنے تک وہ برف تو کیا برفاب تھا، واہ! انہوں نے بڑھا۔۔۔۔۔

پو کہ مفت لگا دی ہے خونِ دل کی کشید ہانگ لگی: سبیل کہناتھا 'کشید' کہہ گئے، اور پھر سبیل تو ہے وہ جومفت ہو، مفت کے شربت یا پانی کو سبیل کہتے ہیں۔ضروری نہیں کہ کشید کے وقت ..... وغیرہ وغیرہ۔

انہوں نے پڑھا....

کہاں سے آئی نگارِ صبا، کدھر کو گئی ابھی چراغِ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں اونچی آواز میں وہیں تابر توڑ اعتراض

'چراغ سرِ راہ' کہتے تو' کچھ' کی ضرورت نہ پڑتی اور چراغ سرِ راہ کوتو صبا آتے ہی بچھا دیتی ہے۔ وہ اس بچھنے کے لیے چٹم براہ ہوتا ہے کیا؟' نگارِ صبا' گل یا چمن کے لیے ہوتا، چراغ سے تو اس کوعناد ہے۔

فیق رُک جائیں، پھر ہم لوگوں کے اصرار پر آگے سنائیں، نہ منہ بنائیں، تہ روٹھیں، نہ ڈانٹیں۔ نجانے انہوں نے نوٹ کیا یانہیں کہ حفیظ برابر مجھے ٹہو کے دیے جا رہے تھے کہ ہاں بیٹا، شاباش، ہاں، ذرا پھر کہنا۔ لے بھی س لے فیق ، یہ ظ انصاری کیا کہدرہا ہے۔

یوں، وہ قاتل رات جب جام کے لب سے بہ جام کی جی والی تھی، ابلِ محفل میں چارسلامت بچے، تاباں، فیض، حفیظ اور یہ گنہگار۔ باقی وہیں ڈھر تھے۔ صبح کا ذب کا دھندلکا بڑھا تو ہم نے شانے ہلا ہلا کرسب کو اٹھایا۔ ڈرائیوروں کو جگایا جو ہم سے بھی زیادہ دھت تھے۔ کہیں دور ایک خاتون (ریڈیو ماسکو کی ملازم)، سیم لٹا رہتی تھیں۔ سوچا کہ ان کے دروازے پر اچا تک دستک دیں گے اور ستار پر بھیرویں سنیں گے۔ وہ غریب ہڑ بڑا کر اٹھی اور ای پوشاک میں جو اور ستار پر بھیرویں سنیں گے۔ وہ غریب ہڑ بڑا کر اٹھی اور ای پوشاک میں جو زُنفیس جھٹک کر بھیرویں کا راگ چھٹرا ہے تو ہے بھائی سرگوں، تاباں غائب غلہ، وَنفی رم بخود، گم شد، حفیظ رقص پر آمادہ، بیری نے چبکوں پہکوں رونا شروع کیا۔ آنسوؤں کا سیلاب آگیا۔ میرا نشہ از چکا تھا اور اب فیض سے نظر چرانے کی کوشش میں آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔

فیق نے آج تک موقع بی نہیں دیا کہ اور کچھ نبیں تو بطور میز بان اس رات کی معذرت طلب کرلوں، اپنے دل کا بوجھ ملکا کرلوں۔ البتہ حقیظ جالندھری نے بن پیئے

بی اس رات کا نشرلوٹا۔ اس ممگر رات کو اعلان ہوا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہوگیا اور جنرل ایوب خال نے حکومت کی باگ ڈورسنجال لی۔ میں نے دیکھا کہ پاکستان سے آئے ہوئے دونوں مہمانوں نے دومتضاد طریقوں سے اس خبر کا اثر قبول کیا۔ فیض تو عاشقوں اور بادشاہوں کے قبیلے سے ہیں، ایک سگرٹ آدھی چھوڑی، دوسری سلگالی، تناؤ خارج کردیا۔ البتہ حفیظ خوش ہوئے۔

دو تین دن بعدسب کی واپسی بدی تھی۔فیض کو ان کے روی میز بانوں نے بہتیراسمجھایا کہ پہیں رہ جائے، ابھی خطرہ ہے، پاکستان نہ جائے۔ وہ چپ، آخر زبان کھولی۔ نہیں، اب جو بھی ہے۔ گھر نہیں تو جیل جاکر اتریں گے۔ ایسے وقت میں تو واپسی اور بھی لازم ہوگئ۔ جنہوں نے فیض کوکسی فیصلہ کن حالات میں بولتے سنا ہوگا، وہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیددو چار جملے انہوں نے کیے ادا کیے ہوں گے، جیسے کوئی کھڑکی میں تصور کر سکتے ہیں کہ بیددو چار جملے انہوں نے کیے ادا کیے ہوں گے، جیسے کوئی کھڑکی میں سے باہر کا موسم دیکھ کر بیہ طے کرتا ہو کہ آج کون سالباس مناسب رہے گا۔ افوہ رے فولادی رگ پٹھے اس سیالکوئی کے۔

گئے تو کپڑے گئے۔ پانچ مہینے بعد چھوٹے۔ نکلتے ہی زور شور سے لکھنا اور ذمہ داریاں قبول کرنا شروع کر دیا۔ شاعری آڑ میں ہوگئی۔

۱۹۱۱ء میں مشورے ہورہے تھے کہ اس بار فیق کا نام لینن انعام کے لیے رکھا جائے۔ فیصلہ اگر چہ سوویت رائٹرز یونین کرتی ہے، لیکن اشارہ اوپر کا ہوتا ہے اور جس سرز مین کا آدمی ہو وہاں کے اوپر والے ہے بھی کہہ من لیتے ہیں۔ (سجاد ظہیر کا نام بھی در پیش تھا ۱۹۷۱ء میں لیکن یہاں والے نے ڈور کاٹ دی، جس نے کاٹی، بعد میں اسی نے بیانعام پایا۔)

میں ہندوستان سے پھر روس واپس آگیا تھا۔ کہا گیا کہ مضمون لکھو۔ پس منظر تیار کرو۔ چنال چہفتی کی زندگی اور کارناموں پر جتنا کچھ مال مسالہ ہاتھ لگا ، جمع کر کے دیا۔ ایک ہلکا سامضمون اور پھر دوسرا لکھا۔ جو وہیں ۵۰، ۹۰ لاکھ چھپنے والے رسالے 'اگنیوک' اور 'لترا تو رنیا گزیتا' (ادبی اخبار) میں چھپا۔ یہاں اس کا عنوان رسالے 'اگنیوک' اور 'لترا تو رنیا گزیتا' (ادبی اخبار) میں چھپا۔ یہاں اس کا عنوان

تھا:....شام انتظار کا تنہا شاعر۔

عنوان کے ان چارلفظوں میں کوشش کی تھی، فیق کی شخصیت اور شاعری کوسمو لینے کی۔ فیق آئے، انعام ملا، ہنگامہ رہا، بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ اہل وعیال سمیت یوروپ کے طویل دورے کے پروگرام ہے۔ لمبی لمبی خریداریاں ہوئیں۔ لاکھوں کی رقم ہے، جی بھر کے اڑائی جائے۔

ایک دن وہ اور بنے بھائی ماسکو ہوٹل میں ٹھیرے ہوئے تھے۔ میں نے وتی اور سراج کی لسانی اہمیت کا ذکر کیا۔ سنتے رہے۔ بنے بھائی کچھ روٹھے ہوئے تھے۔ ای عالم میں بولے: کیوں فیق ، بیآ دمی بولتا ہے یا لکھتا ہے، اس کے لکھنے میں بھی جو .....
(تعریف کے جملے تھے)۔

میں نے غالب کی ایک نازک اور ترجیحی فاری غزل کا ( کہ مشہور بھی نہیں ) حب حال مقطع پڑھا.....

> کام نه بختیده، گنه چه شاری غالب مکیس بالنفات نیرزد

فیض لہک اُٹھے۔ کہنے لگے، پوری غزل سنائے، پوری یاد نہ تھی۔ اُنہوں نے اوپر کے دوایک شعر (غالبًا) اٹک اٹک کر پڑھے۔ پھر بولے، جائے جناب، میرے سرہانے سے کتاب اٹھا لائے۔ اندر جاکر دیکھا تو واقعی دیوانِ حافظ اور دیوانِ غالب پہلو یہ پہلوسرہانے دھرے تھے۔ مزا آگیا۔ میں بھی تو کہوں کہ فیض کے دم قدم کے ساتھ یہ دونوں اس قدر رہتے ہیں کہ صاف اُن کے سانس کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ فیض کی آوازوں میں اوران کے انداز فکر میں۔ یہ کیا بات۔

غالب نے طیش میں آگر ایک خط لکھ دیا تھا میرے دیوان کو ذرا تو لوتو فلاں فلال کے ساتھ حجم میں میرا کلام بھی حافظ سے کئی گنا ہے۔ (حافظ کی اصل پانچ سو غزلیں ہی ملی ہیں اب تک)

اُن دنوں ( ١٣٣\_١٩٦٢ء) فيض كوفكر تھى كه بحرول كے موجودہ نظام سے جان

چھڑائی جائے۔ یہ بھی ایک بے جا نظر بندی ہے۔ باہر کے شاعروں اور ان کے تجربوں، آوازوں اور آہنگوں سے انہوں نے اثر لینا شروع کر دیا تھا۔ تبھی کاغذ کے پرزوں پرموٹی می پنسل سے انہوں نے آدھی پونی نظمیں لکھیں اور اپی ان نومولودنظموں کودکھا سالیتے تھے۔

رنگ ہے دل کا مرے .....

اب جوآئے ہوتو تھہرو کہ کوئی رنگ ، کوئی رُت کوئی شئے
ایک جگہ پرتھہرے
پھر سے اک بار ہراک چیز وہی ہو کہ جو ہے
آ سال حدِ نظر ، را ہگذر ، را ہگذر ، شیشہ ہے ، شیشہ ہے
مفہوم سے بالکل سہل ، بناوٹ میں ذرا اجنبی اور دفت طلب نظم ہے ، مگر اس
جانب اگلا قدم ، جدھراُن جیسے موثر شاعر کو ، آزادہ روفنکار کو ، اور کچھ نہیں تو اپنی زبان کی
خاطر۔ بہت پہلے جانا جا ہے تھا۔

تم مرے پاس رہو میرے قاتل، مرے دلدار مرے پاس رہو جس گھڑی رات چلے.....

جس گھڑی ماتمی سنسان سیدرات چلے پاس رہو میرے قاتل ، میرے دلدار مرے پاس رہو یا وہ نظم' منظر' ر مگذر، سائے شجر، منزل و در، حلقۂ ہام ر مگذر، سائے شجر، منزل و در، حلقۂ ہام

دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہتہ تم نے کہا'' آہت'' جاندنے جھک کے کہا جاندنے جھک کے کہا ۔۔۔۔۔'اور ذرا آہتہ'

یہ چار پانچ نظمیں مکمل صورت میں اس قابل ہیں کہ بار بار پڑھ کر نے شاعروں کا حوصلہ بڑھے اور نئی اُردو شاعری کا ہیاؤ کھلے، جو کام ترقی پند (باغیانہ) شاعروں کے ذمہ بچاس برس کے قرض کے بطور بقایا ہے۔ (ان میں سے کئی ایک مثلا سردار جعفری نے قدم اٹھایا بھی تھا مگر فیض اور دوسرے معاصرین کی پابند شاعری کی مقبولیت دیکھ کرر بچھ گئے اور رہ گئے۔)

یہاں جب شاعری کے تعلق سے وضعداری کا ذکر آبی گیا تو ڈگر سے ذرا جٹ جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ہم جانیں، یہ وضعداری مشق کے پختہ ہونے تک ضروری یا مناسب ہے بھی، آگے چل کر اس کمبل سے جان چھڑانے کی تدبیر ضرور کرنی چاہیے۔ حافظ کو تو ہم کہ نہیں سکتے، خسرو، غالب اور اقبال نے ضرور کی۔ فیفل کے مزاج اور انداز میں اس کا رچاؤ دیکھنا ہو تو اس کی انتہا بھی ملے گی اور اس سے کسی قدر انحراف بھی، جب وہ چار چاراضافتیں نتھی کر دیتے ہیں۔

كيول محو مدرح خوبي تيغ ادانه تهي

اور اپنی تراشیدہ تر گیبیں بے ضرورت بٹھا دیتے ہیں۔ جیسے جلالِ فرقِ سرِ دار (حالاں کہ فرق اور سرایک ہی ہے )

فیض نے گیت بھی لکھے ہیں، سینر یو بھی، مکا کے بھی، اڈی ٹوریل بھی، زبان کے سارے امکانات ان پر روشن ہیں۔ (عربی، فارس، انگریزی اور ہاں پنجابی شاعری پر بھی ان کی نظر قابل رشک ہے) وہ ہیں اس پوزیشن میں اُردوشاعری کی آ واز آ ہنگ اور ترنم کے اعتبار سے بھی کھلے۔ اب تک پوری طرح کھلی نہیں ہے۔

ا ۱۹۷ء میں ہندوستان پاکستان کی کشکش ، بنگلہ دیش میں اور پھر اس کے بعد

دونوں ملکوں میں خوں ریزی۔ فیق ان دنوں پاکتان میں ہی رہے۔ بنگلہ دیش کے واقعے اور اس کے ہولناک نتائج سے انہوں نے ایک آ دھ نظم میں وارنگ بھی دی مگر زیادہ تر خاموثی۔ اب وہ محض شاعر نہ تھے، ممتاز ساجی شخصیت بھی تھے۔ ایرانی طلبہ پر فائرنگ اور افریقہ کی شورش نے ان جیسی نظمیں کہلوالی تھیں و لیم بھی ان دنوں برآ مد نہ ہوئیں ،لیکن وقت آیا جب وہ تلملا گئے۔

سوویت یونین (ان کے وطن ٹانی اور قدردال سوویت یونین) نے جب حکومت ہند کے عملی اقدام اور فوجی سرگرمی کو بے تحاشا مدد دینی شروع کی اور ظاہر ہونے لگا کہ تشمیر سے کراچی تک کوئی مقام بمباری اور بتاہ کاری سے محفوظ نہیں رہنے والا' تب فیض نے دونظمیں مذمت و ملامت کے لیج میں کہیں اور وہ ہاتھوں ہاتھ اشتراکی دُنیا میں گونج گئیں۔

ایک روز اکادمی آف سائنسز (سوویت یونین) کے سکریٹری شین بابا جان غفوروف (مرحوم) اپنے دفتر میں پریشان بیٹھے تھے۔ مجھے بلا بھیجا۔ انہوں نے خاموشی سے ان نظموں کا روی ترجمہ میرے سامنے کر دیا اور کہا دیکھنا یہ اصل کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں نے عرض کیا، دیکھ چکا ہوں، مطابق تو ہیں۔ مگر ترجے میں وہ درد، وہ کراہ نہیں آسکی جواصل اُردو میں ہے۔ بے اختیار فرمایا:

يحاره فيض

ذرا دیرتو میں خاموش رہا، پھر نہ رہا گیا، عرض کیا۔ اگر میں لاہور کا باشندہ اور اس کا عاشق ہوتا اور مجھ پر الیی بیتا پڑتی تو میں اسنے ضبط سے کام نہ لے سکتا۔ فیض کے ہاں کا عاشق ہوتا اور مجھ پر الی بیتا پڑتی تو میں اسنے ضبط سے کام نہ لے سکتا۔ فیض کو ایسے ہاں تو ضبط اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ واقعی اگر ایک نہیں، دس لینن پر ائز بھی فیض کو ایسے وقت خاموش رکھنے میں کامیاب ہوجاتے تو ہم ان کے خلوص سے ہی جوان کے کلام میں چھلکا پڑتا ہے۔ سب ہمیشہ کے لیے انکار کر دیتے۔ شاعر، کتنا ہی بادلوں میں اثرتا میں جھلکا پڑتا ہے۔ سب ہمیشہ کے لیے انکار کر دیتے۔ شاعر، کتنا ہی بادلوں میں اثرتا پھر بھی کے انگار سے اس کے پروں کو جلنا اور اسے حسب مقدور چیخنا ہی چاہیے۔ فیض تو پھر بھی کم چیخے۔ وہ چیخ پیکار اور للکار کے آدمی ہیں ہی نہیں۔

کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سال بھر بعد اکتوبر ۲۲ء میں وسط ایشیاء اور مشرقی ایشیا کی تاریخ و تہذیب کی عالمی کانفرنس ہونا طے پائی۔ مقام عشق آباد (تر کمانیہ) جو بھی فراسان کا حصہ تھا، ہندوستان اور پاکستان سے وفد کی طبی ہوئی۔ میں مامور ہوا کہ ایک دن کے لیے دُرگا پرشاد دھر کو، جو کسی سفارتی مشن پر ماسکو آئے ہوئے تھے، عشق آباد چلئے کے لیے داختی کروں۔ ملا۔ وہ اوپر والوں سے تین چار گھنے راز دارانہ گفتگو کر کے تھے تھے تھے تھے اور اتن بھی جان نہتھی کہ کھانے کی میز پر بیٹے جا میں۔ پچھ مفطرب۔ کہنے لگے، آج بی بغداد چلا جاؤں گا۔ وہاں دو جا میں۔ پھر منظرب۔ کہنے لگے، آج بی بغداد چلا جاؤں گا۔ وہاں دو جا ردن گفتر کر دبلی۔

نہ جانے کیے، میرا ماتھ مٹھنگا کہ یہ بغداد بھی اس غرض سے جارہے ہیں جس غرض سے کراگست ا ۱۹۵ء کو اچا نک ماسکو آئے تھے اور 'انڈ و سوویت دوئی و ہمکاری معاہدہ طے کر کے دبلی واپس ہوئے تھے۔عراق کو اپنے ہمسایوں (خصوصاً ایران) سے جو 'خطرات' لاحق ہوئے ہیں۔ یہ ان کا توڑ ، اپنے اس معاہدے کی کاپی لیے ہوئے بغداد جائیں گے۔ انہیں اب کسی اور 'غیر تاریخی' مصروفیت پر آ مادہ کرناممکن نہیں۔ (بعد میں اخباروں سے اس قیاس کی تصدیق ہوگئی۔)

خیر، ہم لوگ عشق آباد کی کانفرنس میں پہنچ۔ پہلے ہی دن ہے بھائی نے فیض کو شؤلا، کیا خیال ہے فیض ، ہمارا (ہندوستانی) سفیر کل ہے آیا ہوا ہے، تمہارے ملک کا سفیر بھی کل تک آنے والا ہے، کیوں نہ ہم دونوں کو ملا کر ایک طرح کی گفت و شنید کی مصالحانہ فضا کا اہتمام کریں۔ پہلی بار میں نے فیض کو بھڑ کتے دیکھا۔ فی الوقت وہ دونوں عمر بھر کے دوست نہیں۔ ناتے 'اور'مفتوح' قوم کے دو ڈیلی گیٹ تھے۔

'آپ جانیں، آپ کا کام۔ ہم کون ہیں جومصالحت کے لیے آپ کے اپنے سفیروں کو گفت وشنید پر بٹھا کیں۔ ہم دونوں حکومتیں خود کریں۔ کر ہی لیں گی۔ ہم تو دوسرے کام سے آئے ہیں۔''

بے بھائی پی گئے اور کئی دن رنجیدہ رہے۔ یہاں گیارہ شب وروز کا ساتھ تھا۔
پاکستان سے حیدر آباد والے مشہور ریاضی دال پروفیسر رضی الدین احمد (وائس چانسلر)
اور دانی صاحب (کشمیری) بھی آئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بیزار۔ جب جام تجویز ہوتے، برادرانِ پاک و ہند کے نام لیے جاتے۔ رضی الدین احمد صاحب 'برادرانِ یوسف' کی پھبتی کتے،اور بے تعلق رہتے۔ بھی یہاں تک کہہ جاتے۔

بیج ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر ہووے

فیض صاحب کا اُدھر کے بجائے اِدھر والوں سے پرانا' درد کا رشتہ' تھا۔ ہم میں ہی ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا۔ مقامی اہلِ قلم الگ اپنے گھروں پر دعوت کرتے اور سبحان اللہ الحمد لللہ چلتا۔

تر کمان بڑی جنگی قوم ہے۔ انقلاب اکتوبر (۱۹۱۷ء) کے بعد کی خانہ جنگی یہاں چار پانچ برس جا رہی۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی تر کمان جوانوں نے روسیوں سے بڑھ کر بہادری کے اعزاز حاصل کیے (گفتی کے تناسب میں سوویت یونین کوسب قوموں سے زیادہ) اب تک تر کمان بیرم خال (اکبر کے اتالیق) کو اپنا پہلا صاحب دیوان شاع سجھتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کی زیادہ مدارات ہو رہی تھی۔ ایک ہوشر با خاتون نے مجھ سے مشورہ چاہا کہ اگر آج میں فیق کی راحت کا سامان کردوں تو کیسا رہے گا۔ میں نے کہا: جزاک اللہ۔

وہ جزاک اللہ لے کرفیق صاحب کے پاس گئیں اور چیکے سے بتا آئیں کہ رات کوکہیں باہر نہ جانا۔

ہم ان معاملات میں جنم دن سے بدھو۔ شام ہوتے گئے اور فیض صاحب پر اخلاقی دباؤ ڈال کر انہیں ہوٹل کے ایک بڑے کمرے میں (انعام الرحمٰن آف کلچرل ریلشنز کے یہاں) لے آئے۔ بنے بھائی بھی آ گئے۔ لیجئے، بیٹھک جمی فیض پہلو بدل ریلشنز کے یہاں) لے آئے۔ بنے بھائی بھی آ گئے۔ لیجئے، بیٹھک جمی فیض پہلو بدل رہے ہیں، کہتے کچھ نہیں۔ ہم بھی معاملے کا وہ پہلو بھول بھال گئے۔غرض آ دھی رات کے بعد کہیں رخصت ہوئے۔ ضبح ۵؍ بجے ہم سب کو جہاز بکڑنا تھا۔ (سلطان سنجر اور

البِ ارسلان کے قلعوں کے کھنڈر دیکھنے'مرو' جا رہے تھے۔) کار پر بیٹھے تو دیکھا کہ فیض صاحب پہلے ہے کمر سکے موجود۔

پوچھا: آپ اتنے سحر خیز تونہیں ہیں، پھریہ کہا؟

دھیمی آواز میں بولے: سوئے نہیں ہم۔ رات وہ آئے، انظار کر کے چلے گئے۔ یہ کیا آپ نے۔

ویسے وہ ہیں سحر خیز اور جینے کاہل نظر آتے ہیں اتنے ہی مستعد اور جینے تن آسان دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی دشوار پبند، اور جینے بے پروا نظر آتے ہیں، فرض شناس میں اتنے ہی چو کئے۔ گر دیکھیے، رات آئکھوں میں کاٹ دی'خیالِ خاطرِ احباب' کی وضعداری میں۔

پتہ چلا کہ فیض سیاسی، علمی، ادبی مباحث سے بے خبر اور بے نیاز نہیں جیتے۔ مطالعے کے لیے، ہزار جھمیلوں کے بیچ سے ، کوئی شہون کا وفت نکال بی لیتے ہیں۔

یہ معنی بھی ہیں آج کے زمانے میں 'باہمہ' اور' بے ہمہ' زندگی کرنے کے! اور تو اور کہیں سفر میں سراج (اور نگ آبادی) کے دو جارشعر میں نے برسبیل تذکرہ سائے تو فیض نے اس کی دوسری نا معروف غزلوں کی طرف توجہ دلائی، ردیف۔''کن کے اُن کے وغیرہ۔ بعد میں ان کا کلام اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پندیدہ بح میں اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پندیدہ بح میں اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پندیدہ بح میں اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پندیدہ بح میں اور سے کا کلام اول تا آخر دیکھا تو کئی غزلیں سراج کی پندیدہ بح میں اور سے کا کلام اور ساتھ کی پندیدہ بح

نکل آئیں۔ یعنی ایک ہاتھ قدیم پر ہے، دوسرا جدید پر ،نظر حالات پر، سانس لو، کے حجو کے پر،اور تخیل برسات کی رم جھم میں گم۔

فیض خود جتنے بھر پور ہیں، اتنی شاعری دی کہاں ہم کو۔ جتنی کچھ کاغذ پر آئی وہ ' بخنِ کشتۂ' کی آ دھی ادھوری ہے بھی کم ہوگی۔

ذوالفقارعلی بھٹو ہے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ وہ ان کا احترام بھی کرتا تھا، پہچانتا بھی تھا۔خبراڑی کہ فیفل پاکستان کے سفیر بن کر روس آر ہے ہیں۔خبر میں اتنی صدافت تھی کہ پیش کش آئی مگر فیفل۔ وطن کی جن گلیوں پر نثار ہونے کو بیتاب رہے تھے، اُھیں چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں کیا خبر ہوگی کہ دستِ قضا میں ایک تیراور تیار ہے۔فیفل کو گھر چھوڑ کر برسوں ادھراُ دھر پھرنا پڑے گا۔

بھٹو کی گرفتاری، قیدہ بندگی گرم بازاری کے دنوں میں جنتا پارٹی کے وزیر خارجہ اٹل بہاری باجپائی سرکاری دورے پر پاکستان گئے تو فیق کومشاعرے کی دعوت دے ڈالی۔مطلب یہ کہ آفت سے نکال لائے۔ بہاری اٹل کو پنجابی اٹل ملا۔ دونوں شاد ہوگئے۔اٹل بہاری نے آجکل شاعری تو بند کر رکھی۔ شاعر نوازی سے اپنے ذوق کی تسکین کر لیتے ہیں۔ مدھیہ پردیش ان کا خاص گڑھ، چنانچی گوالیار اور بھوپال سے فیق کو دعوت دی گئی۔ میں نے سکڑوں سے سنا ہے اور خود فیق نے تصدیق کی کہ بادشاہوں کا ویسا استقبال نہ ہوا ہوگا جیسا ان کا ہوا، گوالیار اور بھوپال میں۔ پوری حکومت آگے ہیچھے خدمت میں گئی ہوئی تھی اور جب حکومت کسی کونواز نے پر آمادہ ہو تو اہل ذوق، بڑھ کر جاں شاری اور خدمت گزاری دکھاتے ہیں۔

ہندوستان کی حکومت بدلی، اور اب جو آئے، ان میں کوئی فیف کا ممدوح، کوئی عاشق ، کوئی ان کاغمگسار، کوئی دلنواز، کوئی شاگرد اور کوئی شاگرد پیشہ۔ آپنے پرائے سب نے پرے باندھ لیے ان کے سامنے۔ دوسرا ہوتو اس قدر دانی کے سیلاب میں زمین پر پاؤں نہ پڑے، فیق و یے کے ویسے اُداس، بے نیاز اور اپنے حال میں مگن، روس اور ہندوستان کے افروایشیائی مسیکہ داروں اور عمگساروں نے طے کیا کہ جب تک پاکستان کاموسم گرم ہے، انہیں کسی مسئلہ داروں اور عمگساروں نے طے کیا کہ جب تک پاکستان کاموسم گرم ہے، انہیں کسی مسئلہ ہے مقام در با، مسئلہ مقام پر روکا جائے۔ بلینسکی، قاہرہ، ماسکو، دبلی، بالآخر بیروت، کہ مقام در با، دانشوروں کا مرکز فلسطینی مجاہدوں کی آماجگاہ۔ فیض کی نظر ان مینوں پہلوؤں پر گئی ہوگی کیوں کہ ان کا ووٹ بیروت کے حق میں گیا۔

lotus رسالے کی اڈیٹری اُنہیں بطور' پروانہ راہداری' سونی گئی۔ فیض نے قبول کی اور اس کام کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ لا ہور سے نکلنے والے اُردو رسالے 'احتساب' کا ایک حصہ لوٹس' رسالے کے منتخب مضامین کے لیے مخصوص ہوگیا۔

1929ء میں ، پچھ مبینے میں ماسکورہا۔ یوروپ کے سب سے عالی شان ہوٹل (Rossia میں شماٹ سے شہر ہے ہوئے تھے۔ ملنے گیا۔ دیکھا کہ ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ پوچھا کہ کونی شام خالی ہوگ۔ راضی ہوگئے۔ عرض کیا کہ مرزااشفاق بیگ کو بلالیں گاورہم آپ ہول گے۔ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا بلاؤ کھلاؤں گا اور خود آگر لے جاؤں گا۔ یہ کامریڈ مرزاراول پنڈی سازش والے مقدم کے مفرور، دُنیا بھر کی خاک چھانے ہوئے ، کمیوزم کے مردِمومن، میرے کی زمانے کے رفیق دل و جاں ہیں اور اب نیاکتانی ، کمیوزم کے مردِمومن، میرے کی زمانے کے رفیق دل و جاں ہیں اور اب نیاکتانی ، بھوگئے ہیں۔ وہ دن آیا ، سہ پہر ہوئی۔ گوشت نہ ملا۔ آخرارض ماسکو کے افق پرستاروں کو بھرا۔ کہیں چارآ دمی کے بلاؤ کے قابل گوشت نہ ملا۔ آخرارض ماسکو کے افق پرستاروں کو سلام کر کے بھوکا اور ختہ اپنے گوشے میں آپڑا۔ چونکہ ایسا تجربہ پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا اور میں خیالات کے اسپونک سے اثر آیا تھا۔ اس لیے بدمزگی اور تکی غضب کی تھی۔ ای اور میں خیالات کے اسپونک سے اثر آیا تھا۔ اس لیے بدمزگی اور تکی غضب کی تھی۔ اس تو وہ کہیں کھانے پر جا چکے ہوں گے یا اپنے ہاں مجلس جما چکے ہوں گے۔

#### نجانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں اک ایسی راہ یہ جو تیری ربگور بھی نہیں

دوسرے دن، جب میرا غصہ فرو ہوا، میں پہنچا تو پتہ چلا کہ رات کچھ کھایا ہی نہیں۔ کمال یہ کہ غصہ بھی پی گئے۔ بولے: کل جب تنہا رہ گیا، ایک نظم ہوئی، ابھی پوری نہیں کی۔ سن لیجئے۔ (حسرت رہ گئی کہ بھی، تم 'سے خطاب کرتے) سنی۔ حب معمول اعتراض وارد کیا کہ صاحب، یہ کیا آپ نے تو 'مِنار' کو'مینار' لکھا، پھراسے مونث باندھ دیا۔ بولے ہم تو مونث کہتے ہیں پنجاب میں (مجھے کہاں یو پی اور پنجاب کا ہوش تھا، میں تو ندامت سے ڈوبا جا رہا تھا، ترنے کو یہی ایک بہانہ ملا) خبر، تھوڑی دیر بعد مان گئے۔ نظم تمام ہوئی تھی میر درد کے اس شعر پر .....

رے کونے ہر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا مجھی اس سے بات کرنا مجھی اس سے بات کرنا

(نوٹ: - یہاں ظ۔انصاری صاحب کو مغالطہ ہوا ہے۔ بیشعر غلام ہمدانی مصحفی کا ہے اور ہوں ہے۔ ۔ بیشعر غلام ہمدانی مصحفی کا ہے اور ہوں ہے۔۔۔ '' ترے کو ہے میں اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا ''، بحوالہ'' کلیات مصحفی، جلد سوئم ، مطبوعہ تومی کونسل برائے فروغ اُردوزبان، دہلی ، ۲۰۰۴ء، ص: ۲۴۴ (مرتب)

نظم کیاتھی۔ بس ان چند مہینوں کی کوچہ گردی کا (جس کی حقیقت جانے بغیر افتادہ لوگ رشک کرتے ہوں گے) دکھڑا تھا۔ اس درد کی کسکتھی کہ فیض جیسا اپنے وطن کا، لوگوں کا شیدا، ہر ایک درد کا شریک، صاحب نظر، ملکوں اور قوموں کے تاریخی نشیب و فراز کا جانکار، جومشکل کے وقت کسی بڑے کاز میں کام آتا ، اب اپنا مشکل کا وقت یوں گزارتا پھر رہا ہے۔ بھی اس سے بات کرنا، بھی اس سے سن میں کسے بتاؤں کہ یہ اس اور اُس کون ہیں۔ یہ خصم کی افر شاہی کے ہرکارے اور کارندے ہیں جنہوں نے 'پرولتاریہ' کا 'کولتاریہ' مؤک پر بچھوا رکھا ہے۔ ہا! اور جوکوئی ذرا ڈگر سے بخے وہ منافق، مرتد، بے دین۔

میں تو تنین حار صفحے کا ہلکا پھلکامضمون یاد داشتوں کی چھلنی سے چھانے چلاتھا، مگراب میرے ذہن پرسوار ہیں اور مجھے اڑائے لیے جارہے ہیں۔ نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ یا ہے رکاب میں ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ محبت سے یاطلسم کے اثر میں جوفیق کے نام سے وابستہ ہے، جگہ جگہ انہیں بلاوے دے رہے ہیں۔ اہلِ سر وسرکار، اربابِ زر و اقتدار بھی اپنی سرپرستانہ شان دکھا رہے ہیں بیارے۔فیض کی پذیرائی کےسلیلے میں ذوق اور بد ذوقی، زر اور بے زری، ٹریژری بنجز (اقتدار والی پارٹی) اور اپوزیش (مخالف پارٹی) کا امتیاز اٹھ گیا ہے۔ کوئی دوسال پہلے وہ دوبار بمبئی آئے۔استقبالیے ہوئے۔'بیساکھی دا میلہ' کے اوسر پردستار باندھی گئی اور ایک استقبالیہ تقریر میں یہ جملے بھی کہے گئے کہ وہ اُردوادب میں پہلے مخص ہیں جنہوں نے عاشقانہ ،غنائیہ شاعری کی لے میں سیاسی اور ساجی خیالات کی تکفی کو گوارا بنایا۔ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے گزشتہ استعاروں سے آئندہ کے اشاروں کا کام لیا۔ انہیں جیتے جی پیمر تبہ نصیب ہوا۔' کوئے یار'اور' فرازِ دار' کو یکجا کر کے نصیب ہوا کہ ان کے ہم عصر شعرا انہی کے انداز اور لہجے کو ا پنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے۔ غالبًا فیضؔ کوبھی اس کا احساس ر ہا ہو گاتبھی تو انہوں نے کہا.....

ہم نے جو طرزِ فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرزِ بیال کھہری ہے فیض گلشن میں وہی طرزِ بیال کھہری ہے (کچھال سے ملتی جلتی بات فقیر صاحب تحریر نے کہی تھی) اسی مجمع میں معین احسن جذبی اور مجروح سلطان پوری بھی موجود تھے۔ (جال نثار اختر دُنیا سے سدھار چکے تھے) دونوں کو کھنگی ۔ مجروح کہاں رکنے والے ، برہم ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ غزائی شعر بلکہ غزل میں سیاسی و ساجی مسائل فیق کی ولادت سے پہلے ہی شامل ہو چکے تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی ولادت سے پہلے ہی شامل ہو چکے تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی ولادت سے پہلے ہی شامل ہو چکے تھے۔ اقبال نے تو ان کے لیے ایک زبان بھی ولادت سے پہلے ہی شامل موجکے مقے۔ اقبال مظہری ، جذبی اور مجروح صاف و مال دی۔ البتہ خاص معاطے میں اقبال سہیل ، جمیل مظہری ، جذبی اور مجروح صاف

صاف پیش رورے ہیں فیض کے۔ انقش فریادی میں اسے اور ابول کہ اب آزاد ہیں تیرے جیسی دو ایک نظموں کے باوجود، فیض کی شاعری سیاسی اقدام کی شاعری شیس رہی، انسانی آلام کی شاعری رہی ہے۔ جب فیض کا 'دستِ صبا' نکلا (۱۹۵۳–۱۹۵۳ء) جب تخف کا 'دستِ صبا' نکلا (۱۹۵۳–۱۹۵۳ء) جب جذبی خوری کا بہترین حصہ دے جب فیض کا جذبی کو جو کچھ کہنا تھا، کہہ چکہ تتھ اور مجروح آپی شاعری کا بہترین حصہ دے چکے تتھے۔ اس کلام میں جتنا کچھ سیاسی اور ساجی مسائل کا اشاراتی (اور شعوری) بیان تھا، وہ زبانوں پر چڑھ چکا تھا۔ اپنے، بیگانے بھی اُن کو اپنی اپنی مصلحت سے استعال کرتے اور اپنے معانی دے رہے تھے، لیکن فیض کے ہاں شعور کی جورو ہو وہ کسی ایک کرتے اور اپنے سطح پر اور ایک سطح تک محدود نہ رہی، اور نہ بیان کا محص ایک رنگ اور صرف ایک آج سازوں کی ترتیب اور دُخین بدل لیتے۔ یہی کیا۔ آج تک کررہے ہیں۔ یہی ان اپنے سازوں کی ترتیب اور دُخین بدل لیتے۔ یہی کیا۔ آج تک کررہے ہیں۔ یہی ان کی تازی کا، تازہ دم رہے کا، اور اس معنی میں اوّ لین ہونے کا راز ہے۔ ''دار و رہی فیض اور مجروح کے ہاں متحد المعانی ترکیب ہے۔ چلیے اس سے کام لیتے ہیں۔ مثال: فیض اور محروح کے ہاں متحد المعانی ترکیب ہے۔ چلیے اس سے کام لیتے ہیں۔ مثال: فیض اور مجروح کے ہاں متحد المعانی ترکیب ہے۔ چلیے اس سے کام لیتے ہیں۔ مثال: فیض اور می کیا۔ آج کا میت ہیں۔ مثال: فیض اور می کیا۔ آخ کا مادر ہے۔ پیانہ شعر ہے۔ اور سے کام لیتے ہیں۔ مثال: فیض کا شعر ہے اور بے پناہ شعر ہے۔ اور بے پناہ شعر ہے۔ اور بے پناہ شعر ہے۔ ۔ ہیں کیا۔ آخ کا کہ کیا۔ آخ کا مادر ہے۔ کیا۔ آخ کا کیا۔ کیا۔ کیا کیا کیا کہ کیا۔ کیا کہ کیا۔ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا۔ کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

فرازِ دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ جہاں تلک بیاستم کی سیاہ رات چلے

.....امر ہوگیا، اور اس کے ساتھ 'فرازِ دار' کی ترکیب والے دوسرے کئی شعر بھی۔ بے شک ، اس میں کوئی لفظ، بلکہ کوئی حرف اور کوئی استعارہ (یاسمبل) بے سبب

نہیں ہے، تذکے نیچ شب ظلم اور فراز دار کی معنویت چل رہی ہے۔

'فیض کے ہاں' دار' کئی موقعوں پر آیا، اس میں معمولی شعر بھی ہیں، غیر معمولی

بھی ۔معمولی ساشعر ہوگا.....

گلوئے عشق کو دار و رس پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے ترے سر بلند، کیا کرتے معنی شخصی سطح پر بھی ہیں۔ پھانسی کی سزا تجویز ہوتی ہے۔ قیدِ تنہائی کی اذیت ملتی ہے۔ تنہائی ختم ، سزامنسوخ ، شعرصاف ، شخصی پس منظر نے صرف اسے سر بلند کیا بلکہ ایک عالم سطح تک بلند کر دیا۔ دوسری جگہ .....

تیرے ہونؤں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک شہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم بیم تاریک راہوں میں مارے گئے بیم تاریک راہوں میں مارے گئے

'دار'والاشعر چوتھےمصرے سے مل کرآگے کے خیال کی تیاری بھی ہے اور اس کی توسیع بھی۔ زمانے نے دیکھا کہ' تاریک راہوں' والےمصرے نے قبول عام پایا اور اس کی بدولت پوری نظم ارتقائے خیال کے ساتھ لاکھوں آ دمیوں کے زہن نشین ہوگئی۔

پھرد کیھئے،ای تعلق سے متحد المعافی دوشعر ہیں..... مجروح کا شعر.....

جنونِ دل نہ صرف اتنا کہ اک گل پیر ہن تک ہے قد و گیسو سے اپنا سلسلہ دار و رمن تک ہے فیض قطعاً یہی بات، مگر اسی بے تکلفی سے کہتے ہیں گویا شعر نہیں کہا بلکہ منہ سے نکل گیا۔

مقام فیق ، کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اب شایدوہ نکتہ صاف ہوجائے جس پر میں توجہ جاہتا تھا۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تری المجمن سے پہلے سزا خطائے نظر سے پہلے عتاب جرم سخن سے پہلے جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختمر ہوئی ہے مقام ہے اب کوئی، نہ منزل، فراز دار و رس سے پہلے مقام ہے اب کوئی، نہ منزل، فراز دار و رس سے پہلے مقام ہے اب کوئی، نہ منزل، فراز دار و رس سے پہلے

پھر دوسرے سیاق وسباق میں .....

جنوں کی یاد مناؤ کہ جش کا دن ہے صلیب و دار سجاؤ کہ جشن کا دن ہے

پھرایک اور زاویے ہے .....

سرفروشی کے انداز بدلے گئے، دعوتِ قبل پر مقتلِ شہر میں دار آگیا دار آگیا دار آگیا

یہ اور اس کے علاوہ 'دار' یا 'دار ورس' فیض کے ہاں رنگ ولباس اس تا ثیر بدل بدل کر آتے ہیں اور اکثر وہ کسی نہ کسی تاریخی ٹر بجٹری کی جانب تلمیح کا، ترتیب خیال کا ایک اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے فیض کا کوئی تنہا شعر'دار' کے لفظ ومعنی کو مجروح والے شعر سے آگے نہ لے جاسکا ہو، لیکن وہ مل کر، فیض کی بایوگرافی کے پس منظر میں معنی کی توسیع ضرور کرتا ہے اور اس میں رنگ بحرتا ہے اور اس کو سیال بناتا ہے۔

ایک اور چھوٹی میں مثال، جو بالکل سامنے کی ہے۔ تقریباً ایک ہی وقت کی خوران میں مثال، جو بالکل سامنے کی ہے۔ تقریباً ایک ہی وقت کی غزلیں ہیں اور ان میں بیدو شعر نازل ہوئے ہیں۔استعاروں،علامتوں میں متحد المعانی ہونے کے علاوہ ایک می رکیف فضار کھتے ہیں۔....

بجروح.....

جھونکے جو لگ رہے ہیں نسیم بہار کے جنبش میں ہے قنس بھی اسیر چمن کے ساتھ

فيض ....

اہلِ قفس کی صبح چہن میں کھلے گی آنکھ بادِ صبا ہے وعدہ و پیاں ہوئے تو ہیں ان دونوں اشعار میں کہ غزل کے فرادہ شعر ہیں، دوالگ طبیعتوں نے دومخلف آہنگ پیدا کر لیے ہیں اور ہمارے اشارے بغیر بھی اس فرق کو، اوپر کے تبصرے کی روشنی میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ فیض پچھلے دنوں بہبئی آئے۔ بڑی دھوم رہی۔ مدح سرائی میں ایک پر ایک سبقت لیے جاتا تھا۔ کری نشین بھی، حاشیہ نشین بھی۔ خاک نشینوں کوفیض خود بھی یا دنہیں کرتے۔ (شاعری میں کرتے ہیں) بہت ہی نزدیک کےلوگوں میں وہ ہمعصر بھی تھے، جن کی زبان پرفیض کا نام' خوش قسمت' کے لقب کے سوانہیں آتا۔ (ہمیں خود بار ہااس کا تجربہ ہوچکا ہے۔)

فیض برا خوش نصیب ہے، تقتیم ہندنے اس کے طوطی کوشائِ طوبیٰ پر بٹھا دیا۔ ورنہ میاں .....

فیض کو خوشحال پنجابیوں سے بھی دادملتی ہے اور قوم پرست حلقوں سے بھی ورنہ میاں .....

۔ فیض ایسے وفت جیل گئے اور اتنے بڑے واقعے کے ضمن میں گئے کہ ان کی شخصی اہمیت.....

فیق پرافکار (کراچی) کانمبرتو نکل چکا ہے، گر ..... نیر، چلوایک اور سی!

مگر بڑے میاں جو ستر ۲۰ برس کے ہونے آئے، اپنی مدح اور دوسروں کی قدح میں بھی ایک جملہ منہ ہے نہیں نکالتے۔ چپ چاپ سنا کرتے ہیں اور سگریٹ کے مرغولوں میں بھی ہاں اور نہیں اڑا دیتے ہیں۔ یہاں جوش کے شاعر انقلاب ہونے پر انہوں نے ایک مخضر سا تقیدی نوٹ لکھ دیا تھا۔ جوش نے جواب نہیں دیا۔ ہر طرف ہے ان کی نزبان تراشی پر زبان درازیاں ہوتی رہیں۔ وہ نہیں بولے۔ وہاں لا ہور میں احمد ندیم قائمی اور قائمی کے ہم خیالوں سے ذرائض گئی تھی۔ فیق نے اس میں بھی عالی اور عنادوں کو، تھی چورٹی موٹی عداوتوں اور عنادوں کو، تھی چورٹی موٹی عداوتوں اور عنادوں کو، تھی چورٹی موٹی عداوتوں اور عنادوں کو، تھی جورٹی موٹی عداوتوں اور عنادوں کو، تھی جورٹی کی ہرایک مسرت اور لذت کو، عاشقانہ نے کے ساتھ، بھیرت میں تبدیل کر لینے کا جذبہ جگاتی ہے۔ ہمارے احساس موسیقی کو اس سے نئے نئے آ ہنگ میں تبدیل کر لینے کا جذبہ جگاتی ہے۔ ہمارے احساس موسیقی کو اس سے نئے نئے آ ہنگ میں تبدیل کر لینے کا جذبہ جگاتی ہے۔ ہمارے احساس موسیقی کو اس سے نئے نئے آ ہنگ میں جورٹی ہم کسی کلا سیکی کنسرٹ میں بیٹھے ہیں اور کنڈ کٹر کے سراور ہاتھوں کی جنبش کے سوا کچھ نہیں د کھے جانتے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سُر کنڈ کٹر کے سراور ہاتھوں کی جنبش کے سوا کچھنہیں د کھی رہے۔ مگر بن د کھے جانتے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سُر کنڈ کٹر کے سوا کے خبیں د کھی رہے۔ مگر بن د کھے جانتے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سُر کنڈ کٹر کے سوا کے خبیں د کھی در ہے۔ مگر بن د کھے جانتے ہیں کہ اس موسیقی کا ہر ایک سُر کنڈ کٹر

کے بدن کی کسی نہ کسی رگ سے جڑا ہوا ہے۔

واقعی فیض کی شاعری کا انتخاب خصوصاً 'رقیب سے' جیسے شہپارے اس قابل ، ہیں کہ ہماری اگلی نسل کی اخلاقی اور جمالیاتی حس کی تربیت میں کام آئیں۔اس کلام میں کسن اور حزن ایسے یکجان ہوئے ہیں کہ نوجوانی کے گرم خون کو دردمندی اور شرکتِ غم کی اکسیر گھول کر پلا سکتے ہیں۔فیض نے پچھ دکھاوے کے لیے اپنے رقیب سے نہیں کہا تھا۔

ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے جز ترے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں لفظ سے اگر معنی کی توسیع اور انسانی برتاؤ کی تطہیر ہوتی ہوتو ایک آ دھ لفظ کا' حرکت وسکون کا'تر کیب واضافت کا داغدار ہوجانا اس کے آگے کیا شے ہے؟

00

### **ڈاکٹر راھی معصوم رضا**

## زرد پتوں کے بن میں کاسی درد کا شاعر

فیض ہاری قومی شاعری کے راستے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چناچہ سنگ میل ہی کی طرح وہ اہم بھی ہیں اور مجبور بھی۔ مجبور یوں کہ راستہ آگے نکل جاتا ہے۔

میں فیق کی شاعری سے بہت متاثر ہوں۔خود میرے اُسلوب پر جگہ جگہ فیق کے لہجہ اور اُسلوب کا عکس پڑ رہا ہے لیکن میں جنہیں زیادہ چاہتا ہوں انہیں بار بڑھتا ہوں ،اور ہر بار انہیں سئے سرے سے دریافت کرتا ہوں اور ایسی ہر دریافت ایک سئے تجربہ کی طرح مجھے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ دولت مند بنادیت ہے۔ یہ یافت و بازیافت بڑی حد تک مجھے اپنے آپ کو بار بار دریافت کرنے میں بھی مدد دیتی ہے اور میرے فن کی عمر بڑھاتی ہے اور یوں فیق کی شاعری میری زندگی کا ایک حصہ بن حاتی ہے۔

فیض کوبھی میں نے بار بار پڑھا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری میں سب سے زیادہ قابل قدر چیز اُن کا اُسلوب ہے۔ ریگ مال کیا ہوا، جس میں کوئی ایسا کونا نہیں جو قاری کو چھے۔ ایک مہربان دوست سا اُسلوب جو گلے میں باہیں ڈال کے بات کرتا ہے۔

تچھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم سے گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں کیے اک چہرے کے تھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے کے تھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے کے لخت بدل جاتے ہیں کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور کے بہ کے بادہ احمرے دہکہ جاتا ہے

(مرے ہم مرے دوست)

فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب ست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رُکے گا سفینۂ غم دل کہیں تو جا کے رُکے گا سفینۂ غم دل (صبح آزادی)

یہ رات اُس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے گر اُس رات کے شجر سے مگر اُس رات کے شجر سے یہ بند لمحول کے زرد پنتے گرے ہیں اور تیرے گیسوؤں میں اُلھ کے گار ہوگئے ہیں!

(ملاقات)

ہم اہلِ قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز تسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے گڑی ہیں کتی صلیبیں مرے دریچ میں ہر ایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے ہر ایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں کسی پہ قل مہہ تابناک کرتے ہیں

کی پہ ہوتی ہے سرمت شاخسار دونیم کسی سے بادِ صبا کو ہلاک کرتے ہیں (دریچہ)

ہاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا سیجئے ہر رہ جو اُدھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے

ہر صح گلتاں ہے ترا روئے بہاراں ہر پھول تری یاد کا نقشِ کفِ یا ہے ہر بھیگی ہوئی رات تری یاد کی شہم ڈھلتا ہوا سورج تیرے ہونٹوں کی فضا ہے دھلتا ہوا سورج تیرے ہونٹوں کی فضا ہے (دستِ تہدستگ آمدہ)

تم مرے پاس رہو
میرے قاتل مرے دلدار مرے پاس رہو
جس گھڑی رات چلے
آسانوں کا لہو پی کے سیدرات چلے
مرہم اشک لیے نشتر الماس لیے
بین کرتی ہوئی ہنستی ہوئی، گاتی نکلے
درد کے کاسی یازیب بجاتی نکلے

(ياس رہو)

طرب کی بزم ہے بدلو دلوں کے پیرا ہن جگر کے جاک سلاؤ کہ جشن کا دن ہے۔ 198 رات ڈھلنے گئی ہے سینوں میں آگ سلگاؤ آ بگینوں میں دل عشاق کی خبر لینا پھول کھلتے ہیں ان مہینوں میں

(دست تهدسنگ)

اُن کا دم ساز اپنے سوا کون ہے شہر جاناں میں اب باصفا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے (آج بازار میں پا بہ جولاں چلو)

لکارتا رہا ہے آسرا یتیم لہو کسی کو بہر ساعت، نہ وقت ہے نہ دماغ نہ مدعی، نہ معاب پاک ہوا نہ مدعی، نہ شہادت، حساب پاک ہوا ہے خوانِ خاک نشیناں تھا رزق خاک ہوا

(لبوكاسراغ)

جاند نکلے کسی جانب تری رعنائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا

میرے ویران میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی طنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دیے لگیں رخصت ِ قافلہ شوق کی تیاری کا اور جب یاد کی بھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک بل، آخری لمحہ تری دلداری کا دردا تناتھا کہ اُس سے بھی گزرنا جاہا

(بارث انیک)

آؤ کریں محفل پہ زرِ زخمِ نمایاں چرچا ہے بہت بے سروسامانی دل کا دکھے آئیں چلو کوچہ جاناں کا خرابہ شاید کوئی ہمرم طے ویرانی دل کا

(شام شهریاران)

یہ بجنا کھنکتا اورہ فت رنگی اُسلوب کسی محرومی ، ویرانی دل بی کا اُسلوب ہوسکتا ہے لیکن ''نقشِ فریادی'' اور'' دستِ صبا'' سے ''شامِ شہریاراں'' تک کے لیے اور جان لیوا سفر کا اس اُسلوب پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ نہ لفظوں کا آ بنگ بدلا ، نہ اداس ترکیبوں کی ہفت رنگی ۔ وُنیا بدل گئی ، فیض جو ان سے بوڑھے ہوگئے ، پر اُسلوب وہی رہا۔ بنیادی الفاظ کے ذخیرہ میں نہ کوئی اضافہ ہوا نہ کوئی کی ۔ فنونِ لطیفہ میں اُسلوب تو فنکار کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے ، تو کیا'' دست صبا'' سے'' شامِ شہریاراں'' تک فیض کی شخصیت میں کوئی ارتقاء بی نہیں ہوا؟

میں اپنے آپ کو اس پیچیدہ سوال کا جواب دینے کے لائق نہیں سمجھتا، لیکن صاحبانِ نظراور ناقدینِ ادب کو اس سوال پرغور کرنا جائے۔

"دست ِصبا" کے بعد حالانکہ فیض نے نیا لکھنا چھوڑ دیا، پر پرانے شعروں کی طرح اُن کے نئے شعروں کا مزہ باقی رہا۔ اُسلوب کی تازگی میں فرق نہیں آیا۔
لہجہ کی خوشبو بائ نہیں ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ شخصیت ارتقاء پذیر رہے اور اُسلوب میں کوئی ارتقاء نہ ہو؟ اور اُسلوب شخصیت کا اظہار ہے تو کیا اس کا مطلب یہ تو

نہیں کہ فیض کی شخصیت کا ارتقاء'' دستِ صبا'' کے بعد بالکل ہی رک گیا؟ اور اگریہ درست ہے تو ان کی شاعری میں جادو درست ہے تو ان کی شاعری کے جادو کا راز کیا ہے؟ کیونکہ فیض کی شاعری میں جادو تو ہے۔ پھولوں کی طرح کھلٹا مہکٹا جادو۔ دل کی طرح دھڑ کٹا جادو… ہر بار تازہ اور نیا لگنے والا جادو۔

فیق کو جب پڑھے، لگتا ہے کوئی پرانا دوست مل گیا ہے اور جب دو پرانے دوست ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد آئی جاتی ہے جو اس پہلے کی ملاقاتوں میں یادہیں آئی تھی اور اس نئی یاد سے نئے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ گر بنیادی لفظ ''یاد'' ہے ''خلیق'' نہیں۔ فیق کی شاعری یادوں کی اور اُن یادوں کے تخلیقی استعال کی شاعری ہے ہے اور یادیں ہندوستانی ہیں۔

"پنڈی کانسپر کیی کیس" بھی دار و زنداں کے ای سلسلے کی ایک کڑی بن جاتا ہے جو ملکہ وکوریہ کے اعلان نامہ سے پہلے بی شروع ہوگیا تھا اور شاید بہی وجہ ہے کہ تخلیق پاکستان کے بعد بھی فیض کی شاعری میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ انہیں علامتوں کو استعال کرتے رہے جو غلام ہندوستان میں اُردو کے ترقی پندشعراء کے کام آربی تھیں۔

ہندوستان میں ۱۵ راگست ۷۵ ء کو وہ ساری علامتیں ہے معنی ہوگئیں کیونکہ
اُس دن ہم '' داغ داغ اجائے' کے عہد میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ ہندوستانی
شعرا کو اپنا آہنگ، اپنی علامتوں کا ذخیرہ اجنبی لگنے لگا اور وہ نئے آہنگ، نئی
علامتوں کی تلاش میں لگ گئے۔ اس لیے تفہیم و تربیل کے راستوں میں رُکاوٹیں
پیدا ہونے لگیں اور قاری سے وہ پرانا رشتہ ٹوٹ گیا۔ نیا رشتہ پوری طرح آج بھی
نہیں بنا ہے کیونکہ ابھی تک اس نئے عہد کا آہنگ اور اس نئے عہد کی علامتیں پوری
طرح ہماری گرفت میں نہیں ہیں۔

لیکن پاکستان کے بنتے بنتے '' پنڈی کانسپر لیمی کیس'' شروع ہوگیا اور اس کیس نے پاکستانی شاعری کے بنیادی آ ہنگ اور علامتوں کا مسئلہ مل کردیا۔ چنانچہ ہمیں ہارے اپنے شاعر تو اجنبی اجنبی سے لگتے ہیں، پر جب
پاکستان کے فیق احمر فیق کا کوئی ورق ہاتھ آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم
میں سے ایک ہیں۔ تفہیم فیق بھی کوئی مسکلہ نہیں کیونکہ وہ لہجہ، وہ آ ہنگ، علامتوں کا
وہ ذخیرہ تو ہارے تہذبی ذخیرہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ سودا، غالب، مصحقی، آتش
اور فیق ۔ فیق کے لب ولہجہ میں یہ چاروں مزے بھی ہیں اور فیق کا پانچواں مزا
ہیں۔ مجھے فیق پر کہیں کہیں ہمیں عجاز کی پڑتی ہوئی پر چھا کیں بھی نظر آتی ہے مگر میں
یقین سے نہیں کہ سکتا۔

لیکن جو چیزفیق کواپے ہم عصروں سے بالکل الگ کرتی ہے وہ انیس سے
ان کی ممل آزادی ہے۔ انیس کے اثر سے مخدوم محی الدین تک پوری طرح آزاد نہیں۔
لیکن فیقل پر نہ اقبال کا اثر ہے نہ انیس کا۔ فیقل کی مقبولیت کا ایک راز شاید انیس اور
اقبال سے اس مکمل آزادی میں بھی ہے۔

ترقی بیند شعرا غالب، انیس اور اقبال کو اوڑھنے بچھونے کی طرح استعال کر رہے تھے۔ غالب کو تو فیقل نے بھی اپنایا پر غالب میں سودا اور مصحفی کی چنگی پڑنے ہے جو آ ہنگ بنا وہ ترقی بیند آ ہنگ سے ایک ذرامخلف تھا۔ اس کا رنگ شوخ ہے۔ اس کی خوشہونئ ہے اور موسیقی کا مزاج مختلف ہے۔ چنانچہ فیقس تنہا نظر آئے اور ترقی بہند شعرا میں سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔

ہمیں سے سنتِ منصور وقیس زندہ ہے ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و سمج کلہی

یہ جو'' کی کلمی'' ہے بیاتو تمام ترقی پبند شعرا کی پیچان ہے گر یہ جو''گل دائنی'' ہے بیافت ہے گر یہ جو''گل دائنی'' ہے بیافق نہ منصور سے ہے نہ قیس سے۔ چنانچہ بیا''گل دائنی'' منصور اور قیس کے استعاروں کا مطلب بھی یا تو بدل دی ہے یا مطلب میں توسیع کرتی ہے۔ چنانچہ جب فیض یہ کہتے ہیں:

یاں جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا سیجے
ہر رہ جو ادھر کو جاتی ہے، مقل سے گزر کر جاتی ہے
تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جانی پیچانی دُنیا میں ہیں، لیکن کیا مقتل بالکل وہی ہے
جو جلیاں والا باغ میں تھا۔ یہ مقتل اب بہت بڑا ہوگیا ہے۔ اس مقتل میں نوا کھالی،
کلکتہ، چھیرا، دتی، لا ہور، سیال کوٹ، پنڈی کے وہ بازار بھی شامل ہوگئے ہیں جن
میں عام آ دمی کا قتل عام ہوا۔ یہ مقتل پاکتان کی قانون ساز اسمبلی تک پھیل چکا تھا۔
مگر ہے یہ وہی پرانامقتل اور اس پرانے مقتل میں تن تنہا کھڑے ہوئے فیق جب یہ
گر ہے یہ وہی پرانامقتل اور اس پرانے مقتل میں تن تنہا کھڑے ہوئے فیق جب یہ

نار میں تری گلیوں کے اے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے تو بینظم ہمارے تجربات میں توسیع نہ کرنے کے باوجود ہمارے دل کی بات لگتی ہے کیونکہ ہم اس منزل سے گزر چکے ہیں۔ یہ ۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۲ء تک کا تجربہ ہے۔ پھروہی یاد!

لیکن فیض نے اپنے لہجہ کی بنیادی ادائ میں بھی اپی رجائیت کا دامن نہیں جھوڑا۔ یہ رجائیت کا دامن نہیں جھوڑا۔ یہ رجائیت، مستقبل پر اُئل بحروسا، اشتراکی تحریک ادر ترقی پندسلقہ کی دین ہے۔
صبا کی مست خرامی تہہ کمند نہیں اسپر دام نہیں ہے بہار کا موسم بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے بلا ہوسم فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم اس رجائیت نے فیض میں ایک اکساری بھی پیدا کی جو دوسرے ترقی پند شعراء میں بالکل نہیں ہے۔

اس راہ میں جوسب بہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پیلِ زنداں، مجھی رُسوا سرِ بازار دوسرے تمام ترقی پندشعراء نے بہی بات کہی ہے گر بلند آہنگی ہے کہی ہے۔ اپنے کوسب سے الگ کرکے کہی ہے۔ فیض نے یہ بات آہتہ سے کہی ہے اور اپنے آپ کوسب میں شامل کرکے کہی ہے اور یہ جو اپنے آپ کوسب میں شامل کرنے کہی ہے اور یہ جو اپنے آپ کوسب میں شامل کرنے کی ہمت ہے بہی فیض کو دوسرے تمام ترقی پندشعراء سے زیادہ اہم بنادیتی ہے۔ فیض یہ بین کہتے کہ .....

بلا ہے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے

نعرہ سے بٹنے کی اس ادانے فیفل کے لہجہ کے پاؤں میں گھنگھرو باندھ
دیئے ہیں۔ جہال نعروں کی ضرورت ہے فیفل وہاں بھی نعرہ نہیں لگاتے۔ فیفل نے نعرہ کوغزل بنادیا۔

یہ کون جواں ہیں ارضِ عجم مید ککھائے جن کے جسموں کی مجر پور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہیں یوں کوچہ کوچہ بھمراہے اے ارضِ عجم اے ارضِ عجم کے بنس بنس بھینک دیے کے بنس بنس بھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں ان ہونٹوں کے اپنے مرجاں ان ہاتھوں کی بےکل جاندی کس کام آئی کس ہاتھ گئی

(ارانی طلباکے نام)

فیض کی شاعری میں سیاست مہذب ہوگئی ہے..... چاند نکلے کسی جانب تری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا یہ''شب تنہائی'' گھر میں نہیں''زنداں میں آئی ہے'' کیونکہ''فرشِ نو میدئ دیدار''میں یہ بات صاف ہوجاتی ہے.....

دیکھنے کی تو کے تاب ہے لیکن، اب تک جب بھی اُس راہ سے گزرے تو کسی دکھ کی کیک ٹوکتی ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی اور اُس صحن میں ہر سو یونہی، پہلے کی طرح فرش نو میدی دیدار بچھا ہے اب بھی... شعری تہذیب اور لہجہ کے تغزل کی ان منزلوں سے گزرنے کے بعد ہی کوئی یہ بات یوں کہ سکتا ہے کہ....

> شہرِ جاناں میں اب باصفا کون ہے دستِ قاتل کے شایاں رہا کون ہے رختِ دل باندھ لو، دل نگارہ چلو پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارہ چلو

یہیں''دستِ جہرسک''کا ایک قطعہ بھی پڑھتے چلیں۔۔۔۔۔
ان دنوں رسم و رو شیر نگاراں کیا ہے
قاصدا! قسمتِ گلگشتِ بہاراں کیا ہے
کوئے جاناں ہے کہ مقل ہے کہ میخانہ ہے
آج کل صورتِ بربادی یاراں کیا ہے

تاریخ یادنہیں لیکن حیدرآباد کے اُردوگھر کے مشاعرہ کے لیے فیق نے یہ قطعہ اپنے بیام کے طور پر بھیجا تھا۔ یعنی "شہرِ نگارال" ہندوستان ہوگیا۔ ای لیے اس قطعہ کی نری فیق کے لہجہ کی بنیادی نرمی سے ایک ذرا مخلف ہے۔ اس قطعہ میں قرۃ العین حیدر کا ناول" آگ کا دریا" سایا ہوا ہے۔ یہیں تو شاعر، قصہ گو ہے جیت جاتا ہے کہ اے تجربہ کی تخلیص کافن آتا ہے۔

نه مدعی، نه شهادت، حساب پاک ہوا بیه خونِ خاک نشیناں تھا رزقِ خاک ہوا (لہوکا سراغ)

> میرے ویرانہ تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی طنا بیں کھل کر سلسلہ وارپتہ دینے لگیں رخصتِ قافلۂ شوق کی تیاری کا

(ہارٹ ائیک)

یے زندگی کی للک، یہ پیار...گر ذرااس شاعر کی سمت دیکھیے کتے غورے دیکھ

رہا ہے سارے دکھتے ہوئے ریثوں کی طنابیں کھلنے کا منظر اور رخصتِ قافلۂ شوق کی

تیاری کا ہنگامہ، اور وہ اتنا گم ہوگیا ہے اس منظر میں کہ اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ

ای کے قافلۂ شوق کی رخصت کی تیاری ہے۔ فیض یہ بیں کہہ سکتے کہ میں مررہا ہوں،

وہ یہ کہیں گے کہ زندگی جارہی ہے۔ روید کی بدرجائیت بڑی قابلِ قدر چیز ہے۔ لہجہ کی 
یہ متغزل رجائیت بھی خاص فیق کی دین ہے اور مصحفی سے فیق تک آتے آتے یہ
رجائیت صرف سنوری نہیں ہے نئ بھی ہوگئی ہے۔

لیکن آخر میں مُیں فیض سے ایک شکایت بھی کرنا جاہتا ہوں۔ چھوٹوں کو بڑوں سے شکایت کاحق تو ہے ہی۔

، س کیسے تور اور سروی اس سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا

صبح بغاوت كأكلشن

لیکن فیض نے آٹھ مصر بے اور لکھے اور ان آٹھ مصر بوں نے اس نظم کے تاثر کو مجروح کیا۔ یہی ان کی مشہور نظم '' نثار میں تری گلیوں بی' کاعمل بھی ہے۔ میر بے خیال میں جونظم یوں ہوتی .....

نار میں تری گلیوں پہ اے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے جو کوئی نہ سر اُٹھا کے چلے جو کوئی چاہے والا طواف کو نکلے نظر چراکے چلے، جسم و جال بچا کے چلے بہت ہے ظلم کے دستِ بہانہ جو کے لیے جو چند اہلِ جوں تیرے نام لیوا ہیں جو چند اہلِ ہوں مدعی بھی منصف بھی کے ویں کریں، کس سے منصفی چاہیں کے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں

گرگزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں بھا جو روزنِ زنداں تو دل بیہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھرگئی ہوگی نہ ان کی ریت نئ نہ ان کی ریت نئ یونی بمیشہ کھلائے ہیں ہم نے فاک میں پھول نہ ان کی ہار نئ ہے نہ ان کی جیت نئ نہ ان کی ہار نئ ہے نہ اپنی جیت نئ اس سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے رہے فراق میں ہم دل مُرانہیں کرتے رہے فراق میں ہم دل مُرانہیں کرتے

میں نے اس نظم سے ۱۲ ارمصر عے نکالے ہیں اور اب بینظم مجھے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ خوبصورت اور بھر پورمعلوم ہور ہی ہے۔

''زنداں نامہ'' کی بے حدخوبصورت نظم''اے روشنیوں کے شہر'' میں بھی یہی خرابی ہے۔ ۱۲ مصرعوں کی ہوتی تو شایداس کا شار اُردو کی بہترین نظموں میں ہوتا۔

کہر کی صورت بے رونق دردول کی گدلی لہر
بتا ہے اس شہر کے پیچھے روشنیوں کا شہر
اے روشنیوں کے شہر
کون کہے کس سمت ہے تیری روشنیوں کی راہ
ہر جانب بے نور کھڑی ہے ہجر کی شہر پناہ
آخ کی شب جب دیئے جلائیں اونچی رکھیں لو
آخ کی شب جب دیئے جلائیں اونچی رکھیں لو
مرف ۸مھڑوں کی نظم ''ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے'' بھی دراصل

تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی جاہت میں ہم دار کی خشک شہنی پہ وارے گئے ۲۰۵ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت ہیں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے قتل گاہوں سے جن کر ہمارے علم قتل گاہوں سے جن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے اور نکلیں گے عشاق کے قافلے

پھر''دستِ صبا'' کی طرف چلیے۔نظم کاعنوان ہے''زندال کی ایک شام'' یہ نظم ایک معرمہ پہلے شروع ہوگئ ہے۔ اے''زیندزینداتر رہی ہے رات' سے شروع ہونا جائے تھا۔

فیض کی زیادہ ترنظمیں اس کمزوری کا شکار ہیں۔ شایداس کی وجہ یہ ہو کہ فیض کو اپنا اُسلوب اپی نظموں سے زیادہ پند ہے۔ لیکن فیض نے پچھ نظمیں ایسی بھی کہی ہیں جن میں یفقص نہیں، جوضچ جگہ سے شروع ہوئیں اور سیح جگہ پرختم ہوجاتی ہیں اور یہی اُن کی سب سے خوبصورت نظمیں ہیں۔

مثلاً "درد آئے گا دب پاؤل" بیظم دراصل این عنوان بی سے شروع ہوجاتی ہے۔

> دردآئےگادبے پاؤں اور کچھ دیر میں جب پھر مرے تنہا دل کو فکرآئے گی کہ تنہائی کا کیا جارہ کرے دردآئےگا دب پاؤں لیے سرخ چراغ وہ جواک درد دھڑ کتاہے کہیں دل سے برے فعلہ درد جو پہلو میں بھڑک اُٹھےگا حلقہ ڈلف کہیں، گوشتہ رضار کہیں

*هجر کا دشت کہیں ،گلشن دیدار کہیں* لطف کی بات کہیں، پیار کا اقر ارکہیں دل سے پھر ہوگی مری بات کہ اے دل، اے دل یہ جومحبوب بنا ہے تری تنہائی کا بیتو مہماں ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا اس سے کب تیری مصیبت کا مداوا ہوگا مشتعل ہو کے ابھی اُٹھیں گے وحثی سائے یہ چلا جائے گا رہ جا کیں گے باقی سائے رات بھرجن ہے تراخون خرابہ ہوگا جنگ تھری ہے، کوئی کھیل نہیں ہے اے دل دھمنِ جاں ہیں سجی،سارے کےسارے قاتل یہ کڑی رات بھی، یہ سائے بھی، تنہائی بھی درداور جنگ میں کچھیل نہیں ہےاے دل لاؤ سلگاؤ كوئى جوشِ غضب كاانگار طیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ جس میں گرمی بھی ہے، حرکت بھی، توانائی بھی ہونہ ہواینے قبیلہ کا بھی کوئی کشکر منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے اُدھر اُن کوشعلوں کے رجز اپنا پیۃ تو دیں گے

خیر ہم تک وہ نہ پہنچیں بھی،صدا تو دیں گے دور کتنی ہے ابھی صبح بدایک مکمل نظم ہے۔ ہرمصرعدا پنے سے پہلے آنے والے مصرعد کا ارتقاء ہے۔ اس نظم ہے کوئی مصرعہ نکالانہیں جاسکتا۔ یوں ہی'' پیصل امیدوں کی ہمدم'' منگمری جیل میں لکھی ہوئی پیظم بھی بڑی جیتی جاگتی اور مکمل نظم ہے۔ پہلی والى نظم سے تو شايد كچھ الفاظ نكالے بھى جاسكيں ليكن اس نظم كا ہر لفظ اپنے موضوع كى صلیب پر تُھنڪا ہوا ہے۔ سب کاٹ دو كبل بودول كو بي آب سسكتے مت حجوز و سب نوچ لو بيكل يھولوں كو شاخوں پہ بلکتے مت حچوڑ و بيصل أميدون كي جدم اس باربھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی کھیتی کے کونوں کھدروں میں بھرایے لہو کی کھاد بھرو پھرمٹی بینچواشکوں سے

پیمراگلی رُت کی فکر کرو

جب پھراک باراجڑنا ہے اک فصل کی تو بھرپایا جب تک تو بھی کچھ کرنا ہے

یہ تھم ۵۵ء کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ۵۳-۵۵ء تک نظم کی ہیئت فیض کی گرفت میں پوری طرح آگئ تھی، لیکن فیض نے تحمیل ہیئت کی طرف زیادہ دھیاں نہیں دیا۔ ممکن ہے پس پردہ یہ ترقی پندنعرہ کام کر رہا ہو کہ فن صرف خیال ہے اور ہیئت کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ بات بھی اتن ہی غلط ہے جتنی یہ بات کہ فن محض ہیئت ہے اور خیال کی کوئی اہمیت نہیں۔ آدمی نہ صرف گوشت ہے نہ صرف فن محض ہیئت ہے اور خیال کی کوئی اہمیت نہیں۔ آدمی نہ صرف گوشت ہے نہ صرف پڑا۔ درخت نہ صرف برگ ہے نہ صرف شاخ۔ ترقی پندشعراء کے یہاں عام طور پر ہیئت کی طرف بے تو جہی ملتی ہے اور فیض کی خوبصورت شاعری بھی ای کمزوری کا شکار ہوگئی۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر فیق کے یہاں سے غالب کے دوشعر نکال لیے جائیں تو فیق کے یہاں کچھ ہیں بیخا۔ وہ دوشعر ہیں.....

تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے کیا کھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

میں اس بات سے انکارنہیں کرتا کہ فیق کی شاعری میں ان دونوں شعروں نے بہت جگہ گھیرر کھی ہے، لیکن یہی دوشعر لگ بھگ ساری ترقی پند شاعری میں چھلے ہوئے بہت جگہ گھیر رکھی ہے، لیکن یہی دونوں شعر کیوں نکال دیں اور نکا لئے کا کام ہوئے ہیں، لیکن فیق کی شاعری ہے ہم یہ دونوں شعر کیوں نکال دیں اور نکا لئے کا کام شروع ہی کرنا ہے تو بھر صرف فیق ہی کیوں، نکا لئے کے لیے تو سبھی کے یہاں کچھ نہ

کچھ ل جائے گا۔ اگر غالب کے یہاں سے بے دل ،نظیری ،عرقی اور میر تقی میر کو نکال دیں تو کیا ہے گا؟ اگر سردار جعفری کے یہاں سے اقبال ، انیس ، جوش ، پیلونرودا، لوئی اراگاں اور ما کافسکی کو نکال دیں تو کیا ہے گا... ہے گا عالب کی آواز ، بچ گا سردار جعفری کا لہجہ۔ بچ گا فیق کا خوشبودار اُسلوب۔ بچ گی زرد چوں کے بن میں کائی درد کی آواز ہے آواز قابلِ قدر ہے۔

00

### باقر مهد*ی*

# فيض — ايك تجزيه

جامعہ ملیہ کی سلور جو بلی منائی جارہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے ایک ڈاکس پر گاندھی جی اور جناح صاحب کو اکٹھا کر دیا تھا اور ای شام کو مشاعرے میں جوش، فیض، فراق اور ڈاکٹر تا تیر بھی موجود تھے۔ مجھے آج تک وہ منظریاد ہے کہ جب فیض نے اپی نظم''سیاسی لیڈر'' کے عنوان سے سنانی شروع کی۔ بید ۲۲ ء کی بات ہے۔ سیاسی ہنگاہے زوروں پر تھے اور ان میں تھوڑی بہت صدافت ملتی تھی۔ ان کی سیدھی سیاسی ہنگاہے زوروں پر تھے اور ان میں تھوڑی بہت صدافت ملتی تھی۔ ان کی سیدھی سادی آواز گونے رہی تھی۔ فیض کی آواز جیسے تصنع سے خالی تھی، و یسے بینظم بھی ہنگامہ خیری سے معریٰ تھی۔ وہ اپنی علامتی نظم بغیر کسی جھجک کے سنا رہے تھے۔ وہ نظم ختم کر چکے پھر بھی دادو تحسین کی آوازیں نہ گونجیں۔ کسی نے مجھے کہا۔

"اس سے اچھا تھا فیض غزل ساتے۔"

مشاعرہ ختم ہوگیا۔ میرے ذہن میں صرف فیق کی نظم ایک مدت تک گونجی رہی۔ اصل میں فیق اس وقت تک سجاد ظہیر اور سردار جعفری کے لیے اہم شاعر نہیں بنے سجے۔ یہی نہیں ۱۹۵۲ء میں لکھی گئی ایک کتاب (ترقی پندادب از سردار جعفری) میں ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے اور اس میں ان کی اتن بھی مدح نہیں جتنی کہ کیفی اعظمی کی۔ ترقی پند نقادوں کے مجموعے ایک کے بعد ایک اٹھائے اور دیکھیے کہ فیق کا نام کم ہی نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجتبی حسین تک نے اپنے طویل مقالے میں یہ لکھنے کی بھول کر تھی ۔ دفیق کی شاعری کا آغاز ہوتا کی تھی۔ دفیق کی شاعری جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سردار جعفری کی شاعری کا آغاز ہوتا کی تھی۔ دفیق کی شاعری کا آغاز ہوتا

ہے۔'' غرض کہ ترقی پہندوں میں بے انتہا مقبولیت کا راز معلوم کرنا اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ آزادی کے موضوع پرنظموں کا ایک انبار ہے اور اس میں سب سے اچھی نظم فیق کی ہے جس پر سردار جعفری نے وہ مشہور اعتراض کیا تھا کہ۔'' بیظم جن شکھی اور مسلم لیگی دونوں کہہ سکتے تھے۔'' (جعفری نے اپنی ان تمام غلطیوں کا ازالہ اس طرح کردیا کہ''لینن انعام'' فیق کو دلانے میں سب سے پیش پیش وہی تھے۔)

فیض راولپنڈی کیس میں گرفتار ہوئے اور ترقی پندوں نے انہیں اپنا ہیرو بنالیا اور جیسے جیسے فیض کی مقبولیت ان حلقوں میں بڑھتی گئی، ارباب ذوق میں فیض کا ذکر کم ہوتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد وزیر آغانے'' اُردونظم میں انجماد کی ایک مثال فیض' ککھ ڈالا۔ فیف کی مقبولیت ہے ان کی شاعری کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ شہرت تو سوڈا واٹر کی گیس ہے جو چند کمحوں کے بعدختم ہوجاتی ہے۔ فیض نے شہرت اور انعام کو غیر معمولی اہمیت دی۔ پھربھی وہ اپنا توازن بالکل نہ کھو بیٹھے اور پیاس'' دور ہوں'' میں کچھ كم غنيمت بات نہيں ہے۔ يه الگ بات ہے كه اب فيض ياكستان ميں "فيض ايو بي" كے نام سے نئے شاعروں كے طلقے ميں مشہور ہيں۔ أردو جديد شاعرى كا آغاز اتنا مختلف نظر نہیں آتا جتنا کہ بعد میں ہوا۔ راشد اور فیض ایک دوسرے کے ہمنوا تھے۔ کرشن چندر نے'' ماورا'' پر دیباچہ لکھا تھا اور حسن عسکری (جو نہ جانے کیسے جدید شاعری كے راز دال بن گئے)"نیا ادب" میں افسانہ لکھتے تھے۔ پچھ عرصہ بعد جب شعروا دب مختلف گروہوں میں تقلیم ہونے لگا تو فیض کو ہر گروہ کسی ند کسی صورت میں اپنانا جا ہتا تھا۔ ممکن ہے کہ "نقاد ادب" اس کوخو بی تتلیم کریں مگر میں اس بات کو قابلِ اعتنانہیں سمجھتا۔ جب اچھے ادب سے زیادہ نظریے کی صحت پر زور دیا جائے تو ''نیم حکیم'' پیدا ہوتے ہیں ادیب وشاعر نہیں۔ میکتنی عجیب بات ہے کہ سردار جعفری اور حسن عسکری کے کارنا ہے ایک سے نظر آتے ہیں گو کہ ان کے رنگ الگ ہیں یعنی سرخ اور ہرے۔ " آج مظفر على سيّداور فتح محمد ملك جواسلامي نقطهُ نظر كي صحت يرزور ديتے ہيں تو بيه مقابله اور بھی آ سان اور دلچسپ ہوجا تا ہے۔

فیض نے اپنے دیباچہ''نقش فریادی'' میں یہ جملے لکھے ہیں۔۔۔۔۔ ''اس مجموعہ کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے۔ اس میں دوجارنظمیں قابل برداشت ہیں۔''

یہ خاکساری بھی ہے اور عین حقیقت بھی۔ اس لیے کہ فیض کے ہر مختر مجموعے میں چند ہی نظمیں اچھی ہوتی ہیں مگر یہ چند نظمیں اپنے دَور کی کامیاب نظموں میں سرِ فہرست شار کی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ''نقش فریادی'' ۴۲ء میں شائع ہوئی اور ایک آندھی کی طرح جھانے کے بجائے آگ کی طرح آہتہ آہتہ شعری حلقوں میں مقبول ہوئی ، اتنی کہ اس زمانے کے ہر نے شاعر پر فیض کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔

''دست صبا'' کی اشاعت تک تو فیق کا ''طرزِ بخن'' اپنانا ''فن'' بن گیا تھا (افسوس کہ وقت نے بیرساراطلسم ختم کردیا اور نئی نسل کے شاعر ایک عرصہ سے فیق کے اثر سے نکل گئے ہیں۔ مگر زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے ، سردار جعفری کی بیشتر نئی نظموں پر فیق کا اثر بڑھ رہا ہے جیسے''قبل آ فباب'' وغیرہ۔ یعنی فیق کے ہم عصروں پر ان کا اثر ابھی باقی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔

راشدنے ''نقش فریادی'' کے دیباہے میں لکھا ہے۔۔۔۔۔ دونق نیسیں کی سیاست

''نقش فریادی' ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔

جورومان اورحقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔''

فیض نے اس عظم سے ابنا سلسلہ بھی نہیں تو ڑا۔ ترتی پیندوں کے ورج کے زمانے میں بھی وہ بنیادی طور سے رومانی شاعر ہی رہے اور دار و رس اور دوسرے اس طرح کے الفاظ اکثر و بیشتر استعال کرنے گئے۔ ان کی آواز ہمیشہ ایک مغنی کی آواز رہی ، ایک انقلابی کی نہیں۔ عزیز احمہ نے اپنی کتاب ترقی پیندا دب میں لکھا ہے کہ ..... "عاشقی اور انقلاب کا خط فاصل جس کو وہ پار کرنا چاہتے ہیں کسی طرح پارنہیں ہوتا۔ ان کی شاعری عشق اور انقلاب کے درمیان ایک گریز مسلسل بن گئی ہے۔ " (ترقی پیندا دب ،صفی: ۲سے مسلسل بن گئی ہے۔ " (ترقی پیندا دب ،صفی: ۲سے)

عزیز احمد کی کسی رائے کو زیادہ بنجیدگی سے قبول نہ کرنا چاہیے۔ وہ ہررنگ میں اپنا کرتب دکھاتے ہیں۔ مگران کی بات خدالگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ترقی بند نقاد یہ چاہتے تھے کہ فیض آیک جو شلے انقلا بی کا روپ دھار لیس مگر فیض کے لیے یہ ممکن بھی نہ تھا اور جب انہوں نے کوشش بھی کی تو '' قوالی'' (سرمقل) سے آگے نہ جاسکے۔ فیض نے ایک سپچ شاعر کی طرح ''موضوع بخن' میں اپنا جوم کر دریافت کیا تھا وہ اس سے بہت آگے بھی نہ گئے اور اس طرح فیض نے اپنی شاعرانہ شخصیت کوریزہ وہ اس سے بہت آگے بھی نہ گئے اور اس طرح فیض نے اپنی شاعرانہ شخصیت کوریزہ کرتے ہو ہونے سے بچائے رکھا۔ میں اس کوفیض کا ایک کا رنامہ بچھتا ہوں کیونکہ ترتی پند ترکیک سے اتنی وابستگی کے بعد بھی اپنی جامعیت کو بچائے رکھنا ہے حدمشکل تھا اور فیض اس امتحان میں کامیاب ہوگئے۔ وزیرآ غا نے آئہیں''انجماد کی مثال'' تظہرا کر اپنا می بھرم کھویا۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوکر فیض کا مطالعہ کرتے اور آئہیں''مثالوں کے خانوں'' میں بند کرنے کی کوشش نہ کرتے تو وہ ایسے ہے معنی نتیج پر نہ پہنچے۔ (وزیرآ غا خانوں'' میں بند کرنے کی کوشش نہ کرتے تو وہ ایسے ہے معنی نتیج پر نہ پہنچے۔ (وزیرآ غا خانوں'' میں بند کرنے کی کوشش نہ کرتے تو وہ ایسے ہے معنی نتیج پر نہ پہنچے۔ (وزیرآ غا خانوں'' میں بند کرنے کی کوشش نہ کرتے تو وہ ایسے ہے معنی نتیج پر نہ پہنچے۔ (وزیرآ غا کے اس مضمون کا جواب محتر می آثر تکھنوی نے دیا تھا یعنی کسی ترتی پیند نے نہیں)

اس كو كيت بين عالم آرائي

مگر قصہ کچھ اور ہے۔ وزیر آغا کوفیق کی شاعری نہیں اشتراکی نظریہ ہے کد ہے۔ اب اس کا کیا علاج ؟ فیقل کے یہاں رومانی باغی کی جھلکیاں ملتی ہیں نہ کہ واقعی انقلابی کی۔ مگر ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے محنت بہت کی، بصیرت سے کام نہ لیا۔ "انقلابی کی۔ مگر ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے محنت بہت کی، بصیرت سے کام نہ لیا۔ "دنقش فریادی" کوشائع ہوئے تقریباً ایک چوتھائی صدی گزر چکی ہے۔ اس کی

بیشترنظمیں اپنی آب و تاب کھوچکی ہیں مگر وہی بات جوفیق نے اپنے دیباچہ میں کہی تھی دو چارنظمیں آج بھی اپنی ندمت کو وفت کے سلاب سے بچاسکی ہیں۔ تنہائی، موضوع سخن، رقیب سے اور ہم لوگ اب بھی مطالع پر مجبور کرتی ہیں۔ یوں تو ''سرودِ شانہ'' اور ایک منظر بھی دکش ہیں۔ جاپانی ہائیکو کی طرح، اور اس میں بھی المیجری کی نازک لطافت ملتی ہے جو آگے چل کرفیق کی نمایاں خصوصیت بن گئی ہے۔

سورہی ہے گھنے درختوں پر جاندنی کی تھکی ہوئی آواز جاندنی کی تھکی ہوئی آواز کہکشاں نیم وا نگاہوں سے کہدرہی ہے حدیث شوق و نیاز

فیض کی مدهم، خوابناک، آہتہ ہے، بالکل دھڑ کنوں کی طرح بجتی، پھیلتی اور لہراتی ہوئی آ واز چند لمحوں کاطلسم بناجاتی ہے۔ یہ بات ان کی مشہور نظموں'' مجھ ہے پہلی کی مجبت مرے محبوب نہ ما نگ'۔''سوچ''۔'' چندروز اور مری جاں فقظ چندہی روز''اور ''بول'' میں نہیں ہے۔ یہ نظمیں اپنے دور کی مقبول ترین نظموں میں شامل کی جاتی تھیں اور ترقی پندشاعری کے تارو پود میں ان کا بڑا دخل تھا۔ مگر آج اُن کی رعنائی ختم ہو چکی ہے اور ان کی سطحیت اُنجر آئی ہے۔ یہ اب بھی کارآ مدنظمیں ہیں مگر افسوں کہ''مفید چیزین' جلدہی اپنی قدرو قیمت کھونیٹھتی ہیں۔

"تنہائی" میرے خیال میں فیض کی پہلی مشہور اور اچھی نظم ہے۔ اس کی علامتی فضا آج نے مفہوم کی ترجمانی کرتی ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں تنہائی فیض کا محبوب موضوع رہا ہے اور تنہائی اس وقت بامعنی اور پر اسرار ہوجاتی ہے جب کہ کسی کا انظار ہو۔ فیض نے اب تک انظار کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ شاید وہ اس کو امید کا دامن سجھتے ہو۔ فیض نے اب تک انظار کا دامن نہیں جھوڑا ہے۔ شاید وہ اس کو امید کا دامن سجھتے ہیں۔ بینو مصرعوں کی مختفر نظم ایک ایسا سحر لیے ہوئے ہے جو ہر بار کم ہوکر پھر تازہ دم ہوجاتا ہے۔ اس کو سیاسی اور عشقیہ معنوں میں سمجھا جائے یا صرف آواز کا زیر و بم جیسے موسیقی کی نے۔ اس کو ایٹر ہوکر ہی رہتا ہے۔ اس کی امیجری نقالی کی وجہ سے پامال موسیقی کی نے۔ اس کا اثر ہوکر ہی رہتا ہے۔ اس کی امیجری نقالی کی وجہ سے پامال

ہو چکی مگر اب بھی ایک عرصہ کے بعد بیظم پڑھی جائے تو اس کی خوبصورتی چیک ہی جاتی ہے۔ راشد نے ٹھیک ہی کہا تھا .....

> "اس نظم کی کامیابی تو اس کی مجرد تا ثیر بی میں ہے۔" اس کے بعد تفییر کی گنجائش نہیں رہتی۔

"موضوع بخن" میں فیق نے بڑی معصومیت سے اپنی رومانیت کی کہانی کہی ہے۔ اس کی ابتدا آج بھی جدید شاعری کے لیے سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے: کہانی کہی گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سنگتی ہوئی شام

اوراس مصرع سے آخرتک نظم یوں ڈھلتی جاتی ہے جیسے صراحی سے بیانے میں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اہم سوالات جو شاعر کو روز سورج کی کرنوں کے ساتھ پریٹان کرتے ہیں، اپنی ضرب لگاتے جاتے ہیں۔

ان دکھتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا سے ان میں فقط بھوک اُگا کرتی ہے

اس کونظم کا نقطہ عروج کہا جاسکتا ہے۔ یہیں سے فیق نظم کو Sumup کر مرح کردیتے ہیں۔ یہ نظم ہیئت کے اعتبار سے کوئی تجربہ ہیں۔ پھر بھی اس میں ابتداء عروج اور انتہا کا خاصا خیال رکھا گیا ہے۔ فیق بنیادی طور پر رومانوی ہی نہیں بلکہ ایک معنی میں روایتی بھی ہیں۔ وہ اپنے مزاج سے الگ ایک نی شخصیت کی تشکیل کرنا ضروری نہیں بچھتے بلکہ جس ماحول میں ان کی شاعری نے آئھیں کھولی ہیں اُن میں تھوڑی ہی تبدیلی کے ساتھ وہ پروان چڑھتا پندر کھتے ہیں۔ اس نظر سے دیکھا جائے تو راشد کے مجموعہ 'ماورا'' کی اہمیت نقش فریادی سے بڑھ جاتی ہے۔ فیق نے کوئی نقاب نہیں پہنی۔ اپ پر کسی نظر ہے کو پورے طور سے مسلط نہیں کیا، اس لیے اُردو کی نبیس بہنی۔ اپ پر کسی نظر ہے کو پورے طور سے مسلط نہیں کیا، اس لیے اُردو کی رومانوی شاعری سے بان کا گہرا رشتہ آسانی سے ڈھوٹھ ا جاسکتا ہے بلکہ ان کی بے بناہ

مقبولیت کا ایک پیجمی راز ہے۔

"رقیب ہے" کے بارے میں فراق صاحب نے کہاتھا کہ ……
"ایی نظم وُنیا کی شاید بی کسی زبان میں ملے" خیر فراق صاحب کی بات تو یہ ہے کہ وہ مبالغہ کے بغیر کوئی بات بی نہیں کہتے (حن عسکری کو اُن کا مبالغہ تک پہند ہے) مگراتنا سے ضرور ہے کہ وہ فیض کی اچھی نظموں میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ البتہ اس رقیب کا تصور غالب کے رقیب ہے ملتا جلتا ہے۔ وبی رقیب جو"راز دال" تھا اور" دوست" ردیف والی غزل کا پر قو ضرور اس پرنظر آتا ہے اور یول بھی غالب کا اثر فیض پر جگہ جگہ نمایاں ہے۔ خاص کر ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تو غالب کی آواز" بازگشت" کے حاص کر ان کی غزلوں میں کہیں کہیں تو غالب کی آواز" بازگشت" کے یہ کہ متاز حسین ایسامختاط نقاد بھی بھولے ہے یہ کہ میانہ کی می غزلیں کھی گئی ہیں۔ سے یہ کہہ گیا کہ غالب کے بعداس انداز کی کم بی غزلیں کھی گئی ہیں۔ سے یہ کہہ گیا کہ غالب کے بعداس انداز کی کم بی غزلیں کھی گئی ہیں۔

دیکھیے ''کم کم' میں احتیاط کا پہلو چھپا ہے۔گر۔

آج بھی میری نظر میں ''نقش فریادی'' کی سب سے اچھی نظم'' ہم لوگ'' ہے۔

پیصرف مجروح ، نامراد اور بے بس طبقہ کی عکائی ہی نہیں ہے بلکہ ان باغیوں کی رومانی

آواز ہے جو دُنیا کو بد لنے کا یقین لے کر اُسطے تھے اور اب را کھی طرح چنگاریوں میں

چھے ہوئے اپنی سرکٹی کے بکھرے ہوئے خوابوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ''ہم لوگ'' ہر

دور اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اور شاید پائے جاتے رہیں گے۔

دل کے ایواں میں لیے گل شدہ شمعوں کی قطار

نورِخورشید سے ہم ہوئے اکتائے ہوئے

حسنِ محبوب کے سیال تصور کی طرح

اپنی تاریکی کو بھینچے ہوئے لپٹائے ہوئے

اپنی تاریکی کو بھینچے ہوئے لپٹائے ہوئے

غایت ِ سود و زیاں صورتِ آغاز وصال

وبی بے سورتجس وبی بے کارسوال
مضحل ساعت امروز کی بے رنگی ہے

یادِ ماضی سے غمیں، دہشت فردا سے نڈھال
تضدافکار جوتسکین نہیں پاتے ہیں
سوختہ اشک جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں
اک کڑا درد کہ جو گیت میں ڈھلتا بی نہیں
دل کے تاریک شگافوں سے نکتا بی نہیں
اوراک اُ بجھی ہوئی موہوم ہی در ماں کی تلاش
دشت و زنداں کی ہوئی چاک گریباں کی تلاش
دشت و زنداں کی ہوئی چاک گریباں کی تلاش
دنقش فریادی'' کی اشاعت کے بعد فیض ایک عرصے تک خاموش رہے اور
اد بی حلقوں میں چہ میگوئیاں ہونے گیں کہ فیض دمحفل'' سے چلے گئے۔ جیسا کہ انہوں
نے دیبا چہ میں کہا تھا۔۔۔۔۔

''اگران محرکات کی شدت میں کی واقع ہوجائے، ایسی صورت میں یا
ان کے اظہار کے لیے کوئی سہل راستہ پیش نظر نہ ہو یا تجربات کومنح
کرنا پڑتا ہو یا طریقِ اظہار کو۔ ذوق اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ
الیمی صورتِ حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی شاعر کو جو کچھ کہنا ہو کہہ
چکے۔ اہلِ محفل کا شکر بیادا کرے اور اجازت چاہے۔''
فیض کی خاموثی نے نقش فریادی کی مقبولیت میں اضافہ کردیا اور اس کے کئی
ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کم خنی نے فیض کی اہمیت کو بچائے رکھا ہے اور ان میں ایک جاذبیت پیدا کردی ہے جو بسم میں ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں۔ خاہر ہے یہ کی گہری
الی جاذبیت پیدا کردی ہے جو بسم میں ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں۔ خاہر ہے یہ کی گہری
فکر کی غماز نہیں ہوتی مگر بہت سے پیدا ہونے والے عیوب کو چھپالیتی ہے اور ایک طرح کا '' رعب' رہتا ہے۔ یہ فیض کی شخصیت کا مزاج ہے، کوئی سپر نہیں۔
طرح کا '' رعب' رہتا ہے۔ یہ فیض کی شخصیت کا مزاج ہے، کوئی سپر نہیں۔

شاید'' بمحفل'' میں آنا پبند نہ کریں گے۔ سردار جعفری کی''نئی دُنیا کوسلام'' کا اثر پھیاتا جارہا تھا۔ بیروہی زمانہ ہے کہ ندتیم تک جعفری کے رنگ میں آزادنظمیں لکھ رہے تھے۔ فیض کی ''صبح آزادی'' کافی مقبول ہو چکی تھی اور حسب دستور ساتر نے اس رنگ میں ا پی نظم''مفاہمت'' لکھ لی تھی مگر ہے انہا پیندی کا دور تھا اور فیض اپنی ساری دلکشی کے باوجودتر تی پسندوں کے ہراول دیتے میں شامل نہیں تھے۔

فیض ۹؍ مارچ ۱۹۵۱ء میں گرفتار کرلیے گئے اور پیخبراد بی حلقوں میں سنسنی پھیلا گئی اور فیض کے نام ترقی پیند شاعروں نے نظمیں لکھنا شروع کردیں۔ حتیٰ کہ سردار جعفری کواپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ بھی''مداحین'' کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ فیض کی شہرت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ممتاز حسین نے اپنی کتاب''ادبی مسائل'' كا انتساب'' دست صبا'' كے نام كيا ہے۔ اس وقت تك انہوں نے فيض پر چند جملے بھی نہیں لکھے تھے گو کہ بعد کو انہوں نے دو مختصر مضامین ''دست صبا'' ۵۴ء اور

''زندان نامے'' ۵۵ء پر لکھے جوان کی کتاب''ادب اورشعور'' میں شامل ہیں۔

مجھے ۵۳ء کی انجمن ترقی پیندمصنفین کانفرنس (دہلی) یاد ہے جس میں ہرطرف " دست صبا" کا جرحیا تھا۔ گو کہ مارچ ۵۳ء میں جعفری کی ترقی پبندادب اور مجروح کی ''غزل'' بھی شائع ہوئی تھی مگر ذکر زیادہ تر فیض ہی کا ہوتا تھا۔ بیہوہ زمانہ ہے جب کہ امن کے موضوع پر ہرتر تی پسند شاعر کے پاس کئی کئی نظمیں ہوتی تھیں۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں استالین کی موت کی خبر آئی اور کہرام مجے گیا۔اس رات نہ جانے کتنی نظمیں اور افسانے لکھے گئے اور فیض کا ذکر کچھ کم ہوگیا۔

"دست صبا" میں "نقش فریادی" کے مقالبے میں فیض کی آواز زیادہ واضح اور پُرزور ہے۔ وہ چیخ تو مجھی نہیں، انہوں نے اپنی آواز کی لے ذرا بلند کرلی۔"مبح آزادی'' فیض کی سب سے کامیاب سیائ نظم ہے۔جس طرح بیہ بڑا ملک ٹکڑے ہوا اور "ماؤنث بیٹن ایوارڈ" ۲۱ر جون ۱۹۴۷ء کے ذریعہ آزاد ہندوستان اور آزاد یا کتان وجود میں آئے، اس کی بڑی لمبی داستان ہے اور کافی عبر تناک۔

فیق نے اپن "تیسری آگھ" ہے آزادی کے گہرے معنی ومفہوم سمجھ لیے تھے۔
انہیں کی نے پارٹی لائن نہیں سمجھائی تھی۔ اس لیے کہ تقسیم کے فوری بعد سروار جعفری نے "جسن آزادی" کھی اور جب پارٹی لائن بدلی تو "فریب" کھی اور چھے عرصہ بعد ای کوضیح آزادی سلیم کرلیا۔ غرض کہ وہ بیچارے کیا کرتے جیسا کہا جاتا تھا" وفادار" شاعر تھے کھا کرتے تھے۔ گرفیق نے اشتراکیت کو اپنا کربھی "اپنے" ہے رشتے مشحکم شاعر تھے اور اپنی شاعرانہ بصیرت کو کسی کے "اشارے" کامحتاج نہیں بنایا۔ میجر اسحاق کا دیاچہ زندال نامہ براس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی محدود شاعری پر دب دیا جہا چہا تھا وار اپنی شاعرانہ بھی۔ گروہ اپنے شاعرانہ مزاج سے مجبور تھے۔ کیے مطلی کی لفظوں میں تقید کی جاتی تھی۔ گروہ اپنے شاعرانہ مزاج سے مجبور تھے۔ کیے مطلی کی طرح" ہیا ہیا" کھنے گئے۔" صبح آزادی" کی ابتدا بھی بڑی خوبصورت ہے۔ آج بھی امیجری اپنارنگ وروغن کسی حد تک بچائے ہوئے ہیں۔....

یه داغ داغ اُجالا به شب گزیده سحر وه انظار تھا جس کا به وه سحر تو نہیں

گوکداس کی اثر آفرین کم ہوگئ ہے۔ بات بھی تو سترہ سال پرانی ہے گروہ داغ اب بھی دن کے اُجالے میں دونوں ملکوں میں سورج کی طرح چک رہے ہیں۔ اور موضوع بخن میں جو سوالات فیض کو پریشان کرتے تھے وہ بڑی حد تک موجود ہیں۔ اس لیے کہ نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض صاف صاف الفاظ میں کہنا نہایت غیر شاعرانہ حرکت سجھتے ہیں۔ وہ پرانی ہی سہی مگر ان ہی تشبیہوں سے خے معنی پیدا کرتے ہیں جو دو دھاری تلوار کی طرح ہر طرف وار کر عتی تشبیہوں سے خے معنی پیدا کرتے ہیں جو دو دھاری تلوار کی طرح ہر طرف وار کر عتی زیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیر لب، فلک شگاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیر لب، فلک شگاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیر لب، فلک شگاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیر لب، فلک شگاف نعرہ نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آ ہوں کا اثر ہونے زیادہ گرمی اور تیزی پیدا کرلی۔

"دست صبا" اور"زندال نامه" كي نظمين فيق في على الله على الكهي ميل الما

ان کے ایسے آزاد طبع شاعر کے لیے یہ قید و بندکی صعوبتیں بہت تھیں۔ ان میں ایک طرح کا''احساسِ عزم'' پیدا ہو گیا جو''مجاہد'' میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ اپنے کو بہت مظلوم سمجھنے گئے بلکہ انہیں عالمگیرظلم اور ملکی بندشوں کا براہِ راست اندازہ ہو گیا۔ یہیں انہوں نے اپنی کئی مشہور غزلیں کہیں جو اتنی مقبول ہوئیں کہ مشاعروں کی طرحیں بن انہوں نے اپنی کئی مشہور غزلیں کہیں جو اتنی مقبول ہوئیں کہ مشاعروں کی طرحیں بن گئیں اور پھر قوالوں کی نذر ہوگئیں۔

ان کی غزلوں کے بارے میں محتری رشید صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فیض ہی فراق کے بعد اس صنف بخن سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ مگر رشید صاحب کی رائے بھی برٹی میکطرفہ ہوتی ہے۔ وہ یگانہ کا ذکر کرنا بھی پند نہیں کرتے۔ خیر تو "دست صبا" کی غزلوں نے اتنی شہرت اختیار کرلی کہ قرۃ العین حیدر کے ناول کی ہیروئن اس کی فرمائش کرنے گئی۔ ہیروال فیض کی مقبولیت ایک فیشن بن گئی۔

''دوعش '' میں فیق نے ''موضوع بخن' کی بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اب غم جانال اور غم دورال کے درمیان خلیج بہت کم ہوگئ اور دونوں کا آپس میں ایک معنی میں ''وصال'' ہوگیا۔ فیق کا بیآرٹ ہے کہ وہ انداز بیان میں شگفتگی اور سادگی کا ایسا امتزاج پیدا کرتے ہیں کہ خوبصورتی میں کمی قتم کے تکلف کا شبہ نہیں ہوتا۔ گو کہ اپنی نظموں کو تشبیبوں سے خاصا سجاتے ہیں مگر مصرعوں کو صوتی اور معنوی اعتبار سے ایک آہنگ میں ڈھال دیتے ہیں، ایک نغماتی کشش پیدا ہوجاتی ہے۔'' دو عشق'' آج بھی تر وتازہ ہے اور ایک معنی میں ''موضوع بخن' سے بہتر نظم ہے۔ اس کی مشتن' آج بھی تر وتازہ ہے اور ایک معنی میں ''موضوع بخن' سے بہتر نظم ہے۔ اس کی روانی، امیجری اور جذبات ایک '' گہری فکر'' میں مربوط ہوگئے ہیں کہ ان کے اجزا کو روانی، ایک کرنا نظم کو مجروح کرنے کے متر ادف ہوگا۔ مجبوب اور وطن کی محبوں کا بیہ انسال بہت ہی خوب ہے مگر فیق کی رومانیت نے یہاں بھی عشق کو اولیت بخشی ہے اور انسال بہت ہی خوب ہے ہر آتی ہے۔

فیق ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے ہر طقے میں مقبول ہو گئے تھے۔ ان کے خیالات سے شدید اختلاف رکھنے والے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے تھے۔ اتنا مرتبہ بہت کم شاعروں کو ان کی زندگی میں ملا ہے۔'' نثار میں تری گلیوں پہ' اس نظم میں فیض نے ایک قلیدی کے جذبات کو پھر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قید خانے کے درو دیوار سے وطن کی محبت مگرا کر پاش باش نہیں ہوتی بلکہ شاعر کوروز وشب کی گردش کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ بندآج بھی دکش ہے۔

بھا جو روزنِ زنداں تو دل بیہ سمجھا ہے کہ مانگ تیری ستاروں سے بھرگئی ہوگ چک اُٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اُٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر ترے رُخ پر بھر گئی ہوگ غرض تصورِ شام و سحر میں جیتے ہیں گرفتِ سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں گرفتِ سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں گرفتِ سایۂ دیوار و در میں جیتے ہیں

فیق نے ''خیر وش' کی اس جدو جہد کو عموی صورت دے دی ہے اور شاید جیل میں ''تسکین کا ایک بہانہ بھی بہی تھا اور صداقت بھی''۔''شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں'' عنوان بہت اچھا ہے گریہ نظم ''نقش فریادی'' کی ''سوچ'' کے لب ولہے میں کہی گئے۔ فیق کی نظم جہاں ذرا طویل ہوئی روانی کھو بیٹھتی ہے اور بند کے بند سپائے چلے جاتے ہیں۔ اسلیلے کی نظموں میں ''زنداں ہیں۔ اسلیلے کی نظموں میں ''زنداں کی ایک صبح'' بڑی خوبصورت ہے۔ بات صرف منظر نگاری کی نہیں ہے بلکہ اپنی شخصیت کی ایک صبح'' بڑی خوبصورت ہے۔ بات صرف منظر نگاری کی نہیں ہے بلکہ اپنی شخصیت میں گھول کر صبح کے رنگ بھیرے ہیں۔ یہ ذاتی تجربے اور شاعرانہ بصیرت کی آگ میں میں گئی رنگ ہیں۔

رات باقی تھی ابھی جب سرِ بالیں آکر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے جاگ اس ترا حصہ تھی جاگ اس ترا حصہ تھی جام کے لب سے جہہ جام اُتر آئی ہے جام اُتر آئی ہے

عکسِ جاناں کو وداع کرکے اُٹھی میری نظر شب کے تھہرے ہوئے پانی کی سیہ چادر پر جابجا رقص میں آنے گئے چاندی کے بھنور چاند کے ہوئ رگر کر کو چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کول گر گر کر کو فوج ، تیرتے ، مرجھاتے رہے ، کھلتے رہے وات اور ضبح بہت دیر گلے ملتے رہے رات اور ضبح بہت دیر گلے ملتے رہے

یظم بڑی مرضع ہے اور اس کے ایک مصرع پر بھی انگلی رکھنا محال ہے۔ اس کی ایم بھی نگلی رکھنا محال ہے۔ اس کی ایم بھی نگ ہے۔ زنجیر کا مجل کر رونا ، تالے کے جگر میں خنجر کا اُتر نا۔ یہ فیض کی نازک خیال ہی نہیں ایک مصورانہ فکر کا عینی ثبوت ہیں۔ فیض کی یہ نظم '' دستِ صبا'' کی سب خیال ہی نہیں ایک مصورانہ فکر کا عینی ثبوت ہیں۔ فیض کی یہ نظم کہی جاسکتی ہے۔ اس کا اختیام بھی مروجہ نظموں سے پچھ الگ ہے گو کہ ''دمید'' پرختم ہوتی ہے۔ اس کا اختیام بھی مروجہ نظموں سے پچھ الگ ہے گو کہ ''دمید'' پرختم ہوتی ہے۔ اس کا اختیام بھی مروجہ نظموں ہے تھے الگ ہے گو کہ ''دمید'' پرختم ہوتی ہے۔ اس

سر پکنے لگا رہ رہ کے دریچہ کوئی
گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دخمن جال
سنگ وفولاد سے ڈھالے ہوئے جنات گرال
جن کے چنگل میں شب و روز ہیں فریاد کنال
میرے بیکار شب و روز کی نازک پریال
این شہور کی رہ دیکھ رہی ہیں بیہ اسیر
جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر
جس کے ترکش میں ہیں امید کے جلتے ہوئے تیر

"دستِ صبا" کی ایک نظم بہت اچھی ہے۔ اس کا موضوع نیا نہیں ہے۔ فیق کے یہاں ایک خامی کا ذکر کرتا چلوں۔ ان کے یہاں تنوع نہیں ہے۔ اصل میں ان کا آرٹ مینا کاری کا آرٹ ہے۔ خاہر ہے یہ بڑے کینوں کا آرٹ نہیں ہوتا اور اس سے توقع بھی ندر کھنی چاہیے گر ایک ہی موضوع کو ہر بار نے انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس طرح ان میں ایک تازگی ہی آجاتی ہے۔ شاید دیر یا نہ ہوتی ہوگر ان کی نظم" یاد" تو

دشتِ تنہائی میں اے جانِ جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے ترے ہونٹوں کے سراب دشتِ تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے دشتِ تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھیل رہے ہیں ترے پہلو کے سمن اور گلاب

اُٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آنج اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم دور اُفق پار چپکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر پیار سے اے جانِ جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہات یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صحح فراق وطل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات

"دست صبا" اور"زندال نامہ" کی فضا بڑی حد تک ایک ی ہے۔ دونول مخضر مجموعے قید کی منظوم داستانیں لیے ہوئے ہیں مگر زندال نامے میں غزلول کا حصہ ہاکا ہے۔البتہ اس میں فیض کی دو تین بہت اچھی نظمیں شامل ہیں۔ جیسے" اے روشنیول کے ہے۔البتہ اس میں فیض کی دو تین بہت اچھی نظمیں شامل ہیں۔ جیسے" اے روشنیول کے

> سبزہ سبزہ سوکھ رہی ہے پھیکی زرد دو پہر دیواروں کو جاٹ رہا ہے تنہائی کا زہر

....اورآخری بند ہے....

آج میرا دل فکر میں ہے اے روشنیوں کے شہر

شب خوں سے منھ پھیرنہ جائے ار مانوں کی رَو

خیر ہوتیری لیلاؤں کی ان سب سے کہددو

آج کی شب جب دیئے جلائیں اونچی رکھیں کو

یے نظم سترہ دن میں لکھی گئی تھی۔ اس پر فیض نے اپنی شاعرانہ نظر کو بڑی فنکاری سے آزمایا ہے تا کہ کوئی بھی جھول نہ رہ جائے۔ صاف، تیز مگر گہرے نقوش مرتسم کرتی جاتی ہے۔

حال ہی میں کراچی کے ایک جلے میں فیض نے ''ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے'' کواپنی پندیدہ نظم کہا ہے۔ یوں تو یہ ایٹھ آل اور جولیس روز برگ کے خطوط سے متاثر ہوکر لکھی گئی ہے گر یہ اتن محدود نہیں ہے۔ یہ اُن ہزارہا شہیدوں کی داستان ہے جو انقلاب کی خاطر کسی نہ کسی طرح مارے گئے۔ اس عمومیت نے اس کوایک بلندی عطا کردی ہے گراس میں بھی فیض کی رومانویت جابجا ملتی ہے۔ یہ انقلاب کے شہید اپنی جانفانی کی کہانی بلا جھجک کہہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو'' انقلابی تصورات' پر پورا اپنی جانفانی کی کہانی بلا جھجک کہہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو'' انقلابی تصورات' پر پورا

یقین تھا۔ اس لیے موت کو لبیک کہنا بہت ہی آسان ہوجاتا ہے۔ فیق نے اس نظم کی امیحری پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے گر ایک المناک فضا شروع سے چھائی رہتی ہے۔ یہ اچھی نظم ہے گر''زندال نامہ'' کی سب سے اچھی نظم میری رائے میں نہیں ہے۔ ایک معنی میں یہ نوحہ ہے ایک انقلابی کی قربانی کا اور اس کا سب سے اچھا مصرع اس نظم کا عنوان ہے۔

'' درد آئے گا دیے پاؤل'' میں پھر تنہائی، انظار اور درد کی مخلف کیفیتیں بیں۔ آج بینظم کسی حد تک اپنی دلکشی کھوچکی ہے پھر بھی ایک قیدی شاعر کے حرمان اور عزم کی آئینہ دار ہے۔

میری رائے میں زندان نامے کی سب سے اچھی نظم ''ملاقات' ہے۔ اس کی المیجری بھی مربوط ہے۔ یہ فیض کی خاصی طویل نظم ہے۔ یہ تین حصوں پر مشمل ۱۳ مصرعوں کی نظم ادبی حلقوں میں پند کیے جانے مصرعوں کی نظم ادبی حلقوں میں پند کیے جانے کے باوجود زیادہ مقبول نہ ہوئی۔ اس لیے کہ فیض نے اس میں اپنی امیجری کو بالکل واضح کرکے پیش نہیں کیا ہے جو ترقی پند شاعری کا خاصہ رہا ہے اور پوری نظم پر ایک واضح کرکے پیش نہیں کیا ہے جو ترقی پند شاعری کا خاصہ رہا ہے اور پوری نظم پر ایک ایسی فضا چھائی ہوئی ہے کہ جو فیض کی غز اوں کا عادی ہے وہ اس سے دور ہی رہے گا۔

ہےرات ای درد کا تجر ہے
جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے
عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں
میں لاکھوں مشعل بکف ستاروں
کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں
ہزار مہتاب اس کے سائے
میں اینا سب نور رو گئے ہیں

بیررات زندگی کا ایک وہ دور ہے جس کی سحریقینی ہے مگر جب تک بیررات ہے اس کی عظمت کا اعتراف ضروری سمجھا گیا ہے۔فیض نے رات کوشجر کاسمبل بنا کر زندگی کے آلام ومصائب کو پچھ سبک کردیا ہے تا کہ زندگی قابل برداشت بن جائے اور ای
میں ملاقات ایک قوت بن جاتی ہے جو درد کے رشتوں کو استوار کرتی ہے۔ اس لیے کہ
خود رات تو ''اس انقلا بی درد'' کی ودیعت ہے۔ بیظم علامتی شاعری کی ایک اچھی مثال
ہے۔ اس نظم میں فیض کا لب و لہجہ بھی مختلف ہے اور اس نظم میں وہ رومانویت نہیں ہے
جس کے بغیر فیض کی آواز پہچاننا مشکل ہوجاتی ہے۔ بیاس معنی میں ایک تجربہ ہے اور
کامات تج ہے۔

میں نے فیض کی غزلوں کا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ فیض نے نظم اور غزل کی خلیج کو بہت کم کیا ہے اور ان کی اکثر مخصر نظمیں غزل مسلسل معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ لب ولہجہ کا فرق کہیں کہیں نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں پر کلا سکی اُردو شاعری کی مہریں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کی آواز اپنی آواز نہیں ہے۔ گر وہی خوبیاں جونظم میں ہیں کم وہیش غزلوں میں تغزل کے اضافے کے ساتھ آگئ ہیں۔ یوں تو وہ اپنی آواز کی غزائیت کو ہر جگہ قائم رکھتے ہیں، صرف کہیں زیر و بم بدل دیتے ہیں۔ ان کی غزلوں کے موضوع بھی نظموں سے ملتے جلتے ہیں۔ حرمان، تنہائی، انظار، درد، امید اور عشق۔ فیض ترقی پندوں میں واحد شاعر ہیں جو دونوں اصاف میں کامیاب امید اور عشق۔ فیض ترقی پندوں میں واحد شاعر ہیں جو دونوں اصاف میں کامیاب امید اور عشق۔ فیض ترقی پندوں میں بہت بہک جاتے ہیں اور فیض اپنا توازن کے جائے ہیں کیونکہ فراق اپنی نظموں میں بہت بہک جاتے ہیں اور فیض اپنا توازن کے سے طلتے رہتے ہیں۔

"زندال نام، چھے کھے ہی عرصہ گزراتھا کہ ترقی پندتح یک اپی انتہا پندیوں اور تنگ نظری کا شکار ہوکر پاش پاش ہوگئ۔ پاکتان میں تو اس کی گنتی کے چند خیر منانے والے ہی بچے مگر ہندوستان میں بھی یہ بھر گئ اور جیسے جیسے عقائد پاش پاش ہوتے گئے یقین کمزور پڑتا گیا۔ یہاں تک کہ سردار جعفری جو اُب دا ہے بازو کے کمیونسٹ ہیں (یہ ستم ظریفی کی انتہا ہے) نے اپنی نظم "ایک خواب اور" میں آخر کار اعتراف کر ہی لیا .....

در بدر مخوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں سوال اور مجرم کی طرح ان سے گریزاں ہیں جواب فیض نے پچھلے آٹھ سال میں کئی نظمیں کہی ہیں مگر پھر بھی ایک معنی میں انہوں نیض نے پچھلے آٹھ سال میں کئی نظمیں کہی ہیں مگر پھر بھی ایک معنی میں انہوں نے خاموثی اختیار کرلی ہے۔ وہ''ختم ہوئی بارشِ سنگ' تک جا پہنچے ہیں۔ یہی نہیں انہیں یہ بھی احساس ہوچلا ہے۔۔۔۔۔

بیکار جلایا ہمیں روش نظری نے آج ہماری نسل اور فیق کے درمیان کے فاصلے بڑھتے جارہے ہیں، ایک سمندر حائل ہو چکا ہے۔ یہ وقت کی خلیج ہے جس پر ٹیل بنانا تو ناممکن ہے گر اب بھی فیق کی آواز کانوں کو بھلی گئتی ہے اور دل میں یادوں کا قافلہ رواں ہوجاتا ہے۔ شاید یہی ہے ایک سیج شاعر کی پہیان۔

### آغا سهيل

# فيض اور غالب

خود میں نے اپنے ایک مضمون میں ضمنا فیض کو غالب سے قریب قرار دیا تھا تو اس سے میری مراد یہی تھی کہ غالب کے تخیل میں تفکر و تعقل کا جو عضر موجود ہو وہ فیض کے فکری نظام سے زیادہ قریب ہے۔ غالب نے اپنے زمانے کی مجہول روش یعنی قافیہ پیائی اور محاورہ بندی سے پر ہیز کر کے اسی راہ پر چلنا پیند کیا جو طبعاً مناسب تھی، گو افیہ پیائی اور محاورہ بندی سے پر ہیز کر کے اسی راہ پر چلنا پیند کیا جو طبعاً مناسب تھی، گو انہیں طعنہ ہائے دلخراش کا سامنا رہا اور اس وقت کے نقادوں نے میں و مرزا کے علاوہ وقی تک کو جھنڈ سے پر چڑھایا لیکن غالب کے پائے ثبات میں تزلزل نہ آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زندگی کا صحت مندشعور اُنہیں حاصل تھا اور اجتماعی زندگی کے فطری نشو ونما پر مرزا غالب کی حکیمانہ نظر تھی۔ دوسر لے نقطوں میں وہ زندگی کے مادی اقد ارکے قدرتی ارتقاء کے عمل پر یقین رکھتے تھے اور سجھتے تھے کہ تاریخی عوامل اور عمرانی محرکات کس حد تک مادی نظام انقلاب کے تابع ہوتے ہیں۔

د بلی سے لکھنو اور بنارس کے راستے کلکتے تک کا سفر اور کلکتے میں پچھ مدت تک قیام غالب کی زندگی کا غیر معمولی واقعہ ہے، جس نے ان کی شخصیت میں انقلاب برپا کر دیا اور ای سفر نے غالب کے ذہنی اُفق میں ایسی وسعت پیدا کردی کہ اس کے ڈانڈے ہارے زمانے سے آ ملے۔ یوں تو وہ .....

#### عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا یائی درد لادوا یایا

۔۔۔۔ کہہ کرعشق کی ارضیت اور انسان کے مادی وجود کی رفعت کوتسلیم کرتے ہیں۔لیکن غور کیجئے تو بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے وقت مغلوں کے فرسودہ جاگیردارانہ نظام کو انتہائی صدمہ پہنچا اور تجارت کا سرمایہ دارانہ نظام تائم ہونے لگا۔گوسرمایہ دارانہ نظام بجائے خود ترقی پیند اقد ارحیات کی نفی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد استحصال پرقائم ہوئی ہے، لیکن چونکہ مغلوں کے جاگیردارانہ نظام میں فرد کی معاشرے میں فعال حیثیت باقی نہیں رہتی اور تجارتی نظام خواہ سرمایہ دارانہ ہی کیوں نہ ہو، فرد کو فعال بنا دیتا ہے اور مزدور جنم کے لیتا ہے، لہذا زندگی میں تیز رفتاری آجاتی ہے۔ معاشرے میں زرکی گردش تیز موجاتی ہے۔ اس بنا پر افراد معاشرہ خوش حال ہوجاتے ہیں۔ چنانچے مقابلتًا اس نظام کی ہمتری اور افضلیت نے غالب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کا ردمل سرسیّد کے آثار بہتری اور افضلیت نے غالب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کا ردمل سرسیّد کے آثار الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جے سرسیّد نے آئی وقت قبول کیا جب الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جے سرسیّد نے آئی وقت قبول کیا جب الفناد ید پر تقریظ کی صورت میں ظاہر ہوا جے سرسیّد نے آئی وقت قبول کیا جب

کلکتے کے سفر تک کے وقت غالب کی عمر ۲۹-۲۹ سال کی تھی، ٹھیک ای زمانے میں انہوں نے شالی ہند میں معاشی اور معاشرتی انقلاب کے دبے پیروں کی چاپ ی اور سمجھ لیا کہ پورے کا پورا برصغیر جلد یا بدیر اس انقلاب کی لپیٹ میں آیا چاہتا ہے۔ جب ۱۸۴۲ء میں دبلی کالج کا قیام عمل میں آیا تو غالب کی عمر ۴۵ ربرس کی تھی اور اس سولہ سترہ سال کی مدت میں ان کے نظریات اور بھی رائخ ہو چکے تھے۔ کیونکہ مغلیہ دَور کا جا گیردارانہ نظام بیار ہی نہیں، انگریزوں کے صنعتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی نظام کے مقابلہ میں جسد مردہ بن چکا تھا جس میں دوبارہ روح دوڑانا کسی بخت خاں کے اختیار میں نہ تھا اور نہ کوئی نہ ہی تحریک اس کے حق میں دست مسیحا کا کام کرسکتی تھی۔ جنانچہ بدیمی نتائج سامنے آگئے اور سرسیّد سمیت ان کے تمام رفقاء نے مادی تفوق کے جانخ بدیمی نتائج سامنے آگئے اور سرسیّد سمیت ان کے تمام رفقاء نے مادی تفوق کے اس نظریے سے اتفاق کر لینے کے بعد معاشرے کی اصلاحات کے لیے جو بیڑہ اُٹھایا تو

ادب کوتر سیل و تبلیع کا وسیلہ قرار دینا پڑا۔ ادب میں مقصدیت کا تصور اجا گر کیا گیا اور ادب میں نشاۃ ثانیہ ای مقصدیت کی منت پذیر ہے۔

غالب کی عظمت ہیہ ہے کہ سرسید اور ان کے رفقاء کو ادبی منشور کا خام مواد انہوں نے اس خونیں انقلاب سے بہت پہلے مہیا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ غالب سے بہت پہلے مہیا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ غالب سے جھتے تھے کہ انگریزوں کے پاس صنعت وسائنس ہی نہیں زیادہ ترقی یا فتہ اسلی بھی ہے۔

فیض کے بارے میں ان خطوط پر سوچنا غالباً قبل از وقت ہے لیکن ان کے ادبی اثر کو ملحوظ رکھے اور ان کا بالاستیعاب مطالعہ سیجئے تو بہت ی باتوں کاعلم ہوتا ہے جنہیں رمز و کنایہ کی زبان میں سیجھنے والے بخوبی سیجھ سکتے ہیں۔ بین السطور نٹری تحاریر میں تو کسی قدر قطعیت بھی ہوسکتی ہے لیکن اشعار کے بین السطور کا مطالعہ بقدر ظرف میں تو کسی قدر قطعیت بھی ہوسکتی ہے لیکن اشعار کے بین السطور کا مطالعہ بقدر ظرف آگی استنباط واستخراج پر منحصر ہوتا ہے۔ پھر مشکل یہ ہے کہ فیض کی متدین شخصیت کا قری رحیا واور اس کا دھیما مزاج قدم قدم پر راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ بینی عجز نہیں ہے بلکہ فنی حسن ہے اور اسے سیجھنے کے لیے فیض کے مزاج اور ان کی فنی انفرادیت کا سیجھنا ضروری ہے۔

غالب کے مزاج میں بھی کھار دھول دھیا بھی نظر آتا ہے۔ فیض کے متعلق جس فدر معلومات فراہم ہوئے، ان میں کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی جو ذوق سلیم پر گرال گزرے۔ غالب کے مزاج کی شگفتگی تو فیض کے یہاں ضرور ہے، لیکن ظرافت کا وہ عضر جو غالب کی شخصیت میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے وہ فیض کے یہاں مطلقا موجود نہیں ہے۔

باعتبار شخصیات غالب اور فیق میں متعدد فرق ہیں۔ غالب کا بچپن نازو نعم میں گزرا اور آگرہ کے فوجی چھاؤنی ہونے کے باوجود اس شہر میں جگہ جگہ پر قمار خانے، شراب خانے وغیرہ ہے ہوئے تھے اور اخلاق باختہ فوجی سپاہیوں نے جو ماحول پیدا کر رکھا تھا غالب کا ذہن ای ماحول سے اثر پذیر ہوا۔ فیق نے قرآن سے ابتداء کی اور مذہبی ماحول میں تربیت پائی، وہ شروع ہی سے بالطبع سلیم رہے۔ جبکہ غالب شروع ہی سے کھلنڈرے، لا أبالي اور لاؤ اور پيار كي افراط سے جركے ہوئے تھے۔تیرہ سال کی عمر میں شادی کے بعد دہلی آ گئے۔ یہ ۱۸۱۰ء یا ۱۸۱۱ء کا زمانہ ہوگا۔ دہلی ایک تو ملک کا بیت السطنت دوسرے تہذیبی لحاظ سے بھی ملک کا مرکز، فیق کا سیالکوٹ پورے سوسال بعد بھی صحیح معنوں میں بڑا شہز ہیں بن سکا تھا۔ لہذا عام چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرح فیض کی تعلیم بھی سیالکوٹ میں پورے روایق انداز سے چلی اور ان کی اُٹھان عام لڑکوں کی طرح ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ شعر کہتے تھے کہ فطری تقاضا تھا اور اس پر داد بھی ملتی تھی۔ لا ہور کی حد تک بھی کوئی خاص بات بجز اس کے کہ گورنمنٹ کالج میں پہنچ گئے، رونمانہیں ہوئی۔ کالج کے کچھ نہ کچھ اساتذہ کے قریب تو انہیں آنا تھا سو وہ آئے اور یہاں ان کی ادبی تربیت ہوگئی۔ غالب کی او بی تربیت رہلی کے مشاعروں میں ہوئی۔ وتی کے شرفاء اور ان کی رنگین صحبتوں سے غالب کے مشاہرے میں وسعت اور تجربات میں اضا فہ ہوا۔ ان باتوں نے ان کی فطری ذہانت پر اور بھی صیقل کر دی اور سفر کلکتہ تو سونے پرسہامحہ تھا۔

لازم نہیں کہ خصر کی ہم پیروی کریں مانا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے

.....کہدکروہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔فیق نے اپنا راستہ خود نہیں بنایا ہے بلکہ ایک بنے ہوئے راستے پر وہ چلے ہیں۔فیق سے لوح وقلم چھن گئی تو.....

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے

كەخون دل ميں ۋبولى بين انگليان مين نے

زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے

ہر ایک طقہ زنجیر میں زباں میں نے

کیا خوب کہا اور روداد بیان کی ، اور اس کیفیت کوکیسی پرتا ثیر زبان عطا کر دی ،

لىكن غالب.....

لکھتے رہے جنوں کی حکایاتِ خوں چکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے

'اشک خونیں' سے اپنے دامن پر جنوں کی حکایاتِ خونچکاں' لکھتے رہے، کیونکہ ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ بیر سیجے ہے کہ فیفل پر ہتی ہے۔ فیفل نے تاریخ لکھی ہے۔ جس کا وہ خود بھی ایک جزو ہیں، جزو ہی نہیں بلکہ جزولا نیفک ہیں۔لیکن غالب کے زمانے میں جو تاریخ رقم ہوئی ہے وہ بھی غیر معمولی تاریخ ہے۔

فیض کے پانچوں مجموعے میرے پیش نظر ہیں۔ نقش فریادی (۱۹۵۱ء) دست میں الا (۱۹۵۱ء) در سروادی سینا (۱۹۵۱ء) اور سروادی سینا (۱۹۵۱ء) اور سروادی سینا (۱۹۵۱ء)۔ گویا ہے ۳۰ سالہ اوبی متاع ہے جے بیک نظر دیکھنا اور پر کھنا ممکن ہے، گویا ۳۰ سال کی عمر میں پانچواں مجموعہ چھپ کر شائع ہوا۔ یہ ۳۰ سال کی عمر میں پانچواں مجموعہ چھپ کر شائع ہوا۔ یہ ۱۹۷۱ء میں ہے۔ اب فیض صاحب کی عمر ۲۵ سال ہے اور کم وہیش چالیس پینتالیس سال سے شعر کہدرہے ہیں۔ ان کی اوبی عمر تقریباً آدھی صدی کو محیط ہے۔ سال سے شعر کہدرہے ہیں۔ ان کی اوبی عمر تقریباً آدھی صدی کو محیط ہے۔ عالی بیتی پین

سال ہے کم نہ ہوگی ، اُردو کا ایک مختصر دیوان اور فاری دیوان اُن کی شاعری کی کل متاع ہے اور خود وہ اس بات کا تقاضہ کرتے تھے کہ .....

فاری خوال تابہ بنی نقشہائے رنگ رنگ گذر از مجموعهٔ اُردو کہ بے رنگ نیست

میں غالب اور فیق کے اُردو کلام کا موازنہ کرنے کی کوئی نیت نہیں رکھتا، صرف چند باتیں جو مجھے مشترک نظر آئی ہیں یا محسوس ہوئی ہیں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چاہیں تو انہیں سلسلہ وار اور مربوط صورت میں ملاحظہ فر مالیں۔

فیق کے پہلے ہی مجموعے نے اپنا اعتبار قائم کرلیا تھا اور اس وقت کے ادبی جغادر یوں نے ان کا لوہا مان لیا تھالیکن بہت سے شاعروں نے اور نقادوں نے ناک مجمول بھی چڑھائی تھی۔ ظاہر ہے کہ محض فیق ہی نہیں پوری ترقی پیند تح یک اور اس کے وابستگان مطعون ومقہور ہوئے، یہ استثناء ہر زمانے میں رہا ہے۔ غالب کو بھی اس کا سامنا رہا۔ فیق نے اس کی پروانہیں کی اور بھی کسی معقول آدمی نے ایسی باتوں کی پروا نہیں کی۔ وہ زمانہ اچھا بھی تھا اور برا بھی ، اچھا اس اعتبار سے کہ ترقی پیند تح یک چل کر مقبول ہورہی تھی۔ اس وقت کے نوجوانوں نے فیق کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی شاعری کا پُرجوش خیر مقدم ہوا۔ علی سردار جعفری ( لکھنو کی ایک رات ، ص: ۱۹۰، مطبوعہ فیق نمبر کا پُرجوش خیر مقدم ہوا۔ علی سردار جعفری ( لکھنو کی ایک رات ، ص: ۱۹۰، مطبوعہ فیق نمبر کا کا کر اچی ملاحظہ ہو ) جیسے فیق کے دوستوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

زمانہ بُرااس لحاظ سے تھا کہ جنگ (دوسری عالمگیر جنگ) ہورہی تھی اور برصغیر کے لوگوں کے اعصاب اس جنگ سے بہرحال متاثر تھے۔ برصغیر میں آزادی کی جنگیں بھی جاری تھیں اور ترقی پیند تحریک بھی ،مسلم لیگ اور کا نگریس کی چپقلشیں بھی جاری تھیں، آزادی کا کوئی واضح اور متعین نقشہ تمام لوگوں میں یکساں طور پر عام نہ تھا، انتشار اور خلفشار کی صورت تھی۔ ترقی پیندوں میں بھی طبقات بن رہے تھے۔اس کے باوجود فیض کے اس مجموعہ کا شائع ہونا اور آنا فانا مقبول ہوجانا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔اس محموعہ میں قطعات کے علاوہ نظمیں اور غربیں بھی شامل تھیں۔ نظموں میں عام طور پر آج

کی رات، جھ سے پہلی می محبت، چند روز اور مری جان، کتے بول وغیرہ بے حد مقبول ہوئیں۔ بلکہ بعض نظموں کے اشعار زبان زد خلائق ہوگئے۔ مقبول غزلوں میں دونوں جہال تیری محبت میں ہار کے، بھی شامل تھی۔ حقیقتا اس مجموعے میں سرود شانہ، انظار، تہمہہ نجوم، رقیب سے، اور تنہائی، بھی اچھی اور خوبصورت نظمیں ہیں جن سے مستقبل کے فیض کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا تیور ہیں اور کیا دم خم ہے۔ موضوع خن ایک الی نظم ہے جو صاف صاف پنہ دے رہی ہے کہ فیض کی رومانویت بعض خن ایک الی نظم ہے جو صاف صاف پنہ دے رہی ہے کہ فیض کی رومانویت بعض حقائق ( تلخ حقائق ) کو سمجھ کر شاعروں کی توجہ اسی طرف لانا چاہتی ہے۔ وہ دعوت دیتے ہیں کہ اس خیالی طلسماتی و نیا سے نکل کر زندگی کے سلگتے ہوئے تجربات کی بھٹی میں خود کو تیا کے کہ کندن بنانا سیکھو۔

یہ بھی ہیں' ایسے کئی اور بھی موضوع ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہون الیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونے اس جہم کے کم بخت دل آویز خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں

لیکن آپ نے دیکھا کہ فیف نے سرزنش نہیں کی بلکہ ہلکا ساطنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ اس مقام پر یہ محسوں ہوتا ہے کہ فیف نے کس قدر چا بک دی اور فنکارانہ طریقے سے اپنی بات کہہ دی ہے۔ فیف کا خطاب نوجوان شاعر سے ہے جس کے اعصاب پرعورت سوارہے لیکن فیف نے یہ خطاب براہ راست نہیں کیا۔ غالب نے جت نگاہ اور فردوں گوش کا المناک انجام پیش کیا ہے۔ دمان، باغبان و کف وگل جنت نگاہ اور فردوں گوش کا المناک انجام پیش کیا ہے۔ دمان، باغبان و کف وگل فروش کا المیہ دکھایا ہے کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی ہے سووہ بھی خوش ہے۔ فیض نے متعقبل کے لیے کوئی حوصلہ شکن بات نہیں کی ہے۔ لیکن جیسا بھی خوش ہے۔ فیض نے متعقبل کے لیے کوئی حوصلہ شکن بات نہیں کی ہے۔ لیکن جیسا بھی خوش ہے۔ فیض نے متعقبل کے لیے کوئی حوصلہ شکن بات نہیں کی ہے۔ لیکن جیسا بھی خوش ہے۔ فیض نے کہا کہ میں یہاں دونوں کے کلام کا موازنہ نہیں کروں گا کیونکہ دونوں کے میں

افناد مزاج میں نمایاں فرق ہے البتہ دیکھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب کی طبعی شکفتگی اس المیہ میں بھی حسن اور جمال کی تازگی کو برقرار رکھتی ہے اور فیض بھی اپنی اس نظم میں اول تا آخر تازہ دم اور شگفتہ رہتے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جوفیض اور غالب میں ہم آئگی پیدا کرتے ہیں۔

میں اس بات کونہایت مبتدیانہ اور طفلانہ بات سجھتا ہوں کہ فیفل اور غالب کی زبان کی تراکیب لے کر بیٹے جاؤں اور موازنہ شروع کردوں یا فیفل کے تمام مجموعہ ہائے کلام کے ناموں کے سلطے میں غالب کے دیوان کی چھان پھنگ شروع کردوں۔ میں اس بات کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ آخر، آخر میں آن کر حضرت آثر کھنوی نے فیفل کی شاعری کو پسندیدگی کا فتو کی دے دیا تھا۔ اس فتو کی کے دینے نہ دینے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فیفل کی شاعری کی شان میں اس سے کر نہ رہ جائی، یہ محض وضع داری اور پاس خاطر کے سوا کچھ بھی نہیں، دوسرے یہ کہ غالب کے طاق، یہ محض وضع داری اور پاس خاطر کے سوا کچھ بھی نہیں، دوسرے یہ کہ غالب کے شاعروں کی مشترک ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ دیوانِ شاعروں کے علاوہ غیر شاعروں میں بھی مشترک ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ دیوانِ غالب کے مطالعہ کے وقت فیفل نے فکر غالب سے اکساب کیا ہوگا، چراغ سے غالب کے مطالعہ کے وقت فیفل نے فکر غالب سے اکساب کیا ہوگا، چراغ سے خراغ جلائے ہوں گے۔

فیق کی خوبی ہے ہے کہ انہوں نے ایک ذہین آ دمی کی طرح غالب سے فیض اُٹھایا اور غالب کے افکار ونظریات کومن وعن قبول نہیں کیا،قطع و ہرید کتر بیونت اور کاٹ جھانٹ سے بھی کام لیا۔

یہ تو غالب کی ہمہ گیری آ فاقیت اور ہمہ جہت دل آ ویزی ہے کہ وہ ہرنوع کے افراد کو متاثر کرتے ہیں، لیکن بیسویں صدی کے بیشتر دانشوروں نے بقدر آگہی غالب سے عام طور پر اور فیض نے خاص طور پر فیض اُٹھایا اور اینے فن کو با اعتبار بنایا۔

میں یہاں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فیض نے ہرگزیہ بیں کہا کہ دیوان غالب سامنے رکھ کر ان کی زمینوں میں غزلیں لکھ ڈالیں، ان کی تراکیب اُڑا لیں، ان کی

باتوں کو اپنے انداز میں پیش کر دیا یا ان کے قافیوں پر اپنے قافیے باندھ دیے، ظاہر ہے کہ یکی وہ مبتدیانہ افعال ہیں جن سے فیق کی طبیعت کو ابا کرنا تھا سوانہوں نے کیا۔ انہوں نے عالب سے تفکر وتعقل کی بنیاد پر تخیل کا خمیر اُٹھانے کا ڈھنگ سیکھا اور اپنے ڈھنگ اور اپنے فن کی مدد سے اپنے تجربات، مشاہدات اور واردات کو بیان کیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ میر سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہوئے لیکن میرکی داخلیت کوخود پر طاری نہیں کیا کہ اس طرح غزل ذات کے اندھے تہہ خانے میں اتر کر معاشرے سے اپنا ناطر تو ڑ لیتی ہے اور روح عصر سے اس کا رشتہ براہ راست باتی نہیں رہتا۔ میرکا روح ابنا ناطر تو ڑ لیتی ہے اور روح عصر سے اس کا رشتہ براہ راست باتی نہیں رہتا۔ میرکا روح اثر سے ناطر بہتا بھی ہے تو دتی اور دتی کے مرشوں کے حوالہ سے ورنہ زیادہ تر وہ تصوف میں بناہ لیتے ہیں اور ذہنی فرار اختیار کرتے ہیں۔

عصری تقاضول سے سودا سے فیق متاثر ہیں۔ لیکن مرزا سودا کی معروضیت کی وجہ سے۔ ہال بید درست ہے کہ اس معروضیت میں میرکی داخلیت والی تا ثیرنہیں ہے۔ لیکن محض تا ثیر بجائے خود ہمارے زمانے میں کوئی مستحن چیز نہیں رہی ہے۔ اس میں سوچ اور فکر کے لیے غذا بھی ہو اور مغز بھی۔ غالب نے بھی میر اور سودا دونوں کو بڑا شاعر مانالیکن دونوں میں سے کی ایک کی پیروی نہیں گی۔

ذوق روزمرہ اور محاورے پر جان چھڑ کتے تھے اور ملک الشعرا بے بیٹے تھے۔ غالب اسے بھی خاطر میں نہ لائے بلکہ اپنی راہ خود بنائی۔ یہی فیض نے کیا کہ غزل کے راتے پر میر اور غالب کے سے مینارہ نور موجود تھے مگر بقدر ضرورت دونوں سے استفادہ کیا اور کسی ایک کا آنکھ بند کر کے اتباع نہیں کیا۔ سودا کی معروضیت کی انہیں نظموں میں ضرورت تھی۔ سووہ مزاجاً انہیں راس آئی اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا لیکن سودا کے مزاج میں تفکیک وتمسخر کا جو مادہ ہے وہ فیض کا کام نہ تھا صرف نظم کی تکنیک میں جس معروضیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیا۔ کام نہ تھا صرف نظم کی تکنیک میں جس معروضیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیا۔ کام نہ تھا صرف نظم کی تکنیک میں جس معروضیت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیا۔ کیا مطالعہ میں رکھا، متاثر بھی ہوئے لیکن سے کوئی خطرناک بات نہ تھی اور نہ سودا کا کلام مطالعہ میں رکھا، متاثر بھی ہوئے لیکن سے کوئی خطرناک بات نہ تھی اور نہ سودا کا کلام

چھوت کی بیاری ہے۔ سودا تو بلا وجہ تیر سے موازنہ کے سلسلے میں مطعون رہے۔ آخر سودا کے کلام میں کیا کچھ نہیں ہے۔ سودا میں زبر دست قوت بیان ہے اور اظہار خیال کے نادر اسالیب پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ سودا کی نظم گوئی کے سلسلے میں طنطنہ بھی ہے، زور بھی اور شکوہ الفاظ بھی۔ ایک شاعر کو بیدی پہنچتا ہے کہ جن راستوں سے اس کا پیش روگزرا ہے ان کے نشیب وفراز کو دیکھ کر اپنی راہ چلے۔ فیض نے بہی کیا ہے۔ سودا نے اپنے فن میں نہ تو روح عصر سے قطع نظر کیا اور زندگی کے اجتماعی نظام میں اقتصادی ڈھانچ کو فراموش کیا، زندگی کے مادی اقدار کوان کے صحیح تناظر میں رکھ کر دیکھا، خواہ مخواہ کی ماورایت اختیار نہیں کی۔ غالبًا بہی وہ مشترک اقدار ہیں جنہوں نے فیض کو سودا کی طرف متوجہ کرلیا۔

آیئے ایک اور ورق اُلٹ دیجے۔'' دست صبا'' ملاحظہ سیجئے۔قطعات سے ابتدا ہوتی ہے۔ متاع لوح وقلم و الا قطعہ بھی یہاں موجود ہے جوتقریباً زبان ز دخلائق ہے اور اس کی شہرت دُور دُور تک پہنچی ہے۔ اس قطعہ کی مقبولیت میں اس کے پس منظر کو بھی دخل ہے لیکن انہیں قطعات میں .....

نہ پوچھ جب سے ترا انظار کتنا ہے کہ جن دنوں سے مجھے تیرا انظار نہیں ترا ہی عکس ہے ان اجنبی بہاروں میں جو تیرے لب ترے بازو ترا کنار نہیں

. .....بھی شامل ہے۔ جس میں غالب کا لہجہ اور طریق اظہار چغلی کھاتا ہے اور اس مجموعہ میں .....

> جال بیجے کو آئے تو بے دام پیج دی اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے انصاف ہے کہ تکم عقوبت سے بیشتر اک بار سوئے دامنِ یوسف تو دیکھیے

ہمارے دم ہے ہے کوئے جنوں میں اب بھی جُل عبائے گئے و قبائے امیر و تاج شہی ہمیں سے سنت منصور و قبیں زندہ ہے ہمیں سے سنت منصور و قبیں زندہ ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کج کلبی ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کج کلبی ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کج کلبی ہمیں سے باتی ہے گل دامنی و کج کلبی

ای مجموعہ میں صبح آزادی (اگست ۱۹۴۷ء) کا داغ داغ اجالا اور شب
گزیدہ سحر کی روشنی جوشاعر کونظر آئی ہے اس پرایک طبقے نے بڑی لے دے کی ہے
اور آج تک کر رہا ہے۔ میں فیقل کا وکیل نہیں ہوں اور نہ یہاں صفائی دینے بیٹا
ہوں۔ غالبًا یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس نظم کے مزاج میں بجز اس
کے کہ جن لوگوں نے صبح آزادی کی خاطر قربانیاں دیں ابھی ان کے خواب کی تعبیر
باقی ہے کیونکہ .....

نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

 سرمقتل کے عنوان سے جو قوالی شامل کی گئی ہے وہ بھی خوب ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ بعض الفاظ اور ان کی تراکیب بعض شعراء سے مخصوص ہو کرایک خاص اہمیت حاصل کر لیتی ہیں۔ فیض کوسرمقتل، سروادگ سینا وغیرہ کی طرح 'سز' کا لفظ ای اضافت کے ساتھ استعال کر کے ایک خاص قتم کی معنویت پیدا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے۔ مجھے یاد ہے سجاد ظہیر کے مرنے پرانہوں نے مرثیہ کھا جس کا ابتدائی شعرتھا۔

نہ اب ہم ساتھ سیرگل کریں گے نہ اب مل کر سرمقتل چلیں گے

فیض صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے اس نمرِ مقل کی تعریف کی کیونکہ میرے نزدیک سرمقل کی معنویت فیض کے علاوہ سجادظہیر کے سلسلے میں اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ اس فتم کی تراکیب جوخود فیض کی وضع کردہ اور اختیار کردہ ہیں ان کی اُنٹے کے محرک یقینا غالب ہیں۔ چنانچہ بجائے خود نظم تو اپنا ایک تاریخی پس منظر سے جہاں ہے۔ اس مجموع میں رکھتی ہی ہے، سرمقل کا عنوان بھی اس پس منظر سے جہیاں ہے۔ اس مجموع میں تمہارے سن کے نام، نثار میں تیری گلیوں پہ، شیشوں کا مسیحا، زنداں کی ایک ضبح، زنداں کی ایک شام، اور نیاڈ ایک نظمیس ہیں جو بہ آسانی بھلائی نہیں جا سکتیں۔ اس مجموعہ میں غربیس بھی خوب ہیں اور پہلے مجموعے کے مقابلہ میں بیقشِ ٹانی نقشِ اول سے نہ صرف غربی ہیں اور پہلے مجموعے کے مقابلہ میں بیقشِ ٹانی نقشِ اول سے نہ صرف بہتر ہے بلکہ موثر بھی ہے۔ غالب کا یہ خیال ......

اچھا ہے سر انگشتِ حنائی کا تصور دل میں نظر آتی تو ہے ایک بوند لہو کی فیق کے یہاں دوسری شکل اختیار کرتا، باعتبارِ خیال بھی اور باعتبار ہست بھی۔ باقی ہے لہو دل تو ہر اک اشک سے پیدا رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے

.....اورای زمین میں.....

ے خانہ سلامت ہے تو ہم سرفی کے سے تزئینِ در و بامِ حرم کرتے رہیں گے اس اس عزم کرتے رہیں گے اس اس عزم کو فا دیجئے اور اب ذرا غالب کے تیور بھی ملاحظہ سیجئے۔ اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرضِ تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے .....

قض ہے بس میں تمہارے، تمہارے بس میں نہیں پہن میں آتش گل کے نکھار کا موسم صبا کی مست خرامی تہد کمند نہیں اسر دام نہیں ہے بہار کا موسم اسر دام نہیں ہے بہار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم بہی وہ اشعار ہیں جنہیں مستقبل کے لوگ گنگنا کے اور بقول میر سیم گاتے پھریں گلیوں میں ان دیمنے قوں کو لوگ میں ماریاں گلیوں میں ان دیمنے قوں کو لوگ میں گلیوں میں ان دیمنے قوں کو لوگ میں گلیوں میں ان دیمنے توں کو لوگ میں گلیوں کلیوں میں گلیوں کلیوں کلیوں میں گلیوں کلیوں کلیوں

ہر بڑے شاعر کا یہی عزم ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ آج کا نہیں آئندہ کا شاعر ہے۔ چمن آ رائی کا بیعزم لائق ستائش ہے اور اس جذبے کو جس قدر استحمان کی نظر سے دیکھا جائے وہ کم ہے۔ غالب کو بھی یقین تھا کہ کسی اور زمانے میں ان کی شاعری مقبول عام ہوگی ، فیقل نے خواہ اس بات کا اظہار ابھی تک نہ کیا ہولیکن ہمیں یقین ہے کہ .....

بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم کہنے والا ہمیشہ یادگار اور محترم رہےگا۔ ای مجموعے میں''تم آئے ہونہ شبِ انتظار گزری ہے'' بھی شامل ہے جوشہرہُ آفاق غزل ہے اور پیشعر.....

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے ۔۔۔۔۔تو حاصل غزل بھی ہےاورا پے پس منظر کے سیاق وسباق سے چسپاں بھی۔

ای مجموعے میں رنگ پیرائن کا خوشبو زُلف لہرانے کا نام، اصرار کروں یا نہ کروں، تمام کہتے ہیں۔ راحت جال کھہری ہے۔ سمن عذاراں، سواکر چکے ہیں ہم وغیرہ شامل ہیں۔ جن کے بہت سے اشعار میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پائی جاتی ہے جو ہماری فکر کو متاثر کرتی ہے اور زبان کی جزالت غالب کے رنگ ڈھنگ یاد دلاتی ہے۔ نیز بیاحیاس ہوتا ہے کہ نقش فریادی کے مقابلے میں دست صباکی غزلوں میں شاعر بہت آگے بڑھ گیا ہے۔

زنداں نامہ میں فیق کے شعور نے ارتقا کی ایک اور منزل طے کر لی ہے۔ یہ مجموعہ ۱۹۵۱ء میں آج سے کوئی ہیں سال قبل چھپا۔ اس کا پس منظر بھی اہل علم اور ارباب نظر کو بخو بی معلوم ہے۔ اس میں فیق کے ایسے دوستوں کے تاثرات اور آ را بھی شامل ہیں جو جیل میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان آ راء کی مدد سے بہت ی معلومات اکٹھی موتی ہیں، لیکن یہاں تو یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ فیق نے غالب سے کیا فیض اُٹھایا اور فکر فیق کا سفر کس منزل تک پہنچا۔ لفظوں کی در و بست کا مطالعہ ضمنی سہی لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ فیق کے شعوری ارتقاء میں لفظوں نے بھی ایک کردارادا کیا ہے۔

فیض کے فکری نظام کی تربیل میں ان لفظوں کے رنگوں اور عکسوں کا بھی عمل شامل ہے۔لفظوں کا مزاج اور آ ہنگ فیض خوب بہچانے ہیں اور نہایت احتیاط ہے ان کو استعال کرتے ہیں،لیکن لفظوں کی خاطر شعر نہیں کہتے ہیں۔شعر کی خاطر لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیض کے خیل سے لفظ دیے رہتے ہیں۔لفظوں سے تخیل نہیں بنتا، یہ بات غالب نے خوب بہچانی تھی۔مشکل مفاہیم غالب تخیل نہیں بنتا، یہ بات غالب نے خوب بہچانی تھی۔مشکل مفاہیم غالب

کے یہاں تلاش کیجئے الفاظ اس کے تابع ہوں گے، مفہوم لفظوں کے تابع نہ ہوگا۔ اب حبیب عبر دست ملاحظہ ہو کہ کسی خاتون نے جیل میں فیض کو پھولوں کا تحفہ بھیجا۔ اب شاعر کے تخیل کی پرواز دیکھئے اور سوچئے کہ غالب کو چکنی ڈلی پر زبردی فکر سخن کرنا پڑی تھی۔ یہاں صرف اظہار تشکر وامتنان ہی نہیں کنج زنداں میں بیہ تحفہ ہزار ہا خیالات ملسلہ درسلسلہ لایا ہے، سینٹر جیل حیدر آباد میں 87، اور ۲۹ اپریل ۱۹۵۳ء عین موسم بہار میں بیار مغان پہنچا تو شاعر کی فکر نے عمل ارتباط کی کتنی وادیاں طے کر ڈالیں ...... میں بیار مفان پہنچا تو شاعر کی فکر نے عمل ارتباط کی کتنی وادیاں طے کر ڈالیں .....

مہک رہی ہے فضا دُلف یار کی صورت ہوا ہے گرمگی خوشبو سے اس طرح سرمست

ابھی ابھی کوئی گزرا ہے گل بدن گویا کہیں قریب سے گیسو بدوش غنچہ بدست

لیے ہے ہوئے رفاقت اگر ہوائے چن تو لاکھ پہرے بٹھائیں قفس پہ ظلم پرست

ہمیشہ سبر رہے گی وہ شاخِ مبر و وفا کہ جس کے ساتھ بندھی ہے دلوں کی فتح وشکست

یہ شعر حافظ شیراز اے صبا کہنا ملے جو تجھ سے کہیں وہ حبیب عبر دست

خلل پذیر بود ہر نبا کہ می بنی! بجز بنائے محبت کہ خالی از خلل است ای مجموعہ میں کملاقات اے روشنیوں کے شہر، ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے، دریچہ، درد آئے گا دیے پاؤں، بنیاد کچھتو ہو، اورکوئی عاشق کسی محبوبہ ہے، جیسی معرکة الآرانظمیں شامل ہیں جن کا آج تک غلغلہ ہے۔ اسی مجموعہ میں وہ غزلیں شامل ہیں جن کا آج تک غلغلہ ہے۔ اسی مجموعہ میں وہ غزلیں شامل ہیں جن میں فیض کی فکر ایک زینہ اور بلند ہوگئی۔

دست ِتهد سنگ، ۱۹۲۵ء کا مجموعہ کلام ہے۔ اس میں بھی اولا قطعات، ٹانیا منظومات اور ٹالٹا غزلیات ومتفرق اشعار کا التزام عمل میں آیا ہے ۔ نظموں میں 'دست تہد سنگ آ مدہ، سفر نامہ پیکنگ سنکیا نگ، آج بازار میں پا بجولاں چلو، حمر، دو مرجے، کہاں جاؤگے، خوشا صانت غم، جب تیری سمندر آ نکھوں میں، رنگ ہے دل کا مرے، وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں ' آج بازار میں پا بجولاں چلو، ایک ایمی نظم ہے جس میں وارفکی، سرخوشی اور سرمستی کی نغمسگی اور غنائیت کا جادو جگایا گیا ہے۔ غالب تو قرض کی بیتے سے اور سبجھتے تھے کہ فاقہ مستی رنگ لائے گی، لیکن یہاں تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ لا ہور جیل میں اار فروری 1909ء کور قم ہونے والی پیظم کیا تیور رکھتی ہے۔

چشم نم جان شوریده کافی نہیں تہمت عشق پوشیده کافی نہیں آج بازار میں پابجولاں چلو دست و رقصاں چلو دست افتال چلو، مست و رقصاں چلو خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو راہ تکتا ہے سب شہر جاناں چلو

سروادی سینا ۱۹۷۱ء میں چھپی اور یہی تازہ ترین اُن کا مجموعہ کلام ہے۔ اس کا انتساب ایک ناتمام نظم ہے جس کی روانی اور تیکھا پن غضب کا ہے۔ ۱۹۲۵ء تا ۱۹۷۱ء کی کل متاع اس میں موجود ہے۔ نظمیں بھی اور غزلیں بھی۔ یہی وہ کلام ہے جو ہرا عتبار سے لائق ستائش ہے اور یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں اہل فکر و نظر غور وفکر کر سکتے ہیں۔ اس کلام میں وہ نقوش تلاش کئے جاسکتے ہیں جوفکر غالب ے قریب اور آ ہنگ غالب کی بازگشت ہیں۔ کیانظم اور کیا غزل ہرصنف میں فیق منظر آتے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ کریں آیئے ذرا چند باتوں پرغور کر لیجئے تا کہ جن نتائج کا استخراج مجھے منظور ہے اس میں آپ بھی شریک ہوجا کیں۔

اب تک جاروں مجموعوں کے انتخاب کلام میں، میں نے ای بات پر زور دیا ہے کہ فیض کے تخیل میں جو جذبہ اور ذہن کار فرما ہے اور اس تخیل کے اظہار میں خارجیت و داخلیت کا توازن تفکر پر مائل کرتا ہے وہ محض تخیل نہیں ہے بلکہ تہذیب نفس اور تربیت ذہن کا شعور ہے جو ایک انتہائی وضعدار، شریف النفس اور خود دار انسان کا قاری پر خوش گوارنقش مرتسم کرتا ہے۔ جوں جوں بیرانسان حالات کا، حادثات کا اور ہونے والے حالات کا مقابلہ کرتا ہوا چلتا ہے۔ وہ تہذیب نفس کے عمل کو جاری رکھتا ہے اور شرافت کے اقد ار کو سرنگوں نہیں ہونے ديتا- حالانكها سے تختهٔ دار كا سابيا ورسرمقتل قاتلوں كا بہيمانه طرزعمل صاف نظر آتا ہے لیکن نہ تو وہ ہتھیار ڈالتا ہے اور نہ سمجھوتے کرتا ہے، بلکہ اسے اپنے نصب العین کی صدافت پر اور بھی پختہ یقین ہوجا تا ہے کیونکہ وہ اکیلانہیں ہے۔ وہ دیکھا۔ ہے کہ اس مقتل میں اس کے ساتھ کروڑوں مظلوم ہیں جو سر سے کفن باندھے ہوئے استحصال و استعار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کی زبان ہے، وہ ان کا ترجمان ہے، اس کی کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، البتہ ذاتی نقصانات بہت زیادہ ہیں جن کی اسے بہرحال پروانہیں۔

واضح رہے کہ ہمارا قاری ، یعنی اس دور کا قاری شاعری میں محض جذبہ اور احساس کی خوبصورت ہیئت سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ذہن اور دماغ کومسلسل حرکت میں رکھنے کا عادی بن چکا ہے۔ اس لحاظ سے وہ غالب، اقبال، فراتی اور فیض سے قریب ہے۔ اس کے سیای، اقتصادی، عمرانی، نفسیاتی، تاریخی اور معاشرتی نظریات، تعصبات، احساسات، جذبات اور خیالات مسلسل تغیر پذیر ہیں اور ذہنی طور پر وہ ساج تعصبات، احساسات، جذبات اور خیالات مسلسل تغیر پذیر ہیں اور ذہنی طور پر وہ ساج

کو بدلنے پر آمادہ ہے۔اسے متعدد سائٹسول کاعلم اور شعور ہے اس کی ذہنی تربیت کا علم عاری ہے اور اس کے شعور میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔شعور کی اس روکو پکڑ کر زیادہ بڑی بات کہنا، زیادہ ذہانت کی بات کہنا اور اپنا ہمنوا بنانا یا کم از کم اپنے خیالات سے ہمدردی پیدا کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

حقیقت یمی ہے کہ اگر کوئی شاعر قاری کے معیار پر پورانہیں اُتر تایا اس کا دہنی قد ہمارے اقدار کے لباس سے جھوٹا ہے تو وہ خود بخود فنا ہوجاتا ہے۔ غالب اور فیض کے کلام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نکھار آ رہا ہے اس کی وجہ ان کی ذہانت طباعی اور وقت کی روکو پیچان کر اپنی بات کہہ گزرنا اور منوالینا ہے، ورنہ کتنے ہی شاعر آج مطلقاً اپیل نہیں رکھتے اور امتداد زمانہ نے ان کے رنگ کو پھیکا کر دیا ہے، یا وقت کا تیز دھارا ان کی شاعری کے خس و خاشا ک کو بہائے لئے چلا جارہا ہے۔

ابتدائی میں، میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ غالب کو برصغیر میں اُنیسویں صدی کا مرتا ہوا جا گیردارانہ نظام ملا تھا۔ دیہی معیشت اور صنعت کا زوال ہو چکا تھا اور اس خلا کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارتی اور نیم سرمایہ دارانہ نظام چلا رہا تھا۔ غالب نے آنے والے نظام کو محسوں کر لیا ہے کہ استحصالی و استعاری فظام جو سرمایہ دارانہ صنعتی نظام بھی مررہا ہے، لیکن پوری طرح مرنہیں سکتا اور مظلوموں کو کچل رہا ہے۔ لہذا آنے والا دور جو معاشی ہمواریوں سے پاک ہوگا اور اس میں استحصال کی گنجائش نہیں ہوگی، ایک صحتند ساج ہوگا جس میں انسان کی فکر کا سورج طلوع ہوجائے اور اس رشی میں بہت کھے نظر آئے گا اس طلوع ہوجائے اور اس رشی میں بہت کھے نظر آئے گا۔ چنا نچہ جو کچھ نظر آئے گا اس میں شاعروں، دانشوروں اور فنکاروں کی قربانیوں کی داد دی جاسکے گی اور ان قربانیوں کو محسوں کیا جائے گا۔

تاریخ کی بادی تعبیریں اور جدلیاتی نظریہ کی ان گنت باتیں ان اشعار اور ان کے فکری شعور میں جھلکیں گی۔ آئے انہی باتوں کو محوظ رکھتے ہوئے ذرا فیض کے تازہ ترین مجموعہ کلام کا مطالعہ کریں۔

'لہو کا سراغ' کا ایک ایک شعرخوب ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو.. نه مدعی نه شهادت حساب یاک موا بيه خونِ خاك نشينال تھا رزق خاك ہوا ىيەجارمصرىعى بھى قابل ملاحظە ہيں..... زنداں زنداں شور انا الحق محفل محفل قلقل مے خون تمنا دریا دریا، دریا دریا عیش کی لهر دامن دامن رت پھولوں کی آنچل آنچل اشکوں کی قربیہ قربیہ جشن بیا ہے ماتم ماتم شہر بہ شہر ابوب خاں کے الیکشن کے پس منظر میں گلاب کے پھول کا نشان اور فیض کی پیہ کراہ کس قدر پُرمعنی ہے۔ فیض کی اس نادر دریافت پر بھی غور سیجئے۔ دیدہ تر یہ وہاں کون نظر کرتا ہے کاس کچتم میں خوں ناب جگر لے کے چلو اب اگر جاؤ یے عرض و طلب ان کے حضور دست و تشکول نہیں کاسئہ سر لے کے چلو 'یہاں سے شہر کو دیکھو' تو 'کھنچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل' بے حد

'غم نه کرغم نه کر' بلیک آؤٹ، سپاہی کا مرثیه، ایک شہر آشوب کا آغاز ،
سوچنے دو، سروادگ سینا، دُعا، دلدار دیکھنا، ہارٹ افیک، مرشے ،خورشید محشر کی لو،
بالیس پہ کہیں، جرس گل کی صدا، فرش نومیدہ دیدار، ٹوٹی جہاں جہاں پہ کمند، حذر کرو
مرے تن سے، نہایت اہم اور یادگار نظمیں ہیں۔ داغستانی شاعر رسول حمزہ کے کلام
کا ترجمہ بھی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا خاتمہ 'ایک شہر آشوب کا
آغاز' پر ہو۔

اب بزم تخن صحبت لب سوختگال ہے اب طفة ے طائفہ بے طلباں ہے گھر رہے تو ویرانی دل کھانے کو آوے رہ چلیے تو ہر گام پہ غوغائے سگال ہے پیوند ره کوچهٔ زر چیم غزالال پابوس ہوس افسر شمشاد قداں ہے یاں اہلِ جنوں کی بہ دگر دست و گریاں وال حیش ہوس تیغ بکف دریے جال ہے اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف مہر اس کی ہے میزان بہ دست و گراں ہے ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے

#### ڈاکٹر مسعود حسن خاں

## دهنک رنگ، کمحوں کا شاعر

مقام فیض کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے

فیض ہاری مخللِ شعر میں ''اعتراف شکست'' اور''ارتکاب گناہ کی رو مانی معذرت' کے ساتھ داخل ہوا ہے۔اس دور میں ان کی تمام تر متاع ''کھوئی ہوئی یاد'' ، انظارِ بے انداز'' ،''دکھتا ہوا دل'' فریاد کے ککڑوں'' مجبور جوانی کے داغدار ملبوس'' پر مشتمل تھی۔ یہ عنفوان شباب کی شاعری تھی۔لیکن اس میں بھی لذت کی بجائے ایک تقدی ہے۔وہ تقدی جوجم کے نرم وگرم احساس اور اس کی جمالیاتی حرمت سے پیدا ہوتا ہے۔اور جس کا تکملہ 'سرودِ شبانہ' کے اس مصرع میں ہوتا ہے۔۔۔۔

آرزو، خواب، ترا روئے حسین

"اداس اور معصوم" یہ دو لفظ نوجوان فیض کے دل کی گہرائیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اداس خود اور معصوم محبوب۔ ای اداس اور معصومیت سے فیض نے حسن کا وہ خالص رومانی تصور پیدا کیا ہے جو بیک وقت اس دُنیا کا بھی ہے اور اس دُنیا کا بھی جو موت کا محبوب نظر ہے۔ فاصلہ، دوری اور انظار اس کا خمیازہ ہے۔ یہ لازمہ اس وقت اور حسین دکھائی دیتا ہے جب فیض کسی ارضی پیکر ہی کو متصور کرتے ہیں اور رسلے اور حسین دکھائی دیتا ہے جب فیض کسی ارضی پیکر ہی کو متصور کرتے ہیں اور رسلے ہونٹول، احریں آنکھوں، مرمریں بانہوں، دراز قد اور گداز جسم کے افسانے شپ موتوں، اس منظروہ بام و در، رہ گزراور اشجار ہیں جو بھی مہتاب میں منتے ہیں۔ ان افسانوں کا پس منظروہ بام و در، رہ گزراور اشجار ہیں جو بھی

سیم منظرِ فطرت کے طور پراس دور کی شاعری میں جھلک اٹھتے ہیں۔ رومان کی اس سرز مین میں انجام محبت کی نشان دہی تمناؤں کے ان مزاروں سے کی جاتی ہے جن کی خراشیں شاعر کے دل میں محفوظ ہیں۔ لیکن جب یادوں کے ان مقبروں سے بھی ناصبور نگاہیں اور مختلی باہیں جھانگتی اور بلاتی ہوئی نظر آتی ہیں تو شاعر یوں پھوٹ پڑتا ہے .....

وہ ناصبور نگاہیں، وہ منتظر راہیں وہ ہر اِس ضبط سے دل میں دبی ہوئی آہیں وہ ہر اِس ضبط سے دل میں دبی ہوئی آہیں وہ انتظار کی راتیں طویل و تیرہ و تار وہ نیم خواب شبتال، وہ محملی بانہیں کو کہانیاں تھیں کہیں کھوگئی ہیں میرے ندیم

فیق نے جب ان کہانیوں کو گھویا تو اپنے آپ کو پایا۔خود کو اس طرح پایا کہ ہمرے بازار میں کھڑے تھے۔ جہاں خاک میں لتھڑے ہوئے اورخون میں نہلائے ہوئے جسم جا بجا بک رہے تھے۔ وہ یہ زمانہ تھا جب ہمارے ادب میں نئی ساجی اقدار ڈھلنا شروع ہوگئی تھیں۔ زندگی کے نئے تقاضوں کی ترجمانی ہونے لگی تھی، اور بعض ساسی تحریکیں ادب میں پھیل رہی تھیں۔

فیض نے بھی محسوں کیا....

لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا سیجئے کے دکھوں کی طرف!

"جھ سے پہلی کی محبت میری محبوب نہ مانگ" سے فیق کے یہاں دوسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ دومان اور خالص جمالیاتی اقدار کے علاوہ زندگی کی دوسری قدریں بھی ان کے یہاں انجر نے گئی ہیں۔ دوسری یہ کہ حقیقت ببندی کے نقطہ نظر کی وجہ سے رخ محبوب کے سیال تصور کی مثالیت ختم ہونے گئی ہے۔ قبل اس کے کہ ممان تبدیلیوں اور پھر انجام کار کا ذکر کریں، فیق کی ابتدائی نظموں کے بارے میں یہ

کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان پر انگریزی اور اُردو کی رو مانی شاعری کی گہری جھاپ ہے۔ ان کے تخیل کوئی تشبیہ ہیں اور استعارے ترشانے کا چرکا ہے۔ جذبہ اور تخیل کا حسین توازن ہے جو کہیں کہیں پر محاورے اور زبان پر پوری قدرت نہ ہونے کی وجہ ہے بگڑ جاتا ہے۔ شاعر مبتلائے واردات بھی نظر نہیں آتا۔ بلکہ دونوں کے درمیان ایک جمالیاتی بے تعلق ہے جس سے نقوش جمیل تر ہوگئے ہیں۔ اجنبی دُنیا ، خُوَاب گاہ اور انظار کے رومانی تصورات اور گداز جسم ، دراز قد اور طویل راتوں کی خوابیدہ راحتوں کے افسانوں نے اس دور کی شاعری کو چاندنی کی ہی چھٹک بخشی ہے اور آخر میں اداس اور دُکھ کے بار بار آنے والے سادہ اور گہرے لفظ ہیں جن میں درد کی کیک اور کڑوی مضاس کا لطف ہے۔

بیرسادہ دکھ سے بھرا ، جمال کا پرستار ،معصوم ذہن جبغم دہر کے جھگڑ ہے میں پڑتا ہے تو محبوب کا رومانی تصور بھی بدل جاتا ہے۔ نئی ساجی اقدار کا شعور کیکہ لخت اور پہلی بار جب ہمارے سامنے یہ نقشہ لاتا ہے کہ .....

جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم خاک میں تھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے ہوئے جون میں نہلائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے

تو ہمارے جمالیاتی احساس کوٹھیس کا گئی ہے۔ اگر بیدا شعار جوش کے قلم سے میکتے تو دھچکا نہ لگتا کیونکہ ان کی بغاوتوں اور جرائوں کے ہم عادی رہے ہیں۔لیکن فیض کے بہال غازہ و رخسار اور ضیائے تبہم کے ساتھ ،خون اور پیپ کا تصور! بہت ہے شاعر اور نقاد چیخ اٹھے۔ وہ تو خود ہی فیض نے جب نظم کے خاتمہ پر اس کا ازالہ اس طرح کیا کہ .....

اب بھی وککش ہے تراحس مگر کیا سیجئے ۔.....تو یک گونہ تسکین ملی۔

لیکن پہیں سے فیض کی بیک رنگی شاعری میں دوسرے رنگ کا تار ملتا ہے۔اس نے شعور نے فیض کا تصورِ محبت ہی بدل دیا .....

> تو گر میری بھی ہو جائے وُنیا کے عم یوں ہی رہیں گے

چونکہ فیض نے جمالیاتی قدر کو افادیت کے سانچے میں ڈھالنا ابھی شروع ہی کیا تھا۔ اس لیے وہ ٹیکنیک میں اس عمل کومسلسل استعال کرتے ہیں۔ وہ حسن کے پس منظر میں قاری کے ذہن کو بے تکے ساجی استعارات سے دھیکا پہنچاتے ہیں۔اس کی بردی انچھی مثال ان کی نظم' رقیب ہے ہے جس کے ابتدائی جصے میں ساحر آئکھوں اور ان کی بے سود عبادت کا ذکر ہے۔ اس واردات کا ذکر ہے جو ان کے اور رقیب کے ورمیان مشترک ہے، اور اس کے بعد اس مشتر کہ سبق کا ذکر ہے جس کے سبچھنے کا صرف رقیب اہل ہے۔نظم اینے مضحکہ خیز منتہا کواس وقت پہنچی ہے جب شاعر اس شعر پر آتا ہے..... یا کوئی توند کا بڑھتا ہوا سلاب لیے

فاقہ مستوں کو ڈبونے کے لیے آتا ہے

یہ ہے شاعر کا سفر جمال سے افادہ تک! ساحر آنکھوں سے تو ند کے سلاب تك!! ال قتم كے رخنے ان كے كلام ميں اور بھى ہيں شايد اسى ليے 'وستِ صبا' ميں جا کرفیق نے اس نیکنک کو یا تو ترک کر دیا ہے یا اس طرح گھلا ملا دیا ہے کہ آتشِ گل اور آنچ کا فرق ہی مٹا دیا ہے۔اس قتم کی ایک اچھی مثال نقش فریادی ہی میں 'موضوع سخن کے اندرمل جاتی ہے۔جس میں جذبے کا سفر حسنِ ولآرا کی دھج سے لے کر آ دم و حوا کی اولاد کے تذکرے تک ہے۔لیکن جس میں شب خون کی سی کیفیت نہیں ملتی۔ ''مرے ہمدم میرے دوست'' میں یہی جذبہ فیض کے لہجے میں نرمی اور خلوص رفاقت کی وجہ سے بےنوراوراجڑے ہوئے د ماغوں کی روشنی بخشا ہے۔

فیض کی اس زمانے کی پھی ظمیں ایس بھی ہیں جن میں وہ میری جان کے سہارے کے بغیر 'ستوال جسم' تک آگئے ہیں۔ میری مراد ان کی نظم 'بول کہ لب آزاد ہیں تیرے سے ہے۔ جو محکوم و مجبور قوم کے لیے نے استعاروں میں قلندرانہ لاکار کا تھم رکھتی ہے۔ 'بول' کی لاکار میں ہماری تہذیب کی صدیوں کی حق پری اور حق گوئی کی آواز مضمر ہے۔ اس قتم کی ایک اور اہم نظم'' سیاسی لیڈر کے نام'' ہے جس میں رات کا استعارہ اور سیاسی حقائق اس طرح کھل مل گئے ہیں کہ سیاسی شاعری کا اکل کھرا بن بالکل غائب ہوگیا ہے۔ اس میں نور اور صدافت کے اُجالے کی ظلمت پر مسلسل یلخار معلوم ہوتی ہے۔

فیض کی مشہور نظم ' تنہائی ' کو میں فیض کے سیاس شعور سے بلا واسطہ مسلک کرنے کے حق میں نہیں۔ ''سیاس لیڈر کے نام' میں رات کا استعارہ مسلسل سیاس پس منظر میں استعال کیا گیا ہے، لیکن ' تنہائی' میں تاروں کے غبار کا بکھرنا اور ایوانوں میں خوابیدہ چراغوں کا لڑکھڑانا اس قدر عام علائم ہیں کہ ان کے معنی کو محدود کرناستم ہوگا۔ یہ انتظار جو زندگی کے ہرگام، ہر موڑ اور ہر منزل پر آتا ہے اور اس میں شعری وجدان کے لیے جو زندگی کے ہرگام، ہر موڑ اور ہر منزل پر آتا ہے اور اس میں شعری وجدان کے لیے ان گنت نہیں ہیں۔

یہ داغ داغ اجالا کیہ شب گزیدہ سحر وہ انظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں یہ وہ سحر تو نہیں یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل

....نين

ابھی گرانی شب میں کی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

صبح آزادی پر میہ ایک ایسے شاعر کا ردّ عمل ہے جسے پارٹی لائن سے زیادہ اپنی بھیرت پر اعتماد تھا۔ اس لیے جہاں بہت سے فریب آزادی کھا گئے، فیف کی نظر اُجالے کے داغوں پر رہی اور اُردو شاعروں کی بھاری اکثریت نے فیف کی بھیرت کی اُجالے کے داغوں پر رہی اور اُردو شاعروں کی بھاری اکثریت نے فیف کی بھیرت کی تائیدگی اور آخر اہل سیاست نے بھی اس کی صدافت پر گواہی دی۔

فیق کی نظم 'صبح آزادی' کے داخلی اور رمزیدانداز پر بھی اعتراض کے گئے ہیں۔
یہ اعتراض ان مخصوص نقط نظر رکھنے والوں نے کیے ہیں جو بلا واسطہ شاعری کے قائل ہیں
اور جن کی شاعری میں سرخ ستارہ' سرخ پر چم اور سرخ ہاتھ ای طرح شعریت سے عاری
استعارے بن چکے ہیں جس طرح لکھنوی شاعری میں دو پٹہ اور چوٹی، بلبل اور صیاد!
یہاں پر ہیہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ شاعری نہ تو خطاب ہوتی ہے اور نہ سیاسی خطبہ یہ بارود،
توپ، نمینک اور ایٹم بم سب کی متحمل ہو علی ہے۔ لیکن بہ ہر رنگ اس میں ریٹم کے
کیڑے کی کی داخلی کڑھائی لازی طور پر ہونی چاہیے۔ اس کے در سیچ کی مخصوص فضا اور
ہوا پر بند نہیں ہوتے۔ یہ فضائے چمن پر بھی کھل سکتے ہیں اور پر شور تلاظم پر بھی لیکن ہر
صورت میں فئی خم و بیج سے شاعر کو مفر نہیں۔ اگر پچھ لوگ بزعم خود اپنی وتی شاعری پر
مطمئن ہوجاتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے' لیکن فیض ہر تاثر کو اپنی شخصیت، ذہن اور
مظمئن ہوجاتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے' لیکن فیض ہر تاثر کو اپنی شخصیت، ذہن اور

یہ لہجہ 'لوح وقلم' اور' دو آ وازین' میں قدرے تیز ہوجاتا ہے جہاں ذوقِ نظر سے زیادہ خون کی حرارت، دل کی صداقت اور نطق کی طاقت پر زور پایا جاتا ہے۔ یہم و کے فوراْ بعدلوح وقلم اور اس کے ناتے سے ساجی تحریکات میں ادیب کے مقام کا احساس فیق کے یہاں بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جب لوح وقلم کی متاع چھین لی جاتی ہے اور زبان پرمہریں لگانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں طوق و دار ،مقتل اور سلاسل کی علامتیں ابھرتی ہیں۔

بچھا جو روزنِ زنداں تو دل بیہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگ چک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ ایکھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی ۔

زندال میں حسن وحیات کی دورنگی فیض کے یہاں پھر شدت سے اُ بھری ہے اور شاید ہی کوئی اچھی نظم ہو جہاں غم جہاں کے وقت وہ بے حساب یاد نہ آئے ہوں۔ بیتارِ حریر دورنگ غزلوں میں بھی جلوہ گر ہے، لیکن غزلوں میں اُردو کے قدیم شعری ادب کے مطالعہ کی وجہ سے ان کے یہاں غزل کی محدود زبان اور مخصوص علائم بھی نمایاں ہیں۔ شخ اور ناصح ، ہجر اور فراق ، ستم اور کرم ، دیر اور حرم ، صبا اور صنم ، چن قفس ، زنداں ، گلچیں اور بلبل۔ یہ الفاظ فیض نے غزلوں میں بار بار استعال کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ مثلاً قفس ، صبا ، ہجر اور فراق ان کے حسب حال ہیں ، لیکن بعض مثلاً شخ ، ناصح ، بلبل اور کمچیں بالکل روایتی طور پر آئے ہیں اور ان سے مرتب واردات میں کوئی نیا اشارہ نہیں ملتا۔

> شخ ہے بے ہراس ملتے ہیں ہم نے توبہ ابھی نہیں کی ہے کیے مانیں حرم کے سہل پند رسم جو عاشقوں کے دین کی ہے

اُردو غزل، عرصہ ہوا ان ہے آگے نکل چکی ہے اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے میں نہ تو فیق کوا ہے اُسلوبِ غزل میں کوئی مدد ملی ہے اور نہ ان سے نئے اشاروں اور نئی تفہیم کا پہتہ چلنا ہے۔ فیق کے ماحول سے مربوط کر کے اگر میں ان کے مفہوم میں کوئی توسیع کرسکتا ہوں تو یہی کہ پاکتان کے مخصوص نہ ہی ماحول کا شاید فیق کے یہاں یہ رد عمل مرتب ہوگیا ہے۔

یکھی فیض کے ذہنی ارتقا کی داستان! بیارتقامسلسل جمال سے افادہ کی طرف ہو
رہا ہے۔ میں مقصد کے مقابلے میں افادہ کی زیادہ وسیع اصطلاح اس لیے استعال کر رہا
ہوں کہ آگے چل کر مجھے شاعر اور مبلغ شاعر کا فرق بتانا ہے، ترقی پندشاعری کے ان دو
گروہوں کا ذکر کرنا ہے جن میں سے ایک کی قیادت فیض کر رہے ہیں جوشعر میں
افادیت کوشلیم کرتے ہوئے اس میں اور خطابت میں فرق کرتے ہیں اور فنی خم و جے کو بھوٹی کی وہ
جوثر تبلیغ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے فنی خم و جے اور رجانات کے پیچھے فیض کی وہ
سخری نظر ہے جہاں جمالیت اور افادیت کی نظروں کا تناقص دور ہوجاتا ہے کیونکہ فیض
کے خیال میں: ''حسن کی تخلیق صرف جمالیاتی فعل ہی نہیں ، افادی فعل بھی ہے ، اور 'یہ
افادیت محض ایک تحریوں کا اجارہ نہیں جن میں کسی دور کے خاص سیاس یا اقتصادی

مسائل کا براہ راست تجزید کیا گیا ہو۔ ان کی بیدرائے بھی بساطِ شاعری کے تازہ وار دان

کے لیے قابل غور ہے کہ محض مزدور ، کسان ، امن یا ایسا ہی کوئی دوسرا عنوان یا مضمون
دوسری خوبیوں کی غیر موجودگی میں کسی تحریر کی ترقی پسندی کا واحد ضامن نہیں ہوسکتا۔''
فیض نے اپنے ان تنقیدی خیالات کا اپنی شاعری میں عملی جوت دے کر
ترقی پسند ادب کی انتہا پسندی کو کافی حد تک معتدل کیا۔ اس کے بدلے میں یہ
اعتراضات بھی سے کہ ان کی شاعری میں شمشیر کی صفائی نہیں جس کی سیاست کے
نقیبوں کو ضرورت ہوتی ہے۔

اس طرح فیض اور ان کے معترضین کا اختلاف فلسفهٔ حیات کی سطح پرنہیں بلکہ جمالیات کی سطح پر ہے اور اس لیے دونوں کا ئنات کا ایک ہی بنیادی تصور رکھتے ہوئے اور ادب اور سیاست کے رشتوں کی اہمیت کو مانتے ہوئے اپنے طریقِ شعر میں مختلف ہوجاتے ہیں۔ایک بیشتر وقتی موضوعات پرخطیبانہ یا صحافتی انداز میں طویل نظمیں لکھنے کا عادی ہے اور دوسرا اختصار وایجاز کے ساتھ سیاسی واقعات پرنہیں بلکہ ان ہے مرتب شدہ تاثر، فنی حجابات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ان حجابات فن کے پیچھے فیض کی مکمل شخصیت ہوتی ہے جومتوازی ہے، جل ہے اور زندگی کے زم وگرم کوعزیز رکھتی ہے۔ فیض محض سیاسی انسان نہیں۔ان کا اپنا ایک جمالیاتی وجدان ہے۔ ایک ستھری نظر ہے، جواس عہد کے بہت کم شاعروں کونصیب ہوئی ہے۔ بہت ممکن ہے ان کے معتدل اور مدهم انداز ہے سیاسی تحریکوں کو اس قدر مدد نہ ملے جتنی کہ اُردو کے خطیب شاعروں کی شعلہ افشانیوں سے لیکن اس عہد کے جمالیاتی وجدان میں ان کی شاعری ہے وہ غیرمعمولی تبدیلیاں ضرور پیدا ہوں گی جوتہذیبی نقطهُ نظر سے زیادہ اہم ہیں۔کسی عہد کے جمالیاتی تصور کو متاثر کرنے والے شاعر کا کارنامہ، سیکڑوں مبلغ شاعروں کے کارناموں پر بھاری ہوتا ہے۔اس لیے فیض ترقی پیندادب کے مبلغ شاعروں کے خیال میں کمزور انقلابی ہیں جو دیس کے درد کے ساتھ فراقِ رخ محبوب کے فم کے کر چلتے ہیں۔ یلغار کرنے والے مجاہدین کا پیشیوہ نہیں ہوتا۔ بیسلِ تندرو کا مقام ہے، یہاں جوئے نغہ خوال سے بھلا کیا کام چلے گا۔ میں یہاں ادب اور سیاست کے باہمی رشتوں کی طولانی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ چند الفاظ میں صرف اس قدر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سیاست کی طرح ادب بھی اجتماعی زندگی کا ایک مخصوص عمل ہے اور اس کے آداب کسی سیاسی تھم کے خطِ متقیم میں نہیں ڈھالے جاسکتے۔ اس لیے سیاسی نقطہ نظر سے جوفیق کی کمزوری ہے، فتی اور جمالیاتی لحاظ سے وہی ان کی منفر دخصوصیت ہے اور ان میں ان کے ساتھ بہت سے دوسر سے بھی شریک ہیں، اور ان کا اثر ترقی پندشاعری یر بھی یڑر ہا ہے۔

بنگامی واقعات سے متاثر ہو کرفیق نے صرف ایک نظم 'ایرانی طلباء کے نام'

کھی ہے جو بہت زیادہ لائقِ اعتنانہیں ورنہ ان کا موضوع سخن اور ان کی خوش نوائی کا
مقام ہنگامی واقعات سے ذرا دور اور بلند مجموعی تاثر واقعات تک رہتا ہے جس میں وہ
عکسِ رخِ یار اور لیلائے وطن دونوں کے درد اور نم کو اجال کر اور سنوار کرتار حریر دورنگ
کی شکل میں چیش کرتے ہیں۔

تکنیک کے لحاظ سے فیق کا ایک اور قابلِ قدر اضافہ ایک ہی بند میں دہرے قوافی کا استعال ہے جو براہ راست انگریزی شاعری سے لیا گیا ہے۔مثلاً 'مجھ سے پہلی سے مجت مری محبوب نہ ما تگ کے پہلے بندگی تر تبیب ملاحظہ ہو.....

میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخثال ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھاڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری سورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات تیری سیکھوں کے سوا دُنیا میں رکھا کیا ہے

اس قتم کا التزام' دستِ صبا' کی نظموں تک میں پایا جاتا ہے۔ فیق نے ان جدت طراز یوں ہے اپنے بیرایۂ اظہار کو حسین بھی بنایا ہے اور سہولتیں بھی پیدا کی ہیں۔ مدکورہ بالانظم میں اگر شاعر قافیوں کے اس تلازے کے ساتھ چلتا تو نہ معلوم اس نظم کا کیا حشر ہوتا۔ تنوع کا اندازہ کرنا ہے تو اس نظم کے قافیوں کواس فارمولے میں دیکھئے:

الف- ب- ج- ب- ج- ح- د- د- ر-س- ر-س-ش-ش-ص-ص-ص- ط- ط- الف-

تقریباً ای انداز کا تنوع ہمیں 'موضوع سخن' ،'سیای لیڈر کے نام'،' تنہائی'۔ پیہ رات اس درد کا شجر ہے، اور ان کی دوسری نظموں میں ملتا ہے ۔ فنی لحاظ ہے یہ جدتیں اُردونظم میں ایک اہم اضافہ ہیں۔ گون۔م۔راشد،نقش فریادی کے دیباچہ میں اے ' کوئی قابلِ ذکر تبدیلی' نہیں تشلیم کرتے ، اور آزادنظم کا ایک رسیا پیر کرتا بھی کیئے لیکن فیض کا بیراضافہ خود ان کے شاعرانہ ذہن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بیران کے مدھم لہجے اور پر کار مخیل کے عین مطابق ہے۔ قدیم اصناف سخن میں تھوڑی دور چل کر شاعر اپنے آپ کوقوانی کے شکنجے میں یا تا ہے اور یہیں سے وہ اپنے عجز کو چھیانے کے لیے استادی اور خطابت سے کام لیتا ہے۔ فیق خیالات اور جذبات کے کیف وکم کے ساتھ ساتھ بحرتو نہیں لیکن ہیئت کے سانچوں کو بدلتے جاتے ہیں۔اس طرح ان کی نظمیں وحدتِ فکر کے لحاظ سے زیادہ مکمل ہیں۔ان کاحسن کہیں گھٹتا ہوانہیں معلوم ہوتا ہے۔قدم قدم پر نادر تشبیهات کی شکل میں یا تو تخیل کی اٹھکھیلیاں ملتی ہیں، یا استعارے کی ٹھٹک اس طرح کہ ہر ہرمصرع میں چراغ جل اٹھتے ہیں۔

لیکن فیض کی متاع ہنراس قدر کم ہے کہ اُردوشاعری کی تاریخ میں ابھی ہے ہم ان کا بہت او نیجا مقام متعین نہیں کر سکتے۔ ہمارے نئے شاعروں کو اس بارے میں بہت زیادہ عجلت بھی نہیں کرنا جا ہیے۔ ہرنئ آواز کو اپنے دور کے مذاق شعر میں اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے۔ میمل بڑی کاوش اور جدو جہد جاہتا ہے اور جیسا کہ' دستِ صبا' کے دیاہے سے معلوم ہوتا ہے۔ فیض تبیا کے ان رموز سے واقف ہیں۔ لکھتے ہیں "طالب فن کے مجاہدے کا کوئی نروان نہیں۔ اس کا فن ایک دائمی

کوشش ہے اور مستقل کاوش۔''

ای کی بدولت فیق کے یہاں وہ انکسار اور حلم ملتا ہے جو' 'نقش فریادی'' تا "دست صبا" قائم ہے اور جس کا دوسرے شاعروں کے یہاں مضحکہ خیز حد تک

فقدان مایا جاتا ہے۔

جدید تقید نے ابتدا سے فیض کی نئی آواز کو پیچانا ہے اور تنقیدی عمل کے ردّ و تبول میں صرف فیض کا نام ہے جو پیچھے ہیں سال کی تنقیدات میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ فیض کی شاعرانہ انفرادیت کے لیے کافی صانت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کہ ہم ان کی شاعری پرنظر جمائے رکھیں۔

لیکن فیض اپنی اس دورنگی شاعری میں جوش کی طرح شعلہ وشہنم یا سیف وسبو کے خانوں میں بٹ کر ہمارے سامنے نہیں آتے۔ جوش کی طرح ان کی دوخصیتیں بھی نہیں۔ ان کا شاعرانہ ادراک تارِحریر دورنگ کو بٹ کراپ فن میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ صدافت، حن اور انقلاب کی قدریں ایک دوسرے میں متھ جاتی ہیں۔ فیض کا تقیدی شعور بھی ان کے اس شعری عمل کی گوائی دیتا ہے۔ جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ ''ادب برائے ادب کی طرح انقلاب برائے انقلاب کا عقیدہ گراہ کن ہے۔''اس لیے فیض کے کلام میں ایک داخل وصدت ملتی ہے جوحق پرتی اور حسن پرتی دونوں سے عبارت ہے۔ ان کی حق بہیں' آدم وحوا کی اولاڈ سے قریب تر رکھتی ہے۔اور ان کی حسن پرتی فتی آداب کے احترام اور اس متوازن لطیف اور معتدل انداز کی طرف کی حسن پرتی فتی آداب کے احترام اور اس متوازن لطیف اور معتدل انداز کی طرف انہیں کھینچتی ہے جو آج صرف ان کا ہے اور جس کی وجہ ہے ان کی تخلیق میں ستھری نظر، دلاویز خطوط اور سرخی حسن پائی جاتی ہے۔اس ستھری نظر کی بدولت ان کے یہاں لب و رخسار کی انسانی حکایتیں اور نرم وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہو سایئر رخسانے رخسار وگرم احساس کی صدافتیں ملتی ہیں، جہاں ہجر سایئر رخسانے رخسانہ ولیس کیار بھی۔

اس طرح فیض کی جذباتی اور تخیلی سطح جس قدر راسخ اور ته دار بن جاتی ہے اس کی مثال کسی دوسر نے نوجوان شاعر کے یہاں مشکل سے ملتی ہے۔ ان کے کلام سے مستقبل کا نقاد اس عہد کی تاریخ کے نقوش بہت ممکن ہے کہ نہ اُبھار سکے، لیکن اس میں ایک حساس نازک خیال اور نرم گوشاعر کے دل کی دھڑکن ضرور ملے گی۔ جوعمل یا عقیدے کے لحاظ ہے بھی کسی سے بیچھے نہیں رہا، جس نے لوح وقلم کی پرورش اپنا شعار

بنایا اور جب وہ چھین لیے گئے تو خونِ دل میں انگلیاں ڈبوکر یہ لکھا۔۔۔۔۔

یہ غم جو اس رات نے دیا ہے

یہ غم سحر کا یقیں بنا ہے

یقیں جو غم سے کریم تر ہے

یقیں جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

فیض کے ذہنی ارتقا ہے بحث کرتے وقت میں جا بجاان کی فنی جدّت طرازیوں کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں۔ بیفنی اختر اع عام طور سے انہی شاعروں سے سرز د ہوتا ہے جوایک سے زیادہ زبانوں کے شعری ادب پرعبور رکھتے ہوں۔ جدید شاعری میں فراق کے اُسلوب کا سارا اچھوتا بن ان کی اس واقفیت پرمبنی ہے جو انہیں ہندی شعر و ادب سے ہے۔ فیض کا تمام تر اختر اعی عمل اس واقفیت اور شغف پر مبنی ہے جو انہیں انگریزی شاعری سے ہے۔ دری قتم کی واقفیت تو انگریزی شاعری سے ہم سب کو رہتی ہے،لیکن اس سے اس حد تک متاثر ہونا کہ اپنے شاعرانہ ادراک کا ایک جزبنا لیا جائے بہت کم لوگوں کے بس کی بات ہے۔ فیض کی شاعری میں اس فتم کے اثرات جا بجا نمایاں ہیں۔ بیا اثرات تثبیہات و استعارات تک محدود نہیں بلکہ نظموں میں بندوں کی ترتیب، قوافی کی کڑی بندشوں سے ملکی ملکی آزادی یا ہم وزن مصرعوں کا انگریزی شاعری کے انداز میں چھوٹا بڑا لکھنا۔ (مثلاً ان کی نظم' بول.....' دیکھئے) ان تمام جدتوں کا ماخذ انگریزی شاعری ہے۔ فیض نے اپنی بہت کم نظموں میں اُردونظم کی مروجہ ھیئتوں کوجوں کا توں استعال کیا ہے۔ کہیں قافیہ بدل کر کہیں تخفیف مصرع کر کے، کہیں قافیے کے آ ہنگ کی کمی کو آلودہ خواب، نیم واتشبیہات سے پورا کر کے انہوں نے روایت پندوں کے نداق شعری پرن۔م۔راشد کی طرح ضرب نہیں لگائی۔اس لیے یرانوں نے بھی ذرا منہ لٹکا کر بیرکڑ وا گھونٹ پی لیا۔

### شمس الرحمن فاروقي

# فیض کی غزل گوئی

فیض کی غزل کا تذکرہ کرتے وقت عام طور پر جو بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فیفل نے کلا سیکی علامات کو نے معنی اور نئی معنویت عطا کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ فیض کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہان کے طریق کار میں ہے، جس کی رو سے ان کے یاؤں کلا یکی زمین میں مضبوط جے رہے،لیکن انہوں نے اس بنیاد پر جوعمارت قائم کی اس کی دیواریں نے ذہن سے نے مسائل سے مستفیض تھیں۔ میں فی الحال اس بات سے بحث نہ کروں گا کہ دار ورس، قاتل، وعظ، کوئے یار وغیرہ قتم کے الفاظ علامت ہیں بھی کہ نبیں۔ ہاری کلا یکی غزل علامت کے تصور سے نا آشنا تھی۔ اس لیے بیہ بات قرین قیاس نہیں کہ جس چیز کا تصور بھی ہماری شعریات میں نہ رہا ہو، اس کا نه صرف وجود ہو، بلکہ ہمارے شعرا اس سے واقف بھی ہوں۔ مغربی اصطلاحات و تصورات پرمبنی کچی کپی معلومات کی روشنی میں اُردوادب کی تفہیم و تحسین کی جو کوششیں ہمارے یہاں ہوئیں وہ اکثر نامشکور ہی رہی ہیں۔اُردوغزل میں علامت کا وجود ثابت كرنے كى سعى انبيں نا كام كوششوں كى فہرست ميں نماياں مقام ركھتى ہے۔ خير، اس مسئلے پر مزید گفتگو نہ کر کے میں صرف بیعرض کرنا جا ہتا ہوں کہ فیض کی غزل بے شک ان رسومیاتی الفاظ اور تلازمات سے مزین ہے جو ہماری کلانیکی شاعری کے نمایاں وصف ہیں۔ سوال میہ ہے کہ کیا فیض کی کلاسیکیت اور ان کا اجتہاد صرف اس بات میں

ہے کہ انہوں نے کوئے یار میں رقیب اور شیخ شہر سے نبرد آ زمائی کو عارفانہ جانا؟ اس سوال کی چھان بی<mark>ن صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ فیض</mark> کی شاعری یوں بھی خاصے محدود دائر ہے اورمحور کی شاعری ہے اور ان کے مداحوں کا بیدا شارہ کہ فیض کی کلاسکیت محض ان چندالفاظ و تلاز مات کو نئے معنی دینے تک محدود ہے،تعریف کے پردے میں ان کی مذمت ہی ہے۔ اس سوال کی چھان بین اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذربعه کلامیکی غزل کے بعض بنیادی پہلوؤں پر بھی روشنی پڑسکتی ہے اور ایک بات پہلوی ہے کہ فیق کی موت کے بعد پاکستان میں بعض لوگوں نے فیق کوسیا مسلمان عاشق رسول اور اہل دل صوفی بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔لہذا عجب نہیں کہ پچھ دنوں میں فیق کو کلا لیکی صوفی شاعر بھی تشکیم کر لیا جائے اور اس طرح ان کا اصلی اد بی کارنامہ صرف دار ورمن اورقیس و فرہاد کی صوفیانہ یاد تاز ہ رکھنے تک محدود قرار دیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر قدیم الایام سے چلے آنے والے رسومیاتی الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن وہ خود جدید زمانے کا شاعر ہے تو ہم کس بنا پریہ فیصلہ کریں گے کہاں نے ان الفاظ کو نئے معنی دیے ہیں؟ مثال کے طور پر بید دوشعر ہیں..... نه سوال وصل نه عرض عم نه حکایتیں نه شکایتیں ترے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے قتل عاشق کسی معثوق سے کچھ دور نہ تھا یر تراے عہد کے آگے تو سے دستور نہ تھا پہلاشعرظا ہر ہے کہ فیق کا ہے اور دوسرا درد کا۔ آپ کس بنا پر فیصلہ کریں گے کہ پہلے شعر میں سیاسی جبر کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے شعر میں معثوق کے جور کی طرف؟ اگرآپ بیرکہیں کہ دونوں اشعار میں سیای جبر کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ترقی پسند تھے، انقلابی تھے وغیرہ ۔ تو اس کےمعنی تو پھریہ ہوئے کہ ان رسومیاتی الفاظ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ان کے معنی شاعر کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر شاعر شیعہ ہے تو ان کے معنی شیعی ہیں۔ اگر شاعر سنی ہے لیکن اہل

حدیث ہے تو ان کے معنی سی اہل حدیثی ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے اس طرح فیض کی انفرادیت پھرخطرے میں پڑ جاتی ہے۔ممکن ہے اگر بیکہا جائے کہ فیض چونکہ ترقی پسند تھے اس لیے جب وہ کسی کے عہد میں دل زار کے سبھی اختیارات کے چلے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں وزن ہی اور ہوتا ہے، اس میں حسن ہی اور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہر شعر کی خوبی خرابی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے پہلے ہم شاعر کے ساسی عقائد معلوم کریں۔ ظاہر ہے کہ شعر کے وہ معنی جو شاعر کے عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر آمد ہی نہ ہوسکیں۔علی الآخر باطل ہی گھبریں گے۔ کیونکہ اول تو تمام شاعروں کے سیاسی عقائد کے بارے میں معلومات نہیں، بلکہ بعض اوقات تو شاعر کا نام بھی معلوم نہیں، اور دوسری بات مید کہ اگر شعر کا حسن یا معنی ان اطلاعات یر منحصر ومبنی کھہرائے جائیں جوشعر کے باہر ہیں تو پھرجمیں بیہ کہنا پڑے گا کہ خود شعر میں کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ایس صورت کوتسلیم کرنے کے بعد تنقید وتفہیم کے سب دروازے بند ہوجائیں گے اور خود فیض کی تمام شاعری معرض خطر میں آجائے گی، کیونکہ اس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ فیفل کے کلام میں فی نفسہ کوئی خوبی نہیں۔اصل بات تو یہ ہے کہ چوں کہ وہ انقلابی اور ترقی پیند وغیرہ تھے۔اس لیےان کے کلام کوسیاسی معنی يبنانے میں ايک طرح كالطف ہے۔ ورنديبي شعرانہوں نے اگر درد كے زمانے میں، یا غالب کے زمانے میں کہے ہوتے تو انہیں کوئی گھاس نہ ڈالٹا۔

ایک بات یہ کہی جاستی ہے کہ فیض کا بڑا کارنامہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے کلا یکی اصطلاحاتی الفاظ کو دوبارہ زندہ کیا اور انھیں غزل میں مقبول کیا۔ ورنہ فیض کے زمانے میں یہ سب خوب صورت الفاظ یا تو ترک ہو چکے تھے، یا اپنے معنی کھو چکے تھے۔ اس جواب میں دومشکلیں ہیں۔ یہ بیان مخدوش ہے کہ دار ورس بفس وشیمن وغیرہ الفاظ کسی بھی وقت اپنے معنی کھو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ در اصل ایک پورے رسومیاتی نظام کا حصہ ہیں اور ان پر غزل کی دُنیا کے تمام مفروضوں کا دار و مدار ہے جب تک وہ رسومیاتی نظام اور مفروضات باتی ہیں یہ الفاظ اپنے معنی نہیں کھو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ دسومیاتی نظام اور مفروضات باتی ہیں یہ الفاظ اپنے معنی نہیں کھو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ

کوئی رسومیاتی لفظ مثلاً، جور وسم، میر کے شعر میں بامعنی ہواور آج کے زمانے کے شعر میں ہے معنی ہو۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جور وسم قسم کے رسومیاتی الفاظ اپنی دل کشی اور تازگی کھو چکے تھے، فیض نے انہیں دوبارہ دل کشی اور تازگی عطا کی۔ پھر سوال اسٹے گا کہ فیض نے یہ کارنامہ کیوں کر انجام دیا؟ آپ جواب دیں گے کہ فیض نے انہیں سیاسی معنی عطا کیے۔ لیکن وہی مشکل پھر آن کھڑی ہوگی کہ فیض کے شعر میں سیاسی معنی کی دریافت ان معلومات پر مبنی ہے کہ فیض سیاسی اور انقلابی شخص تھے۔ یعنی اگر ہم ع ..... ''پر ترے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا' والا شعر فیض کے کلیات میں پڑھتے تو اس میں ''پر ترے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا' والا شعر فیض کے کلیات میں پڑھتے تو اس میں موسی عشقیہ شعر سمجھتے۔ لہذا کلا کی رنگ و آہنگ والے الفاظ میں جو دکشی اور تازگی ہم فیض کے شعر میں دیکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ فیض کے کھے سیاسی عقائد تھے یعنی فیض نے ان میں کوئی شاعرانہ خوبی نہیں پیدا کی' یہ تو محض ان کی عقائد تھے یعنی فیض نے ان میں کوئی شاعرانہ خوبی نہیں پیدا کی' یہ تو محض ان کی سیاست کا کرشمہ تھا۔

ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ مجھے قبول نہیں۔ اس وجہ سے قبول نہیں کہ میں اسے غلط سجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کلا سیکی رنگ و آ جنگ والے الفاظ ہمارے زمانے میں فیض کے علاوہ دوسرے بہت سے شاعروں نے استعال کیے ہیں اور وہ فیض کے ہم خیال و ہم عقیدہ بھی تھے۔لیکن ان کے یہاں ان الفاظ میں وہ حسن نظر نہیں آتا جوفیض کے یہاں ہے۔ لہذا فیض کی عظمت اس بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتی کہ انہوں نے غزل کے کلا سیکی عشقیہ رسوماتی الفاظ کو سیاسی معنی دیئے۔ یہ صفت تو مخدوم، مجروح، ساح، غلام ربانی عشقیہ رسوماتی الفاظ کو سیاسی معنی دیئے۔ یہ صفت تو مخدوم، مجروح، ساح، غلام ربانی تاباں بہتوں کے یہاں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی فیض کا مد مقابل نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نے معنی کی دربیابی کے اس عمل میں فیض کو اولیت حاصل ہے، تو یہ بھی درست بہیں۔ ترتی پسندوں میں سب سے پہلے مخدوم نے غزل کو با قاعدہ طور پر اختیار کیا اور سیاسی موضوعات کوغزل میں برسے کی رسم حسرت موہانی، مجموعلی جو ہراورا قبال نے قائم سیاسی موضوعات کوغزل میں برسے کی رسم حسرت موہانی، مجموعلی جو ہراورا قبال نے قائم کی دست نہ سنگ کے دیبا ہے میں فیض نے حسرت موہانی ، محمولی کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دست نہ سنگ کے دیبا ہے میں فیض نے حسرت موہانی کا ذکر کیا ہے۔ اس کی دست نہ سنگ کے دیبا ہے میں فیض نے حسرت موہانی کی خور کو کیا ہے۔ اس کی دست نہ سنگ کے دیبا ہے میں فیض نے حسرت موہانی کی کا ذکر کیا ہے۔ اس

دیباہے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی شاعری کا آغاز ۱۹۲۸ء کے آس پاس ہوا۔
اس وقت محمر علی جو ہر زندہ تھے اور ان کی سیاسی غزل ایوان ادب میں گونج رہی تھی۔
حسرت کا دید بہ بطور غزل گو پوری طرح قائم ہو چکا تھا اور اقبال تمام نے شعرا (بشمول جوش) کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے۔خود فیض نے اقبال کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ ترقی بیند شعرا کی ممتاز نظموں میں شار کیا جاسکتا ہے۔لہذا فیض کے سامنے غزل کی ایسی مثالیں وافر تھیں جن میں سیاسی موضوعات کو برتا گیا تھا۔

اس تجزیے کی روشنی میں کہنا پڑتا ہے کہ فیض کی غزل میں کلا سکی رنگ کی حسن و خوبی کا سراغ اس بات سے نہیں لگ سکتا کہ انہوں نے بعض رسومیاتی الفاظ کو بڑی کشرت سے برتا اور ان میں سیاسی معنی داخل کیے۔ تنقید کی دُنیا میں بیشکل اکثر پیش آتی ہے کہ ہم خوبی کا پنہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ دریافت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مرے کریگر Theory of Criticism نے اپنی کتاب Theory of Criticism میں۔

اس نکتے کو بڑی خولی ہے واضح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے.....

''اگر ہمیں کوئی ایبا تجربہ حاصل ہو جے ہم 'جمالیاتی 'کے لفظ کے ذریعہ بیان کریں تو یہ قرین قیاس ہے کہ ہم اس تجربے کی علت اس شے میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس ہے ہمیں یہ تجربہ حاصل ہوا ہے، اور پھر اس طرح ہم اس شے کو جمالیاتی قدر کا حامل بتا ئیں گے لیکن بطور نقاد کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جمالیاتی علت ہم میں ہے یا واقعی اس شئے میں ہے۔ قطعی لغوی طور پر تو یقینا یہی کہا جائے گا کہ اس جمالیاتی تاثر کا سرچشمہ ہمارے ہی اندر ہوگا کیونکہ ایے لوگ بھی ہیں جو اس شئے کا سامنا کرنے پر وہ تاثر حاصل نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ کیا کسی جمالیاتی خاصیت ہوتی ہے، جے ہم محسوں کیا کسی شے میں کوئی ایسی جمالیاتی خاصیت ہوتی ہے، جے ہم محسوں کرتے ہیں (یا ہم کو جے محسوں کرنا چاہیے) اگر ہم نے وہ جمالیاتی خاصیت دریافت کر لی ہے اس طرح کہ ہمارا تجربہ (جس حدتک وہ خاصیت دریافت کر لی ہے اس طرح کہ ہمارا تجربہ (جس حدتک وہ

جمالیاتی ہے) اس خاصیت کے تعلق سے مناسب اور سی تاثر ہے، تو پھر ہمیں اس خاصیت کی وضاحت کرنے اور اس کو بیان کرنے پر اپنے جمالیاتی تجربے کو دوسرے قارئین تک پہنچانے پر قادر ہونا چاہیے۔''

آگے چل کر کر مگر کہتا ہے کہ نقاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تجربے کے اندر شے object in experience ٹیں experience میں فرق کر سکے۔ یعنی وہ بیہ بتا سکے کہ شعر میں جوخو بی وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کے د ماغ کی اختر اع نہیں ہے اور اس خوبی کے بیان کے ذریعہ تھم لگایا جاسکے کہ جن شعروں میں پیہ خو بی ہوگی ان سے فلاں قتم کا تجربہ حاصل ہو سکے گا۔ اگر کسی نظم کے تجربے کو اس طرح بیان کیا جائے کہاں کے مختلف اجزاا پنی اپنی شخصیت کو برقرار رکھیں، تو پھران اجزا کی یہ خصوصیت مشکوک ہوجاتی ہے کہ ان کے ذریعہ ایک متحد اور خود ملفی Unifed اور Self Enclosing تجربہ حاصل ہوسکتا ہے۔ فیض کی کلاسکیت کی تحسین کرنے والوں کی یہی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیض کی غزل میں الفاظ الگ ہیں اور ان کے سیاس معنی جوفیض کے عقائد نے ان میں داخل کیے ہیں، وہ الگ ہیں، کیونکہ انہیں الفاظ میں انہیں وہی سیاسی معنی تو مجروح اور دوسروں کے یہاں بھی ہیں لیکن فیض کے علاوہ کسی میں وہ بات نہیں۔لہذا وہ اس بات کو واضح کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ وہی نسخہ جو فیق کے یہاں کارگر ہے، دوسروں کے یہاں بے فیق کیوں رہ جاتا ہے؟

اں سوال کوحل کرنے کے لیے مزید دوشعروں کی روشنی میں بعض نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا ہوں۔ پہلاشعر حافظ کا ہے اور دوسرا ظاہر ہے کہ فیض کا: عقاب جو رکشا داست بال برہمہ شہر

کمان گوشہ نشینے و تیر آ ہے نیست بیداد گروں کی بستی ہے یاں داد کہاں خیرات کہاں سر پھوڑتی پھرتی ہے ناداں فریاد جو در در جاتی ہے ال بات سے قطع نظر کہ حافظ کا شعر بہت اعلی درجہ کا ہے اور فیق کا شعر ان کے اجھے اشعار میں نہیں، پو چھنے کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ حافظ کا شعر سیاسی نہیں ہے اور فیق کا شعر سیاسی ہے؟ پھر؟ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فیق کا شعر سیاسی نہیں ہو ہے کہ فیق کا شعر سیاسی پہلو بھی ہے۔ کیا سیاسی اس میں سیاسی پہلو بھی ہے، یعنی اور کسی پہلو کے علاوہ سیاسی پہلو بھی ہے۔ کیا سیاسی شاعری کے لیے ایسے اصول مقرر ہو سکتے ہیں جن کی روشنی میں ہم سیاسی کو غیر سیاسی شاعری ہے الگ کرسکیں؟ یعنی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دکھا سکیں کہ غیر سیاسی شاعری ہو تیں شاعری ہو میں ہم بیاسی کہ غیر سیاسی ہیں رسومیاتی نظام کو ہم پوری طرح برتیں، لیکن اس مینی رسومیات ہی بیابیدی کرتے ہوئے بھی سیاسی شاعری ہو کتی ہے، کیوں کہ وہ رسومیات ہوں۔ کہ جومعنی نظیم وہ غیر رسومیاتی ہوں۔

ان تمام سوالوں کے جواب مہیا کرنے کے لیے ایک دفتر چاہئے۔ ہیں اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ کا شعر سیاسی معنی کا متحمل ہوسکتا ہے، لیکن ہم اس کو سیاسی نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اس میں سے سیاسی معنی جوہم برآ مدکریں گے ان کا تعلق شعر کی Signification ہے ہوگا ، اس کے اصل معنی سے نہیں۔ اور یہ استعارے کی خوبی ہے کہ وہ Signification کے لیے درواز سے کھول دیتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بیانہ نہیں جس کی رو سے ہم اس شعر کو غیر سیاسی قرار دیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بیانہ بھی نہیں ہے جس کے اعتبار سے ہم اس کو گفش سیاسی قرار دیں۔ شعر کی ایسا بیانہ بھی نہیں ہے جس کے اعتبار سے ہم اس کو گفش سیاسی قرار دیں۔ شعر کی معنویت سے معنویت اس کے معنی کا دائرہ اس کی معنویت سے چھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ فیض کا شعر حافظ کے شعر کے مقابلے میں کم کارگر ہے ، اگر چہ معنی پر قائم ہے ، وہ حافظ کے شعر کے مغالے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معنویت جس معنی پر قائم ہے ، وہ حافظ کے شعر کے مغالے سے کہ جات کی مونے سے میں کہ حافظ کے شعر میں چار استعارے اور چار پیکر ہیں۔ یعنی جو استعارے ہیں ہوں پیکر بھی ہیں۔ عقاب جور ، بال کشا ، دست بر ہمہ شہر ، کمان گوشہ نشینے و تیرا ہے۔ وہی پیکر بھی ہیں۔ عقاب جور ، بال کشا ، دست بر ہمہ شہر ، کمان گوشہ نشینے و تیرا ہے۔ وہی پیکر بھی ہیں۔ عقاب جور ، بال کشا ، دست بر ہمہ شہر ، کمان گوشہ نشینے و تیرا ہے۔

پھر دو چیزوں کا ہونا (جو پہلے مصرعے میں بیان ہوئی ہیں) فیق کا شعران خوبیوں سے خالی ہے۔ فیق نے جہال کلا یکی اُسلوب کو کامیابی سے برتا ہے وہاں کیفیت یا مضمون آ فرینی کی کارفر مائی ہے، ورنہ سیاسی پہلوفلسفیانہ پہلو یا عشقیہ پہلوکسی میں کوئی ایسی خوبی فی نفسہ نہیں جو شاعرانہ خوبی سے ضامن ہو سکے۔ بات فیق کی غزل کی ہو رہی تھی ،لیکن انھوں نے اکثر نظموں میں بھی غزل کا اُسلوب اختیار کیا ہے، اس میں بہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے' کے پہلے دومصر سے پیش کرتا ہوں۔ پھر فارسی کا ایک شعر جو غالبًا نظیری کا ہے .....

تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک شہنی ہے وارے گئے فاری شاعر کہتا ہے۔....

در روزگار عشق تو ماہم فدا شدیم افسوں کر قبیلہ مجنوں کے نہ ماند

00

## پروفیسر گوپی چند نارنگ

# فيض كاجمالياتي احساس اورمعنياتي نظام

شاعری کی اہمیت وعظمت کا اصل فیصلہ وقت کرتا ہے۔ میر و غالب اپنے عہد میں ناقدریؑ زمانہ کی برابر شکایت کرتے رہے،لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان كى عظمتول كانقش روثن ہوتا گيا۔اس معنی ميں وقت يا زمانه كوئی مجرد تصورنہيں ، بلكه سن بھی معاشرے میں کسی شعری روایت سے فیض یاب ہونے والے صاحب الرائے حضرات کی پند و ناپند کا حاصل ضرب ہے۔ اس کے ذریعے بازیافت، تحسین وتفہیم اورتعین قدر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اس نظر سے دیکھیے تو بیسویں صدی میں اقبال کے بعد فیض واحد شخصیت ہیں جن کی اہمیت کا بالعموم اعتراف کیا گیا ہے۔ ان کے معاصرین میں دوسری اہم شخصیتیں بھی ہیں،لیکن ان میں ہے کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دلعزیزی نصیب نہیں ہوئی جوفیض کے حصے میں آئی۔ اگر چہ مقبولیت ہی اہمیت کا واحد معیار نہیں ۔لطن سخن اور قبولِ عام کو خدا داد کہا گیا ہے، مگر اس میں بڑا ہاتھ شاعر کے جوہر ذاتی کا ہوتا ہے۔ فیض کی شاعری نے اپنی حیثیت کو آسته آسته منوایا۔ انقش فریادی کے بعد دوسرا مجموعہ 'دست صبا' اگر چہ ا یک جست کی حیثیت رکھتا ہے ،لیکن اس کے وجوہ محض سوانحی یا تاریخی نہیں ،تخلیقی بھی تھے۔ تاہم اس زمانے کے تنقیدی مضامین میں فیض کا نام بارہویں پندرہویں نمبر پرلیا جاتا تھا۔ پھرایک زمانہ ایبا بھی آیا جب فیض کے شعری ابہام اور غنائی اب وہی حرف جنوں سب کی زباں کھہری ہے جو بھی چل نکل ہے وہ بات کہاں کھہری ہے دست صیاد بھی عاجز ہے کیٹ کھیں بھی بوے گلی کھہری ، نہ بلبل کی زباں کھہری ہے ہوے گل کھہری، نہ بلبل کی زباں کھہری ہے ہم نے جو طرزِ فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرزِ بیاں کھہری ہے فیض گلشن میں وہی طرزِ بیاں کھہری ہے

تخلیق کا راستہ جس طرح پُر آیج اور پر اسرار ہے، ای طرح تقید میں بھی شعری اہمیت کی گر ہیں کھولنا نہایت دشوار اور وقت طلب ہے۔ ہر بردی شاعری در اصل اپنا پیانہ خود ہوتی ہے۔ بڑا شاعریا تو کسی روایت کا خاتم ہوتا ہے یا کسی طرز نو کا موجد ہوتا ہے۔ وہ بہرحال باغی ہوتا ہے۔ فرسودہ روایات پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ اظہار کے لیے نئے پیانے تراشتا ہے، اور نئی شعری گرام خلق کرتا ہے۔ وہ یا تو اپنے زمانے سے آگے ہوتا ہے یا اپنے عہد کے درد و داغ وسوز و ساز وجبجو و تو اپنی ترجمانی کرتا ہے کہ اپنے وقت کی آواز بن جاتا ہے۔ فیض کا کارنامہ کیا ہے؟ فیض کی شاعری کواس خاظر میں دیکھیں تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا وہ باغی شاعر سے؟ شاید نہیں۔ کیا وہ اپنے وقت سے آگے سے؟ اس کا جواب بھی اثبات میں نہیں ملے گا۔ ترقی پہند تح یک کی ابتدا ہو چکی تھی۔ خود فیض نے کئی جگہ کہا اثبات میں نہیں اس راہ پر ڈاکٹر رشید جہاں نے لگایا۔ جہاں تک ڈکشن کا تعلق ہے، فیض کا ڈکشن عالب اور اقبال کے ڈکشن کی توسیع ہے۔ فیض کی تمام لفظیات فاری

اور کلا سکی شعری روایت کی لفظیات ہے مستعار ہے، یا پھراس کا ایک حصہ ایبا ہے جوتمام ترقی پند شاعروں کے تصرف میں رہا ہے جس میں فیض کی اپنی کوئی انفرادیت نہیں۔ بیسب باتیں جتنی صحیح ہیں' اتنا ہی ہے بھی صحیح ہے کہ فیض کی شاعری میں کچھالیی نرمی اور دل آویزی' کچھالیی کشش اور جاذبیت ، کچھالیا لطف واثر ، کچھالی درد مندی اور دل آسائی اور کچھالیی قوتِ شفاہے، جوان کے معاصرین میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ ساجی ساس احساس، سامراج وشمنی،عوام کے دکھ در د کی ترجمانی،سر مایہ داری کے خلاف نبر د آ ز مائی، جبر و استبداد ، استحصال اورظلم و بے انصافی کے خلاف احتجاج ، امنِ عالم ، بہتر معاشرے کی آرزو مندی ، پیرسب ایسے موضوعات ہیں جن پر کسی کا اجارہ نہیں۔ یہ عالمی موضوعات ہیں اور سرمایہ داری اور نو آبادیت کے خلاف وُنیا بھر کی عوامی تحریکوں میں ان کا ذکر عام ہے۔ اُردو ہی میں دیکھئے تو سب ترقی پیند شعراء کے یہاں پیہ موضوعات قدرِمشترک کے طور پرملیں گے۔فیض کا نظریۂ حیات اور ان کی فکر وہی ہے جو دوسرے ترقی پندشعراء کی ہے، یعنی ان کے موضوعات دوسرے ترقی پند شعراء کے موضوعات ہے الگ نہیں ، تو پھر فیض کی انفرادیت اور اہمیت کس بات میں ہے؟ یعنی فکری یا موضوعاتی سطح پر اگر ان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ، جو ان کو دوسروں ہے ممیز اور ممتاز کر سکے تو پھر وہ شعری طور پر دوسروں سے الگ اور ان سے متاز کیوں کر ہوئے ، اس سوال کے جواب کی ایک صورت یہ ہے کہ شاعری میں نظریاتی یا فکری کیسانیت در اصل شعری کیسانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ فکری کیانیت اور تخلیقی یا معنیاتی کیانیت میں فرق ہے۔ کسی بھی شاعر کا معنیاتی نظام کوئی مجرد وجودنہیں رکھتا۔ پیراپنے اظہار کے لیے زبان کامحتاج ہوتا ہے۔ ہر بڑا شاعر اس معنی میں نئی زبان خلق کرتا ہے، کہ خواہ وہ نئے لفظ بڑی تعداد میں ایجاد نہ كرے، اور تمام اظہارى سانچے كلا يكى روايت سے مستعار لے تاہم اگروہ ان كو ایک نئ لذت اور کیفیت سے سرشار کر دیتا ہے، یا دوسرےلفظوں میں وہ ان میں نئ

معدیاتی شان پیدا کردیتا ہے تو اس کا اُسلوبیاتی امتیاز ثابت ہے۔ چنانچہ اُسلوبیاتی امتیاز ثابت ہے۔ چنانچہ اُسلوبیاتی امتیاز بھی لازم ہے کیونکہ اُسلوب مجرد ہیئت نہیں۔ جو حضرات ایبا سیجھتے ہیں، وہ اُسلوب کو محدود طور پر لیتے ہیں اور اس کی سیجے تعبیر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اُسلوبیاتی خصائص معدیاتی خصائص کے مظہر ہیں، ان سے الگ نہیں۔ پس اگر شعری اظہارات الگ ہیں تو معدیاتی نظام بھی دوسرے سے الگ ہوسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے نئے اظہاری پیرایے وضع کیے، اور سینکڑوں ہراروں لفظوں، ترکیبوں ، اور اظہاری سانچوں کو ان کے صدیوں پرانے مقاہیم ہزاروں لفظوں، ترکیبوں ، اور اظہاری سانچوں کو ان کے صدیوں پرانے مقاہیم ہیرا ہونے والا معدیاتی نظام کے لیے برتا، اور یہ اظہاری پیرایے اور ان سے ہٹا کر بالکل نئے معدیاتی نظام کے لیے برتا، اور یہ اظہاری پیرایے اور ان بات کو ثابت ہوجاتی ہے۔ اگر اس بات کو ثابت ہوجاتی ہے۔ گر سے ہیں تو فیض کی انفرادیت اور اہمیت خود بخود ثابت ہوجاتی ہے۔

یہ سامنے کی بات ہے کہ فیض نے کلا کی شعری روایت کے سرچشمہ فیضان سے پورا پورا استفادہ کیا۔ ان کی لفظیات کلا کی روایت کی لفظیات ہے، لیکن اپنی تخلیقیت کے جادوئی کمس سے وہ کس طرح نئے معنی کی تخلیق کرتے ہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تنقید جو صرف نظریے یا موضوع پر انحصار کرتی ہے، اور فنی استعداد، تازہ کارانہ احساس، اور اظہاری کمالات پر نظر نہیں رکھتی، فیض کے لطف بخن کے رازوں کونہیں یاسکتی ہے۔ آیئے اس بات کی وضاحت کے لیے' زنداں نامہ' کی ایک اچھی نظم' ملاقات' پر نظر ڈالیں .....

میں اپنا سب نور، رو گئے ہیں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے

اس نظم کی بنیاد جیسا که ظاہر ہوتا ہے رات اور صبح کے تصورات پر ہے۔ رات، درد وغم یاظلم و بے انصافی کا استعارہ ہے اور صبح کا روشن افق فتح مندی کی نشانی ہے۔ تاریکی اور روشنی کا بیہ تلازمہ اور اس کا ساجی سیاسی مفہوم فکری اعتبار ہے کوئی انو کھی بات نہیں۔ رات اور ضبح کا ساجی سیاسی تصور دُنیا بھر کی شاعری میں ملتا ہے اور معنیاتی اعتبار سے غیر معمولی نہیں۔لیکن شاید ہی کسی کو اس بات سے انکار ہو کہ فیض کی پیظم معمولی نہیں ہے۔ بیلطف واثر کا مرقع ہے۔ اگر چہان علائم میں جن پر اس نظم کی بنیاد ہے کوئی ندرت نہیں' لیکن نظم کے اظہاری پیرایے اور معنیاتی نظام میں ندرت ہے۔ ظاہر ہے اس ندرت تک ہاری رسائی ان اظہاری پیرایوں ہی کے ذریعے ہوسکتی ہے جو شاعر نے استعال کیے ہیں۔شاعر نے 'رات' کو درد کا شجر' کہا ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔عظیم تر اس لیے کہ اس کی شاخوں میں لاکھوں مشعل بکف ستاروں کے کاروال، گھر کے کھو گئے ہیں۔ نیز ہزاروں مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ رات، درد اور شجر پرانے لفظ ہیں لیکن رات کو درد کا شجر کہنا نا درپیرایۂ اظہار ہے۔ چنانچہ رات کا شجر، ستاروں کے کارواں، اور مہتاب ہے مل کر جو امیجری مرتب ہوتی ہے، وہ حد درجہ پرتا ثیر ہے۔ نیز ستاروں کے کاروانوں کا کھوجانا یا مہتابوں کا اپنا نور روجانا استعاراتی پیرایئر اظہار ہے جو درد کی کیفیت کو راسخ کر دیتا ہے۔ درد کو مجھ سے بچھ سے عظیم تر کہنا ذاتی ، نوعیت کا تجربہ نہیں بلکہ اس کا تعلق یوری انسانیت سے ہے۔ دوسرے بند میں فیض نظم کومعدیاتی موڑ دیتے ہیں. گر ای رات کے شجر سے یے چند کموں کے زرد پتے

گرے ہیں، اور تیرے گیسوؤں میں اُلھے کے گلنار ہو گئے ہیں اس کی شہم سے خامشی کے اس کی شہم سے خامشی کے بید قطرے، تری جبیں پر بیرے پرو گئے ہیں برس کے، ہیرے پرو گئے ہیں

بہت سیہ ہے ہی رات لیکن اسی سیابی میں رونما ہے وہ نہر خوں جو مری صدا ہے اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے وہ موج زر جو تری نظر ہے

المحوں کوزرد پتے کہنا واضح طور پرمغربی شاعری کا اثر ہے جوفیق کی المیجری میں جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، لیکن گیسو، گلنار، شبنم، قطرے، جبیں، ہیرے سب کے سب اُردو کی کلا سیکی روایت سے ماخوذ ہیں۔ ملاحظہ فرمایئے، پہلے بندگی المیجری کو دوسرے بندگی المیجری ہے آمیز کر کے فیق نے جس معنیاتی فضا کی تخلیق کی ہے، کیا وہ ذبن کوئئی جمالیاتی کیفیت سے سرشار نہیں کرتی ؟ فیق کے کمال فن کا ایک سامنے کا پہلویہ ہے کہ وہ انقلابی فکر کو جمالیاتی احساس سے اور جمالیاتی احساس کو انقلابی فکر سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ اپنے تخلیقی کمس سے دونوں کو آمیز کر کے ایک ایسی شعری لذت اور کیفیت کو خلق کرتے ہیں جو مخصوص جمالیاتی شان رکھتی ہے، اور جس کی نظیر عہدِ حاضر کی اگردو شاعری میں نہیں ملتی۔

اردو شاعری میں نہیں ملتی۔

نظم کے دوسرے جصے میں یہی جمالیاتی کیفیت جاری رہتی ہے۔ دردگی رات بہت سیہ ہے،لیکن محبوب کی نظر جس کوموج زر کہا ہے، اس کے سائے میں نور گر ہے۔ کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو رات کے بعد صبح کے تصور کوسطحی رجائیت میں بدل کے رکھ دیتا۔ نظم کے بورے معنیاتی نظام اور ہر ہر مصرعے سے فیق کی ذہنی سطح اپنے عہد کے دوسرے شعراء سے الگ نظر آتی ہے۔ آخری جصے میں شاعر ، سحر کے عام رومانی تصور کو ردکرتا ہے کہ الم نصیبوں ، جگر فگاروں کی صبح افلاک برنہیں ہوتی ' بلکہ .....

جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں سحر کا روش افق یہیں ہے سحر کا روش افق یہیں ہے یہیں کر مہیں یہ غم کے شرار کھل کر شفق کا گلزار بن گئے ہیں!

فیض کا انفرادنظم اورغزل دونوں میں ثابت ہے۔نظم کے بعد اب ایک نظم نما غزل 'طوق و دار کا موسم' سے بیا شعار دیکھئے۔۔۔۔۔

روش روش ہے وہی انظار کا موسم نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم ہیں کے داغ تو دکھتے تھے یوں بھی پرکم کم میں کہو اب کے داغ تو دکھتے تھے یوں بھی پرکم کم کم کہو اب کے دور ہے جبرانِ یار کا موسم کچھ اب کے دور ہے جبرانِ یار کا موسم

یبی جنوں کا یبی طوق و دار کا موسم کبی جنوں کا یبی اختیار کا موسم قض ہے جر، یبی اختیار کا موسم قض ہے بس میں تہمارے بس میں نہیں چہن میں آتشِ گل کے نکھار کا موسم صبا کی مست خرامی تہمہ کمند نہیں اسیر دام نہیں ہے بہار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گشن و صوتِ ہزار کا موسم فروغ گست فروغ گست و صوتِ ہزار کا موسم فروغ گست فروغ گست فروغ گست و صوتِ ہزار کا موسم فروغ گست و صوتِ ہزار کا موسم فروغ گست فروغ گس

آ گے آئے گا۔ یہاں صرف بعض کلیدی الفاظ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ روش، بہار،موسم، دل کے داغ، ججرانِ یار، جبر و اختیار، جنوں،طوق و دار،قفس، چمن ، آتشِ گل ، فروغِ گلشن ، صوتِ ہزار ، صبا کی مست خرامی ، پیرسب کے سب الفاظ ، تراکیب اورتصورات ، غزلیه شاعری کی یاد دلاتے ہیں ،لیکن یہاں انتظار کا موسم، یا بہار کا موسم، رومانی شاعری سے ہٹ کر، ایک الگ ساجی سیاسی معنیاتی نظام رکھتے ہیں۔ طوق و دار کی رعایت سے اب جنوں، حب الوطنی، سامراج دشمنی یا عوام دوستی کی تر جمانی کرتا ہے۔ جبر و اختیار کے معنی کی بھی تقلیب ہوگئی ہے۔ اب قفس کی کوکھری یا زنداں ہے۔ یہی وطنی قومی احساس، فروغ گلشن، صبا کی مست خرامی اور چمن میں آتشِ گل کے نکھار کی معنیاتی شیراز ہبندی کرتا ہے۔ واضح ساجی سیای مفاہیم کے لیے ان اُسلوبیاتی سانچوں کے استعال پر اب تقریباً حیار د ہائیاں گزر چکی ہیں، اور ان کا معنیاتی نظام، سامنے کی بات معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس معنیات کی تشکیل کے اس سفر میں اُردو شاعری نے خاصا زمانہ صرف کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو عمریں کھیائی ہیں۔ ' دستِ صبا' ہی ہے بیہ قطعہ ملاحظہ ہو.....

ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی مجل عبائے شیخ و قبائے امیر و تاج شہی ہمیں سے سنتِ منصور و قبیں زندہ ہے ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و سیج کلبی

صاف ظاہر ہے کہ کلا کی روایت کے بنیادی علائم ایک نیا معنیاتی چولا بدل رہے ہیں، عبائے شخ، قبائے امیر و تاج شہی، اب مخصوص لغوی معنی میں استعال نہیں ہوئے، بلکہ اپنے ایمائی رشتوں کی بدولت استحصالی قوتوں کے استعارے بن کر آئے ہیں۔ یہی معاملہ گل دامنی و کج کلہی کا ہے۔ سنتِ منصور وقیس بھی اہلِ جنوں ہے اس لیے زندہ ہے کہ موجودہ دور میں حق گوئی و ایثار و قربانی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا

### (٢)

راقم الحروف نے چند برس پہلے فیق کی شاعری کے بارے میں ایے مضمون

TRADITION & INNOVATION IN URDU POETRY:

FIRAQ GORAKHPURI & FAIZ AHMAD FAIZ

(IN POETRY & RENAISSANCE, MADRAS 1974)

میں جو کچھ لکھا تھا اس میں فیض کی شاعری کے معنیاتی نظام کی ساختیاتی بنیادوں پر بھی غور کیا تھا۔ یہ مضمون چونکہ انگریزی میں تھا اور بالعموم أردو والوں کی نظر سے نہیں گزرا، اس لیے اس امر کی وضاحت نا مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ اس میں میرا بنیادی معروضہ بیرتھا کہ ساختیاتی اعتبار ہے اُردو کی شعری روایت میں اظہاری پیرایوں کی ایک یا دوسطحیں نہیں، بلکہ تین خاص سطحیں ملتی ہیں۔ کلا سیکی غزل کی لفظیات جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ دراصل وجود میں آئی تھی،جسم و جمال کے تذکرے اورعشق و عاشقی کے مضامین کے لیے۔لیکن چندصدیوں کے ارتقائی عمل میں اس لفظیات میں ایک نئ روحانی،متصوفانه، سطح کااضافه ہوا اور مزید ته داری پیدا ہوگئی۔ فارسی اور اُردوغزل کی مثالی آزاد خیالی، وسیع المشر کی، کٹرین کی مخالفت اور انسان دوسی کے تصورات کی آبیاری میں، اس روحانی متصوفانہ معنیاتی سطح کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یعنی عشق وسرمستی ورندی و رسوائي، شيخ وشراب، گل وبلبل، شمع و بردانه اور ايسے سينکروں اظهارات مابعد الطبيعاتي ماورائی معنی میں استعال ہونے لگے۔ان دوسطحوں کے ساتھ ساتھ تیسری سطح کا اضافیہ اس وقت ہوا جب اُردو شاعری سیاسی و قومی شعور کی بیداری کے دور میں داخل ہونے لگی۔ کلا یکی شعری لفظیات کی اس تیسری سطح کو ساجی سیاسی احساس کی سطح کہا جاسکتا ہے۔ یوں تو اُردو میں اس کا پہلا بھر پورا ظہار، راجہ رام نرائن موزوں کے اس شعر میں ملتا

ہے جوسراج الدولہ کے قبل پر کہا گیا تھا،لیکن میر وسودا، مصحفی، و جراُت، غالب ومومن، تمام کلا یکی شعراء کے یہاں غزل کے پیراے میں اس نوع کے اظہار کی مثالیں مل جاتی ہیں۔خواجہ منظور حسین نے تو غزل کی اس معنیاتی جہت پر پوری کتاب اُردو غزل کا خارجی روپ بہروپ لکھ دی ہے۔ بہر حال بیسویں صدی میں حسرت، جو ہر، اقبال، جگر، فراق اور بعد میں ترقی پیندشعراء کے یہاں سیاس ساجی احساس کی پی<sup>سطح</sup> عام طور پر<u>ملنے</u> لگتی ہے۔ اتن بات ہر شخص جانتا ہے کہ عاشقانہ شاعری کی بنیاد معنیاتی تثلیث پر ہے، یعنی عاشق معثوق اور رقیب دوعناصر میں باہمی ربط اور تیسر ہے عضر سے تصاد کا رشتہ جو تخلیقی اظہار میں تناؤ پیدا کرتا ہے اور جان ڈالتا ہے۔مزے کی بات یہ ہے کہ اس تثلیث کامعنیاتی تفاعل شعری روایت کے ساختیاتی نظام کی نتیوں سطحوں پر ملتا ہے، یعنی عاشقانہ سطح پر،متصوفانہ سطح پر، اور ساجی سیاس سطح پر بھی — اس تہہ در تہہ معنیاتی نظام کے بنیادی ساختیے ، راقم الحروف کے نز دیک اٹھارہ ہیں۔حقیقت بیہ ہے کہ فیض کی شاعری کے تناظر میں عاشقانہ اور متصوفانہ یعنی پہلے دو معدیاتی نظام کے سیاسی ساجی یعنی تیسرے معدیاتی نظام میں منقلب ہونے کے ارتقائی عمل کو دکھانے کے لیے ان ساختیوں کا ذکر ناگزیر ہے۔ یہ چھ بنیادی سٹ جن میں سے ہرایک تثلیث کی شان رکھتا ہے، نیچے درج کیے گئے ہیں۔ پہلی سطر میں عام معنی دیے گئے ہیں، ان کے نیچے ساجی سیاسی توسیعی معنی قوسین میں درج کیے گئے ہیں۔ یہ محض اشاراتی ہیں، تمام معنیاتی ابعاد انہیں ہے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہرافقی سطرایک سٹ ہے۔ یعنی ہرمعنی پورے معنیاتی نظام میں اپنے وجود کے مفہوم کے لیے دوسرے تمام معنیاتی عناصر سے اپنے تضاد اور ربط کے رشتے کامختاج ہے، اور بالذات یعنی محض اپنے طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اُردو میں ساختیے کے معنی بالعموم غلط لیے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسٹر کچرازم کی وہ شاخ ہے جو تخلیقی اظہار کی اوپری سطح یعنی محض زبان یا ہیئت سے نہیں، بلکہ اس کی داخلی سطح یعنی معنیاتی نظام انتہائی مبہم اور گرفت میں نہ آنے والی چیز ہے۔ بحث ومباحثہ کی سہولت کے ليے اسے چند الفاظ میں مقیدتو کیا جاسکتا ہے لیکن تمام معنیاتی کیفیات کا احاط نہیں کیا

جاسكتا۔ اس بحث ميں الفاظ كومحض اشارية مجھنا جا ہے اس كلى معنياتى نظام كا جوان گنت استعاراتی اور ایمائی رشتول سے عبارت ہے، اور لامحدود امکانات رکھتا ہے، جنہیں تخلیقی طور برمحسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن منطقی طور پر دو اور دو چار کی زبان میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ فیض کے معنیاتی نظام کے بنیادی ساختے درج ذیل ہیں۔بعض حضرات میس کر چیں بہ جبیں ہوں گے مگر بیہ حقیقت ہے کہ فیق کی شاعری کا کوئی مفہوم یا معنی کی کوئی پرت ان اٹھارہ ساختوں سے باہر نہیں ہے۔ پورے معنیاتی نظام کے ساختوں کو ان جھ سطروں میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ البتہ ان کے شاعرانہ اظہار کی ان گنت شکلیں اور پرایے ہیں۔ ساختیہ کی بنیادی پہیان میہ ہے کہ کوئی ساختیہ بالذات کوئی معنی نہیں رکھتا۔معنی کا تصور تضاد سے پیدا ہوتا ہے۔ تضاد نہ ہوتو مختلف معنی قائم ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن بیہ تضاد بھی مجرد یا بالذات نہیں کیونکہ یہ زبان کے کلی نظام (یہاں پر شاعری کے کلی نظام) کے تحت رونما ہوتا ہے۔ اس نظام میں ہر عضر دوسرے عضر سے متضاد ہے اس لیے مختلف ہے۔ تاہم چونکہ ایک نظام کے تحت ہے اس لیے ربط و تضاد کے باہمی رشتوں کی عمل آوری سے پیدا ہوتے ہیں یعنی کوئی لفظ بالذات بامعنی نہیں ہے، چنانچہ کسی لفظ کی مجرد تعریف ممکن نہیں۔ ذیل میں ہرسطر کو اسی نظر سے دیکھنا جا ہے۔ ان میں جو نئے نئے معنیاتی امکانات پیدا ہوتے ہیں، وہ شاعر کے ذہن کی خلاقی کا کارنامہ ہیں:

| رتيب                            | معثوق      | ا۔ عاشق               |
|---------------------------------|------------|-----------------------|
| (سامراج/سرمایدداری)             | (وطن/عوام) | (مجابد/ انقلابی)      |
| هجر، فراق                       | وصل        | ۲۔ عشق                |
| (ج <i>بر/ظلم/</i> استحصال کی    |            | (انقلابی ولوله/       |
| ) حالت/ يا انقلاب سے دوری)      |            | جذبه ريت)             |
| ساقی محتب، شخ                   |            | ۳۔ رند                |
| اری (سامراجی نظام/سرماییددارانه |            | (مجاہد،انقلابی، باغی) |
| رياست/عوام رخمن حكومت           | ,          |                       |

### چھن رہا ہے خمار کیف آگیں آرزو، خواب، تیرا روئے حسیں

نظم میں رات کے پس منظر میں انتہائی موضوعی وہنی کیفیت کا بیان ہے۔ پوری نظم امیجری کا شاہ کار ہے۔ بیامیجری بھی شب اور نیم شب کی موضوعی کیفیتوں ہے جڑی ہوئی ہے۔ نیم شب، جاند، بزم انجمن، آبثارِ سکوت، جاندنی کی تھی ہوئی آواز کا گھنے درختوں پرسونا، کہکشال کا نیم وا نگاہوں سے حدیثِ شوق نیاز کہنا، ساز دل کے خموش تاروں سے خمار کیف آگیں کا چھننا، اور روئے حسیں کی آرز و کا سلسلهٔ جاربیہ۔ بیہ ہے وہ امیجری جو پوری نظم کولطف و اثر کی ایس سطح عطا کرتی ہے جو اعلیٰ شاعری کی پہلی شرط ہے۔ ظاہر ہے کہ فیض کے جمالیاتی احساس کو شب اور نیم شب کے احساسات اور ان سے جڑی ہوئی کیفیات سے ایک خاص مناسبت ہے۔ اس سے پہلے جونظم' ملاقات' پیش کی گئی تھی اس میں رات کی امیجری سیاس ساجی ابعاد بھی ر کھتی تھی۔'سرود شانۂ خالص شخصی موضوعی نظم ہے، تاہم پہلی نظم کی طرح بہ بھی اعلیٰ درجے کی نظم ہے۔ ظاہر ہے کہ فیض کے یہاں ساجی سیاسی احساس کی شاعری بھی ہے اور شخصی اظہار کی بھی ،لیکن یہاں اس کے ذکر سے بیہ بتانامقصود ہے کہ فیض کے یہاں ساجی سیاسی اظہار دراصل گہرے جمالیاتی احساس سے جڑا ہوا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پر بیجی دیکھتے چلیے کہامیجری میں دوطرح کےعناصر بالمقابل ہیں۔مرئی اورغیر مرئی، نیم شب اور حیاند مرئی ہیں خود فراموشی اور محفلِ ہست و بود کا ویران ہونا غیر مرئی — بزم انجم مرئی ہے، اور خاموشی کا پیکر التجا ہونا غیر مرئی۔اس طرح آبشارِ سکوت مرئی ہے اور چار سو بیخو دی سی طاری ہے ، غیر مرئی ، پیسلسلہ نظم کے آخر تک چلا گیا ہے ، زندگی اور سراب کے مقابلے میں جاندنی کی تھکی ہوئی آواز ، یا کہکشاں کے مقابلے میں حدیثِ شوق نیاز، یا سازِ دل کے مقابلے میں خمار کیف آگیں۔امیجری کی بیہ بافت اگرچہ بڑی حد تک غیر شعوری ہے، لیکن جمالیاتی احساس سے خود بخو د ایک ڈیزائن بنما چلا گیا ہے۔آخری مصرعے سے اس کی مزید توثیق ہوجاتی ہے، یعنی

آرزو اور خواب غیر مرئی ہیں اور محبوب کا روئے حسیں مرئی ہے۔ ہوسکتا ہے بعض حضرات اس نظم کی تعریف ہیں کہنا چاہیں کہ شاعر فطرت ہے ہم کلام ہے یا اس میں روئے کا نئات بول رہی ہے وغیرہ وغیرہ ، لیکن حقیقتا یہ منظر بیشاعری نہیں۔ اس کو یوں و کھنا چاہیے کہ اس میں ایک شدید جمالیاتی کیفیت کا اظہار ہوا ہے، جو فیق کے رومانی ذہن کو سجھنے کے لیے کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نوع کی شدید حسن کا رانہ امیجری فیق کی شاعری کا امتیازی نشان ہے۔ فیق کی شاعری میں شام ، رات ، شب ، امیجری فیق کی شاعری کا امتیازی نشان ہے۔ فیق کی شاعری میں شام ، رات ، شب ، نیم شب ، چاندنی ، روئے حسیس ، محض پیکر نہیں ہیں ، یہ شدید نوعیت کے تخلیقی محرکات ہیں جو ایک خاص جمالیاتی فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔ گھنے درختوں پر چاندی کی تھکی ہوئی آواز سور ہی ہے ، کہکشاں نیم وانگا ہوں سے حدیثِ شوقی نیاز سنا رہی ہے ، ساز دل کے خموش تاروں سے خمار کیف آگیں چھن رہا ہے ، اور روئے حسین کی آرزواں ورک کیفیت کا منتہا ہے۔

عام طور پر میہ مجھا جاتا ہے کہ بیہ بنیادی جمالیاتی کیفیت شروع میں تو نمایاں ہے،
نقش فریادی کے بعد جب انقلابیت کا اثر بڑھنے لگا تو جمالیاتی کیفیت دب گئی۔ یہ سیجے
نہیں ہے۔ میرے نزدیک اس کا سلسلہ نقش فریادی، دستِ صبا اور'زنداں نامہ' ہے ہوتا
ہوا آخری مجموعوں تک چلا گیا ہے۔ ذیل کی مثالوں سے یہ بات واضح ہوجائے گی۔

نقش فريادي

گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام دھل کے نکلے گل ابھی چشمۂ مہتاب سے رات اور مشاق فاہوں کی سنی جائے گل اور اُن ہاتھوں سے مس ہوں گے بیرتے ہوئے ہات

ان کا آئیل ہے کہ رضار، کہ پیرائین ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگیں جانے اس زُلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ممثماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آج پھر حسنِ دلآرا کی وہی دھج ہوگی وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی کیر رنگ رنگ رائی سا وہ غازے کا غبار صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر اپنے افکار کی اشعار کی دُنیا ہے یہی جانِ مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی جانِ مضموں ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی

یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونے ہونے ہوئے ہوئے اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونے ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط آپ ہی کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے آپ

اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں (موضوع سخن)

جہدِ نجوم، کہیں چاندنی کے دامن میں جوم شوق سے اک دل ہے ہے قرار ابھی ہمیں ہمیں کہیں کہیں ہمیں ہمیں میں میں ہمیں

ضیائے مہہ میں دمگتا ہے رگب پیرائن ادائے عجز سے آنچل اڑا رہی ہے نیم چھلک رہی ہے جوانی ہر اک بُن مو سے روال ہو برگ گل تر سے جیسے سیل شمیم دراز قد کی لچک سے گداز پیدا ہے ادائے ناز سے رنگ نیاز پیدا ہے ادائے آناس آنکھوں میں خاموش التجائیں ہیں اُداس آنکھوں میں خاموش التجائیں ہیں (تہہنجوم)

آج کی رات سانِ درد نه چییر (آج کی رات)

> عاند کا دکھ کھرا فسانۂ نور شاہراہوں کی خاک میں غلطاں خواب گاہوں میں نیم تاریکی! ملکے ملکے سروں میں نوحہ کنال

(ایک نظر)

اسلط کی ایک اہم نظم' تنہائی' ہے۔ یہ بھی اگر چہ شدید طور پر ذہنی موضوئ نظم
ہے، لیکن اس میں بھی ایک ذاتی انفرادی تجربہ، ایک وسیع تر انسانی آفاقی کیفیت میں دھل جاتا ہے، اور ذہن وروح کو اپنی حزنیہ کیفیت سے شدید طور پر متاثر کرتا ہے۔

پھر کوئی آیا دلِ زار! نہیں کوئی نہیں
راہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا
داہرو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا
داھل چکی رات، بھرنے لگا تاروں کا غبار

لڑ کھڑانے گے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ
سوگئی راستہ تک تک کے ہراک راہ گزار
اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ
گل کروشمعیں، بڑھا دو ہے و مینا و ایاغ
ایخ بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو
اپ یہال کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا

ولِ زار، راہرو، تارے،خوابیدہ چراغ، رہ گزار، قدموں کے سراغ، یاشمع و ہے و مینا وایاغ،غزل کی شاعری کے پرانے الفاظ ہیں جن میں کوئی تازگی نہیں۔ لیکن دیکھیے کہ فیض کی تخلیقی حس نے ان ہی پرانے الفاظ کی مدد سے کیسی تازہ کارانہ جمالیاتی اور معنیاتی فضاتخلیق کی ہے اور کلالیکی روایت کے ان ہی فرسودہ عناصر کو کیسی تازگی اور لطافت سے سرشار کر دیا ہے۔ اس تخلیقی تقلیب کے جمالیاتی لطف و اثر ہے کوئی بھی صاحب ذوق انکارنہیں کرسکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ جمالیاتی کیفیت فیض زیادہ تر اپنی امیجری سے پیدا کرتے ہیں، ڈھلتی ہوئی رات میں تاروں کا غبار بکھرنے لگا ہے اور ایوانوں میں خوابیدہ چراغ لڑ کھڑاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ 'رہ گزار'اک معمولی لفظ ہے، کیکن راستہ تک تک کے ہراک ربگزار کا سوجانا کچھاور ہی لطف رکھتا ہے۔ اسی طرح خاک کو اجنبی کہنا اور اس اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو دھندلا دینا، یا کواڑوں کو بےخواب کہنا، یا شمعوں کو گل کر کے ہے و مینا وایاغ کو بڑھا دینا، پرانے علائم کی مدد سے نئی امیجری کا جادو جگانا ہے۔ فیض کی امیجری نہ صرف انتہائی حسن کا رانہ ہے بلکہ طاقت وربھی ہے۔ چند مصرعوں کی مدد سے فیق ایسی رنگیں بساط بچھا دیتے ہیں کہ حواس اس کے طلسم میں کھو جاتے ہیں۔ زیر نظرنظم' تنہائی' کی اس توجیہ ہے ، جوفیق کے مترجم وکٹر کیرنن نے پیش کی ہے، میرےمعروضات پر کوئی حرف نہیں آتا۔جن اظہاری بنیادوں کی طرف خاکسار نے اشارہ کیا ہے،ان کو ذہن نشیں کرلیا جائے تو کیرنن کی پیعبیر زیادہ معنی خیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظم شاید فرسودہ کلچر، یا بھرتے ہوئے ساجی ڈھانچے کے زوال کا اشاریہ ہے کہ سوگئی راستہ تک تک کے ہراک راہ گزار القول کیرنن کے ان ناکامیوں کا نوحہ ہے، جن سے برصغیر کی تحریک آزادی اس وقت دو جارتھی۔'اجنبی خاک' سے مرادنو آبادیاتی نظام ہے۔نظم امید سے شروع ہوتی ہے اپھرکوئی آیا دل زار۔۔۔۔لیکن مایوی پختم ہوتی ہے اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا اگویانظم اس یاس انگیز موڈ کو پیش کرتی ہے جو چوتھی دہائی میں ملک میں پایا جاتا تھا۔

اس موضوی موڈ کو جو ہلکی ہلکی اُدائی، آرزوئے شوق، شام، ستارہ شام، ستارہ شام، آرزوئے شوق، شام، ستارہ شام، نجوم، تہدِ نجوم، تہدِ نجوم، تہدِ نجوم، تہدِ نجوم، چشمہ مہتاب، بیتی ہوئی راتوں کی کسک، شب، نیم شب وغیرہ سے عبارت ہے، میں نے فیض کے بنیادی تخلیقی موڈ کا نام دیا ہے۔ اس کی مزید شکلیں مفتش فریادی کے بعد کے مجموعوں سے دیکھئے اور ان کلیدی الفاظ پرغور سیجئے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے:

وست صبا

'زندال کی ایک شام' اور'زندال کی ایک صبح' دونون سیائ تظمیس ہیں۔ان ہیں بھی اسی بنیادی جمالیاتی کیفیت اور اس سے جڑی ہوئی امیجری کو دیکھیے اور غور سیجئے کہ اس کی بدولت نظم کس قدر حسین ہوگئ ہے اور اس کی اثر انگیزی اور لطافت کہال سے کہاں پہنچ گئی ہے:

شام کے بیج وخم ستاروں سے زینہ زینہ اُڑ رہی ہے رات

یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیے کہہ دی کسی نے پیار کی بات صحنِ زنداں کے بے وطن اشجار سرگوں، محو ہیں بنانے میں، دامنِ آساں یہ نقش و نگار دامنِ آساں یہ نقش و نگار

شانۂ ہام پر دمکنا ہے! مہرباں جاندنی کا دستِ جمیل خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل

دل سے پیم خیال کہنا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس بل ظلم کا زہر گھولنے والے! کامرال ہو کیس کے آج نہ کل جلوہ گاہ وصال کی شمعیں جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا جاند کو گل کریں تو ہم جانیں جاند کو گل کریں تو ہم جانیں

موضوع کی رعایت سے یہاں فیق نے رات کے حوالے سے جاند کے استعارے کو مرکزیت دی ہے اشانۂ ہام پر دمکتا ہے، مہر بال جاندنی کا دست جمیل/ جاند روشنی کی قندیل ہے اور روشنی زندگی کا استعارہ ہے اظلم کا زہر گھولنے والے،

چاند کوگل کریں تو ہم جانیں / ظاہر ہے کہ آخری بند کی معنویت اور لطافت، شروع کے بند کے ان مصرعوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا محرک وہ جمالیاتی سرشاری ہے جے بین نے فیض کی بنیادی تخلیق قوت کہا ہے ۔۔۔۔۔'زنداں کی ایک صبح' بھی'زنداں کی ایک صبح' بھی'زنداں کی ایک صبح' بھی 'زنداں کی ایک صبح' کھی احساس کی ایک شام' کی طرح واضح طور پر سیاس نظم ہے، لیکن دیکھیے ، فیض کا تخلیقی احساس کیا کیفیتیں بیدا کرتا ہے:

رات باقی تھی ابھی جب سر بالیں آکر

عاند نے مجھ سے کہا 'جاگ سحر آئی ہے'
جاگ اس شب جو مے خواب تراحسہ تھی
جام کے لب سے بتہ جام اتر آئی ہے'
عس جاناں کو وداع کر کے اٹھی میری نظر
شب کے تھبرے ہوئے پانی کی سیہ چادر پر
جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور
جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور
وابد کے ہاتھ سے تاروں کے کنول گرگر کر
وابت اور ضح بہت دیر گلے ملتے رہے
دات اور ضح بہت دیر گلے ملتے رہے
بات سے صاحبانِ ذوق اس بند کا شارفیق کے بہترین شعری
پاروں میں کرتے ہوں گے۔'زنداں نامہ'سے یہانتہائی پراطف غزل دیکھیے:

### زندال نامه

شام فراق، اب نہ پوچھ، آئی اور آکے کمل گئی ول تھا کہ پھر مبنجل گئی ول تھا کہ پھر مبنجل گئی ہواں تھی کہ پھر سنجل گئی برمِ خیال میں تربے حسن کی شمع جل گئی ورد کا جاند بچھ گیا، ہجر کی رات و محل گئی

آخِرِ شب کے ہم سفر فیق نہ جانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی

وستِ تہمیسنگ اس طرح ہے کہ ہراک پیڑکوئی مندر ہے۔۔۔۔الخ (شام)

جے گی کیے بساطِ یاراں کی شیشہ و جام بھے گئے ہیں سبح گل کیے شب نگاراں کہ دل سرشام بھے گئے ہیں وہ تیرگی ہے رہ بتال میں چراغِ رخ ہے نہ شمع وعدہ کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بھے گئے ہیں

کب تھبرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سحر ہوگی.....الخ

سر وادی سینا چاند نکلے کسی جانب تری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شپ تنہائی کا یوں سجا جاند کہ جھلکا ترے انداز کا رنگ یوں فضامہکی کہ بدلا مرے ہمراز کا رنگ

بالیں پہ کہیں رات ڈھل رہی ہے یا عمع پگھل رہی ہے ۲۸۹ پہلو میں کوئی چیز جل رہی ہے تم ہو کہ مری جاں نکل رہی ہے

شام شہر یاراں
اےشام مہرباں ہو
اےشام مہرباں ہو
اےشام شہر یاراں
ہم پہمبرباں ہو۔۔۔۔۔الخ
مرے دل مرے مسافر
یاد کا پھر کوئی دروازہ کھلا آخر شب
کون کرتا ہے وفا عہدِ وفا آخر شب

(r)

جیدا کہ وضاحت کی گئی رات کی معنیاتی کیفیات سے وابستہ امیجری فیف کے بنیادی تخلیق موڈ کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ ان حوالوں کو پڑھتے ہوئے بیا حماس تو ہوا ہوگا کہ یہ کیفیات رات کیطن سے بیدا ہونے والی دوسری موضوعی ذہنی کیفیات مثلاً انظار اور یاد کی کیفیات سے گھل مل گئی ہیں۔ مندرجہ بالا حوالوں میں کہیں کہیں تو یہ ربط خاصا واضح ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات کی امیجری ان کیفیتوں سے اور یہ کیفیتیں، شب یا نیم شب کی بنیادی کیفیتوں سے جمالیاتی معنی خبری کا رس حاصل کیفیتیں، شب یا نیم شب کی بنیادی کیفیتوں سے جمالیاتی معنی خبری کا رس حاصل کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں فیض کی ایک اور شاہ کارنظم نیاد کلیدی درجہ رکھتی ہے، اور جس کی بہترین کی داد اس زمانے میں اثر کلھنوی نے بھی دی تھی۔ غزلوں میں اس کیفیت کی بہترین

ترجمانی 'تم آئے ہونہ شپ انظار گزری ہے یا 'رنگ پیرا ہن کا خوشبو زُلف اہرانے کا نام' کرتی ہیں، لیکن انھیں پر موقوف نہیں۔ یاد کی ٹیس یا انظار کی کسک فیض کا مستقل موضوع ہے جس کا اظہار طرح طرح سے ہوا ہے۔ بیسیوں نظموں اور غزلوں میں یاد اور انظار کی پرچھائیاں تیرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور حسن کاری کے عمل کو شدید سے شدید تر بناتی ہیں۔ پہلے'یاد' پر نظر ڈال لیجے:

دشتِ تنہائی میں، اے جانِ جہاں، لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، ترے ہونؤں کے سراب دشتِ تنہائی میں، دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں، ترے پہلو کے سمن اور گلاب اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آئج اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مرهم مرهم دور افق پار، چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر پیار ہے، اے جانِ جہاں، رکھا ہے
دل کے رخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ
یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی ضبح فراق
دفعل گیا ہجر کا دن، آبھی گئی وصل کی رات
اس سلسلے میں مزید دیکھئے:

نه پوچھ جب سے ترا انظار کتنا ہے..... الخ

(قطعه) دستٍ صبا

صباکے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی ....الخ ( قطعہ) دست صبا رّا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں ۔۔۔۔۔ الخ (قطعہ دست صبا) تہماری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں (غزل) دست صا

### (a)

یہاں تک آتے آتے رات، انظار اور یاد کی ان بنیادی کیفیات ہے ملی ہوئی ایک اور کیفیت کی طرف بھی ذہن ضرور راجع ہوا ہوگا۔ فیض کی شاعری کی جمالیاتی فضا میں بعض کیفیتیں اتنی ملی جلی اور ایک دوسرے میں پیوست ہیں کہ تانے بانے میں ان کو الگ الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ رات ، آرزو، انتظار اوریاد ہے ملی ہوئی یہ کیفیت دھیمے دھیمے سلگتے ہوئے درد کی ہے جس نے پوری شاعری کو ایک مدھم حزنیہ لے عطا کردی ہے۔ یہ کیفیت نظم ملاقات میں جس کا اس مضمون میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا تھا ، رات کی امیجری سے گندھی ہوئی موجود ہے، اور بعد کے تمام حوالوں میں بھی دھیمے د چیمے سلگتے ہوئے درد کی بیہ کیفیت موج تہہ نشیں کی طرح جاری و ساری ہے۔ بیرات اس درد کا شجر ہے، میں درد ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ الیی نظموں سے اگر درد کے تصور کو خارج کردیں تو ان کا پورامعنیاتی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ یہ کیفیت، فیض کی کم وبیش تمام شاعری میں پائی جاتی ہے۔اس سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ فیض کے یہاں درد کا احساس بھی ایک شدید تخلیقی محرک ہے۔ دھیمی دھیمی آنج یا سلگنے کی کیفیت جس نے بوری شاعری میں سوگواری کی کیفیت پیدا کردی ہے، اور جو رات، یاد، اور انتظار کی حسن کا رانه امیجری کے ساتھ مل کر انتہائی پرکشش ہوجاتی ہے اور تا ثیر کا 
> بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سبی تمہارے نام یہ آئیں گے غم گسار چلے

ر سے فم کو جال کی تلاش کھی ر سے جال نثار چلے گئے رکی رہ میں کرتے تھے سرطلب سر رہ گزار چلے گئے نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکا بیتیں نہ شکا بیتی ترسے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے نہ رہا جنون ررخ وفا، نیہ رس یہ دار کرو گئے گئے جہ رہا جنون ررخ وفا، نیہ رس یہ دار کرو گئے گئے جہ بہیں جرم عشق یہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے جہ بہیں جرم عشق یہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے

یہ دردایک لذت ہے، یہ تخلیقی خلش بھی ہے اور قوت بھی، کیونکہ گناہ گاروں کو جرم عشق پر ناز ہے، اور محرومی اور رسوائی لائق فخر ہے۔ گویا یہ شوق کی فراوانی اور آرزوئے روئے جمیل کا لاز مہ بھی ہے۔ یہ انداز اگر چہ کلا سکی روایت میں بھی ملتا ہے لیکن فیض کا موقف قدرے مختلف ہے، وہ یہ کہ غم کی شام اگر چہ لمبی ہے، مگر شام ہی تو ہے۔ یعنی گزر جائے گی۔ جی جلانے یا دل براکرنے کی ضرورت نہیں غم کی مام کے ساتھ جینا بھی لازمہ جہدِ حیات ہے۔ غرض فیض کے یہاں درد کا جو تصور شام ہے وہ کوئی محدود شخصی درد نہیں بلکہ ایک شدید تخلیقی قوت ہے جو وسیع انسانی آفاتی اجواد رکھتی ہے۔ یہ در دِمجبت ہی دراصل وہ بھی کی ارتفاعی کڑی ہے جو فرسودہ عاشقانہ ابعاد رکھتی ہے۔ یہ در دِمجبت ہی دراصل وہ بھی کی ارتفاعی کڑی ہے جو فرسودہ عاشقانہ علائم کا رخ عالم گیر ساجی یا سیاسی مفاجیم کے تازہ کارانہ جمالیاتی اظہار کی طرف موڑ

دی ہے۔ بین جی کری نہ ہوتو اوپر جو ساختے پیش کیے گئے تھے، ان سے رمزیہ اور استعاراتی سطح پر جو ہمہ گیر ساجی ساسی ، معنیاتی نظام پیدا ہوتا ہے وہ تخلیق ہی نہ کیا جا سکے۔ ذراان اشعار کو دیکھئے.....

> کب تفہرے گا درداے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سحر ہوگی

> کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا کس دن تری شنوائی اے دیدہ تر ہوگ

> واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے نہ قاتل ہے اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی

> کب تک ابھی رہ دیکھیں اے قامتِ جانانہ کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگ

مطلع خالص عاشقانہ ہے، لیکن دوسرے شعر ہی سے غزل کی ساجی معنویت کی گریں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ کون 'دیدہ تر' ہے جس کی شنوائی کی بات کی جا رہی ہے، یا یہ کس گھڑی کا انتظار ہے جب جان لہو ہوگی جب اشک گہر ہوگا۔ یا شاعر کیے شہر کا ذکر کر رہا ہے جس میں / واعظ ہے نہ زاہد ہے، ناصح ہے، نہ قاتل ہے/ ان علائم کے معنی کی جو تقلیب ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مقطع دیکھیے یہ کس قامت جانانہ کا ذکر ہے جس کی راہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ بات معمولی قاری بھی جانتا ہے کہ یہاں قامت جانانہ سے گوشت پوست کا محبوب مراد نہیں:

اس تک ابھی رہ دیکھیں اے قامت جانانہ کے جس کی رہ دیکھیں اے قامت جانانہ کے حس مراد نہیں:

ال شاعری کی جمالیاتی گشش اور لطف واثر کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ اس میں اگرچہ قامتِ جانانہ، 'حشر' دیدہ کر، وغیرہ علائم کے معنی کی تقلیب ہوجاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہن وشعور یا دوسر لفظوں میں ذوق سلیم، اس نوع کے رمزیہ اشعار کی لطافت سے صرف ایک معنیاتی سطح پر متاثر نہیں ہوتا۔ اگر ایساسمجھا جاتا ہے تو یہ سادہ لوحی ہے۔ شاعری یا آرٹ سے لطف اندوزی کے مراحل میں بہت سے نفسیاتی امور ابھی تک علوم انسانیہ کی زد میں نہیں آئے، تاہم اتنا معلوم ہے کہ ذہن وشعور معنیاتی طور پر کئی کئی سطحوں سے بیک وقت متاثر ہوتی ہیں۔ گویا قامتِ جانانہ، گوشت پوست کا محبوب کئی سطحوں سے بیک وقت متاثر ہوتی ہیں۔ گویا قامتِ جانانہ، گوشت پوست کا محبوب نفطہ بن کر چمکتا ہے۔ نیز بیک وقت وطن وقوم کا یا آزادی وانقلاب کا وہ تصور میں ایک روثن نقطہ بن کر چمکتا ہے۔ نیز بیک وقت وطن وقوم کا یا آزادی وانقلاب کا وہ تصور بھی ہوسکتا ہے جو ولولہ انگیز ہے اور شکین حالات کا مقابلہ کرنے کی بشارت دیتا ہے۔

فیق نے ایک جگہ کہا ہے/ ہم نے شب شعر میں سنوارے تھے، ہم سے جتنے خون تمہارے تھے اسلام سنوار نے کاعمل در اصل تقلیب کاعمل ہے۔ یہ تقلیب اعلی شاعری کا بنیادی جو ہر ہے/ ہم سے جتنے بحن تمہارے تھے میں اشارہ در اصل گفتگو سے شاعری کا بنیادی جو ہر ہے/ ہم سے جتنے بحن تمہارے تھے میں اشارہ در اصل گفتگو سے زیادہ ساعت کی طرف ہے، جو ذہنی تخلیقی عمل کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن فیق کی شاعری میں بات صرف اتن نہیں کہ خطاب محبوب کی جانب سے ہو یا وطن وقوم کی جانب سے ہی اور فن کی سطح پر اس کی شعری تقلیب ہوئی ہو، بلکہ یہ خطاب فن کار کی جانب سے بھی اور فن کی سطح پر اس کی شعری تقلیب ہوئی ہو، بلکہ یہ خطاب فن کار کی جانب سے بھی انسان۔ اصل خوبی بہی ہے کہ یہ دونوں معنیاتی سطحیں ایک تخلیقی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں، اور ذہن وشعور کو ایک ساتھ مل کر سرشار کرتی ایک تخلیقی وحدت میں ڈھل جاتی ہیں، اور ذہن وشعور کو ایک ساتھ مل کر سرشار کرتی ہیں۔ فیق کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ان کے یہاں عاشقانہ سطح محض

عاشقانه سطح نہیں اور انقلابی سطح محض انقلابی سطح نہیں۔ فیق کی تمام شاہ کارنظموں یا غزلوں میں بیامتیاز موجود ہے .....

تم آئے ہو، نہ شبِ انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر، بار بار گزری ہے۔۔۔۔۔ الح

رنگ پیرائن کا ، خوشبو زُلف لبرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام ..... الخ

نه گنواؤ ناوک نیم کش، دل ریزه ریزه گنوا دیا جو بچ بین سنگ سمیٹ لوتن داغ داغ لٹا دیا..... الخ

قطع نظر ان نہایت عدہ غزلوں کے اس سلسلے کی بہترین نظم ' فار میں تری گیوں کے ہے۔ اس کا ساجی سابی احساس اس کے عنوان ہی سے ظاہر ہے، لیکن دیکھیے کہ وطنی وقو می احساس کوفیق کس طرح عاشقانہ اظہار عطا کرتے ہیں، اور عام فرصودہ عاشقانہ علائم کو کس طرح ساجی سابی درد سے سرشار کر کے ایک ہمہ گیر جمالیاتی کیفیت پیدا کردیتے ہیں۔ یہ بات دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس جمالیاتی سرشاری کی اکا دکا مثالیں فیق کے معاصرین کے یہاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ تقلیب کسی دوسرے کے یہاں استے بڑے پیانے پر، استے ترفع مل جاتی ہیں، لیکن یہ تقلیب کسی دوسرے کے یہاں استے بڑے پیان ہوئی ہے۔ فیق کے یہاں موئی ہے۔ فیق کے یہاں وگرف اس کی آمد و رفت کس آسانی اور سہولت سے جاری رہتی ہے، گویا یہ فیق کے شعری عمل کی وصدت کا ناگز پر حصہ ہے:

نثار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جال بچا کے چلے ہے اہلِ دل کے لیے اب بیاظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد

بہت ہے ظلم کے دستِ بہانہ جو کے لیے جو چند اہلِ جنوں تیرے نام لیوا ہیں ہے ہیں اہلِ ہوں، مدعی بھی، منصف بھی کے ویل کریں، کس سے منصفی چاہیں گر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں ترے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں ترے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں

طواف، جسم و جال، اہلِ جنول، اہلِ ہوں، مدعی، منصف، سب کلاسکی روایت کے گھسے بٹے الفاظ ہیں، لیکن فیض نے انہیں کی مدد سے نئی شعری فضا خلق کی ہے، اور کیسے اچھوتے پیرایے میں اپنی بات کہی ہے....

یونہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ابنی ریت نئی ان کی رسم نئی ہے، نہ اپنی ریت نئی یونہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اس کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی اس سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے رہے فلک کا گلہ نہیں کرتے رہے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے رہے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے

مخاطب کی شان محبوبی تو پہلے بند ہی سے ظاہر ہے، لیکن تیسر سے بند تک پہنچتے ہے۔ بند تک بہنچتے پیضور اور بھی نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد آگ میں پھول کھلانا، یا ان کی ہار اور اپنی جیت کی بشارت دینا، فلک کا گلہ نہ کرنا، یا فراقِ یار میں دل برا نہ کرنا اس

جمالیاتی رجاؤ کی توسیعی شکلیں ہیں۔ فیض اپ فنی رجاؤاور جمالیاتی احساس کے معاملے میں غیر معمولی طور پر حساس تھے۔ فن ان کے نزدیک ایک مسلسل کوشش تھی۔ دستِ صبا کے دیباہ میں غالب کے اس خیال سے کہ جوآ نکھ قطرے میں دجلہ نہیں و کھے گئی، دیدہ بینا نہیں، بچوں کا کھیل ہے، بحث کرتے ہوئے فیض نے فن کے بارے میں لکھا ہے۔ مسافل نے کا کوشش ہے، ایک مستقل ہے۔ مسافل نے کا فران کے مجاہدے کا نروان نہیں۔ فن ایک دائی کوشش ہے، ایک مستقل کاوش سے، ایک مستقل کاوش سے، ایک مستقل کاوش سے، ایک مستقل کاوش سے، ایک مستقل کاوش سے بھی تو ان کے یہاں فن کو ایک دائی کوشش کے طور پر برسے کا تخلیقی رویہ خاصا نے بھی تو ان کے یہاں وہ رجاؤ اور کشش پیدا ہو تکی جو دلوں کو محور کرتی ہے۔

#### (4)

آخر میں بیسوال اُٹھانا بھی بہت ضروری ہے کہ بیشاعری چونکہ تاریخ کی ایک لبر کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور اس کے معنیاتی نظام کی سابی بیت بیت بقیناً اپ عصر سے نظریاتی غذا حاصل کرتی ہے تو کیا بیہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 'وقتیا' سکتی ہے۔ یعنی dated ہو گئی ہے۔ ہنگا می شاعری کے بارے میں بیہ بات کہی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بڑی حد تک زائل ہوجا تا ہے۔ وطنی قو می شاعری کا ایک حصہ طاق نسیاں کی نذر اس لیے ہوجا تا ہے کہ وقت کی دیمک رفتہ رفتہ اسے چائے لیتی مصہ طاق نسیاں کی نذر اس لیے ہوجا تا ہے کہ وقت کی دیمک رفتہ رفتہ اسے چائے لیتی موضوع کے زور پر پروان چڑھتی ہے، یا زندہ رہنے کا دعویٰ کرتی ہے، اور فن پارے میں اپنا کوئی تخلیقی جو ہر نہیں ہوتا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کالعدم قرار پاتی ہے۔ البتہ میں اپنا کوئی تخلیقی جو ہر نہیں ہوتا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کالعدم قرار پاتی ہے۔ البتہ اگر فن کار نے اپنے درجہ کمال سے اس میں کوئی جمالیاتی شان پیدا کردی ہے، یا دوسر سے لفظوں میں خونِ جگر کی آمیزش کی ہے، اپ فنی اخلاص سے پچھالی مہر لگا دی ہولی دوسر سے لفظوں میں خونِ جگر کی آمیزش کی ہے، اپ فنی اخلاص سے پچھالی مہر لگا دی ہولیف واٹر کا سامان رکھتی ہے، تو ایسا فن پارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ جولطف واٹر کا سامان رکھتی ہے، تو ایسا فن پارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ

ہم کہ کھہرے اجبی اتی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشا کتنی مداراتوں کے بعد کب نظر میں آئے گی بے داغ سزے کی بہار خون کے دھبے دھیں گے کتی برساتوں کے بعد تھے بہت بے درد لمحے خم دردِ عشق کے تھیں بہت بے مہر صحبیں مہرباں راتوں کے بعد دل تو چاہا پر شکستِ دل نے مہلت ہی نہ دی کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد کہ کھے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد اُن سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیجے اُن سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیجے اُن کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد اُن کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد اُن کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد

مہربال راتیں، بے مہر جسیں، شکستِ دل، گلے شکوے، جال صدقہ کرنا اور اصل بات کا اُن کہارہ جانا، کون کہہ سکتا ہے بیسب اظہارات شدید جمالیاتی رچاؤ نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ فیض نے ایک خالص تاریخی سانحے کو جذبات کاری سے انتہائی ارفع اور جمہ گیر جمالیاتی احساس میں ڈھال دیا ہے۔ فیض کے یہاں تاریخی شعور، یا ساجی احساس، یا انقلابی فکر، کوئی محدود اور وقتی چیز نہیں، بلکہ یہ جمالیاتی اظہار کی راہ پاکرایک عام انسانی آفاقی کیفیت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

فیض کی فکر انقلابی ہے،لیکن ان کا شعری آ ہنگ انقلابی نہیں۔ وہ اس معنی میں باغی شاعر نہیں کہ وہ رجز خوانی نہیں کرتے ، ان کےفن میں سخن سنجی اور نرم آ ہنگ نغمہ خوانی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس درجهٔ کمال کے شاعر ہیں جہاں'بر ہنہ حرف ند گفتن كمال كويائي است، شعرى ايمان كا درجه ركهتا ہے۔ ان كالهجه غنائي ہے۔ ان كا دل در دِمحبت سے چور ہے۔ ان کا شعری وجود اک روثن الاؤ کی طرح ہے جس میں رھیمی دھیمی آگ جل رہی ہے۔اس کے سوزِ دروں میں سب ہنگامی آلائشیں پکھل جاتی ہیں، اور جمالیاتی حسن کاری کی آئج ہے تپ کر تخلیقی جو ہر تابندہ و روشن ہوا ٹھتا ہے۔ فیض نے اینے تخلیقی احساس سے ایسی شعری وحدت کی تخلیق کی جس کی حسن کاری، لطافت اور دل آویزی تو احساس جمال کی دین ہے، کیکن جس کی دردمندی اور دل آ سائی ساجی احساس ہے آئی ہے۔ انہیں سب عناصر نے مل کرفیق کی شاعری میں وہ کیفیت پیدا کی ہے جسے قوتِ شفا کہتے ہیں۔فیض کی شاعری کانقش دلوں پر گہرا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ دھندلا جائے گا۔ تاہم اس کاایک حصہ ایبا ہے جس کی تابندگی کم نہیں ہوگی ، بلکہ اس کا امکان ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نقش اور روشن ہوتا جائے گا.....

> ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سا بھی کہاں ہے

> > 00

## كليم الدين احمد

# فيض كىنظم نگارى

فیض کا سرمایه بهت تھوڑا ہے۔'نقش فریادی' اور' دستِ صبا' کی دو تیلی جلدیں اور بس ۔ ان دونوں مجموعوں میں غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی۔ مجھے صرف فیض کی نظموں کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ فیض میں دو چیزیں ہیں جو دوسرے ترقی پسند شاعروں میں نہیں ملتیں۔ پہلی چیز تو بیہ ہے کہ فیض کونظم کے فنی تقاضوں کا احساس ہے اور وہ ان فنی تقاضوں کو بورا کرنا جاہتے ہیں۔ دوسرے ترقی پیند شعراء کونظم کے فنی تقاضوں کا احساس نہیں اور یہی کمی ان کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسری چیز جو فیق میں ملتی ہے وہ ایک قتم کی خود ضبطی ہے۔ وہ اپنے کو لیے دیئے رہتے ہیں اور دوسرے باغی شاعروں کی طرح اینے نعروں سے آسان کونبیں ہلاتے۔ وہ ترقی پسندی کا یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ بیدار ہو، بیدار ہو کا شور مجایا جائے۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائيس' تلوار اشاتلوار اشا' ،'مزدور بين جم مزدور بين جم' ،'ايشيا حچورُ دو! ايشيا حچورُ دو! ایشیا حچوڑ دؤ'،'بغاوت میرا مذہب ہے بغاوت دیوتا میرا' اور اسی قتم کی چیزوں کی پلغار کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ ان کی آواز دھیمی ہے، وہ دبی زبان سے باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انکار و جذبات کی رو میں بہہ نہیں جاتے۔ انکار و جذبات پر ضبط کی مہریں لگاتے ہیں۔

دوسرے شاعروں کی طرح پہلے فیق بھی رومانی تجربوں سے کھیلتے ہیں۔ ذہنی

کشاکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور رومان کی وُنیا چھوڑ کر حقیقت کی وُنیا میں جا رہے ہیں لیکن وہ رومان کی وُنیا میں ہولتے اور خود لیکن وہ رومان کی وُنیا میں رہیں یا حقیقت کی وُنیا میں، فنی تقاضوں کونہیں بھولتے اور خود صبطی سے برابر کام لیتے ہیں۔

#### آخری خط

وہ وقت مرگ جان بہت دُور نہیں ہے جب درد سے رک جائیں گی سب زیست کی راہیں اور حد سے گزر جائے گا اندوہ نہانی تھک جائیں گی تری ہوئی ناکام نگاہیں چھن جائیں گے مجھ سے مرے آنسو مری آہیں چھن جائیں گی مجھ سے مرے آنسو مری آہیں چھن جائے گی مجھ سے مرے آنسو مری آہیں جوانی جھن جائے گی مجھ سے مری بے کار جوانی

شاید مری الفت کو بہت یاد کرو گی اپنے دل معصوم کو ناشاد کرو گی آؤ گی مری گور په تم اشک بہانے نوخیز بہاروں کے حسیس پھول چڑھانے شاید مری تربت کو بھی ٹھرا کے چلو گی شاید مری تربت کو بھی ٹھرا کے چلو گی شاید مری به سود وفاؤں په بنسو گی ساید مری به سود وفاؤں په بنسو گی لیکن دل ناکام کو احساس نہ ہوگا القصد آل غم اُلفت په بنسو تم القصد آل غم اُلفت په بنسو تم الفت په ندامت ہو تمہیں یا کہ صرت باشق په ندامت ہو تمہیں یا کہ صرت خاموش پڑا سوئے گا واماندہ الفت

اس نظم میں کوئی خاص بات نہیں ہے ای لیے اس کا شار فیض کی اچھی نظموں میں نہیں۔ لیکن یہاں بھی باتوں میں ربط ہے، نسلسل ہے، ارتقائے خیال ہے۔ لب و لہجہ ایسا ہے کہ گویا باتیں کی جا رہی ہیں۔ شاعر اپنے رومانی جذبات کی رومیں بہنہیں جاتا، بلکہ اپنے خیالات اور جذبات کونظم کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ کوشش کا میاب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی بادر یہ فیض کو دوسر ہے تی پند ماعروں سے ممتاز کرتی ہے اور ایک امتیازی خصوصیت یہ احساس بھی ہے کہ 'نوجوانی شاعروں سے ممتاز کرتی ہے اور ایک امتیازی خصوصیت یہ احساس بھی ہے کہ 'نوجوانی کے جربات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں' اس لیے فیض اپنے نوجوان تج بوں کو نا در و نایاب نہیں سمجھتے اور انہیں ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔

'نوجوانی کے تجربات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں'اس کا بیاحیاس دوسرے ترقی پندشاعروں کوبھی ہوتا ہے۔ یہی احساس فیض کے شعور کی ترقی کی اصل وجہ ہے۔ بیشعور کی ترقی اس قسم کی نہیں جس کی مثال علی سردار جعفری کی ان دونظموں میں ملتی ہے۔ وقت کی پلکوں پہ اک آنسو چمکتا ہے مگر مخرخرا سکتا ہے عارض پہ فیک سکتا نہیں ایک انگارا چھیا ہے زندگی کی راکھ میں ایک انگارا چھیا ہے زندگی کی راکھ میں راکھ کے نیچے سلگتا ہے دیک سکتا نہیں راکھ کے نیچے سلگتا ہے دیک سکتا نہیں

اب کوئی اڑتے شرارے کو دبا سکتانہیں کوئی باطل سرخ تارے کو چھپا سکتانہیں ایک ہی باطل سرخ تارے کو چھپا سکتانہیں ایک ہی ملکے سے جھکے میں کلائی موڑ دے ایک ہی مجاہد سامراجی انگیوں کو توڑ دے

ان دومثالوں سے نہ تو شعور کی ترقی کا پہنہ چلتا ہے اور نہ فن کی ترقی کا، شعور اور فن ایک ہی جگہ پر ہیں۔ فنی نقطۂ نظر سے شعور کی تیزی اور گہرائی کے اعتبار سے یہاں کوئی ترقی نہیں۔ فیض کے شعور میں واقعی ترقی ہوئی ہے اور اس ترقی کی وجہ ہے ان کی شخصیت اور ان کے فن دونوں میں گہرائی آگئی ہے جس شعوری ترقی کی طرف یہاں اشارہ ہے اس کا تعلق رومان سے ہے، انقلاب کی منزل طے کرنے سے نہیں۔
یہاں اشارہ ہے اس کا تعلق رومان سے ہے، انقلاب کی منزل طے کرنے سے نہیں۔
ایک مثال سے یہ بات واضح ہوجائے گی۔ فیض کی دونظمیں ہیں۔ 'انظار' اور' تنہائی'۔

#### انتظار

گزر رہے ہیں شب و روز تم نہیں آتیں ریاض زیبت ہے آزردہ بہار ابھی مرے خیال کی دُنیا ہے سوگوار ابھی جو حسرتیں ترے غم کی کفیل ہیں پیاری ابھی تلک مری تنہائیوں میں بہتی ہیں طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں پیاری بہار حسن، یہ پابندی جفا کب تک بیار میں میر گریز پا کب تک فیم تمہاری بہت دکھ اٹھا چکا ہوں میں فیم تمہاری بہت دکھ اٹھا چکا ہوں میں فیم تمہاری بہت دکھ اٹھا چکا ہوں میں فیم قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں میں فیلو تھا دعوی صبر و تکیب آجاؤ قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں میں فیم قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں میں قرار خاطر بیتاب، تھک گیا ہوں میں

تنهائي

پھر کوئی آیا دل زار! نہیں، کوئی نہیں راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا وطل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار

لڑ کھڑانے گے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ سوگئی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزر

'انظار میں ایک نوجوان کا تجربہ ہے ، اس میں کوئی گہرائی نہیں ، انفرادی شان نہیں۔ پائیداری نہیں ۔ لیکن ای نوجوان کے تجربے پر اگر اختر شیرانی نظم لکھتے تو بتیجہ ایک لمبی رومانی نظم ہوتی جس میں ربط صرف ظاہری قشم کا ہوتا ہے یعنی لمبی مسلسل غزل ہوتی جس میں رومانی جذبات، رومانی تشبیبیں اور استعارے رومانی ترنم، اور استعارے رومانی ترنم، اور استعارے ، یوسب چیزیں ہوتیں اور ان سب چیزوں کی زیادتی ہوتی، لیکن انتظار میں استعارے ، یوسب چیزیں ہوتیں اور ان سب چیزوں کی زیادتی ہوتی، لیکن انتظار میں استعارے ، یوسب چیزیں ہوتیں اور ان سب چیزوں کی زیادتی نہیں، اس میں اچھے خاصے غزل کے شعر ہیں۔

ریاضِ زیست ہے آزردہ بہار ابھی میرے خیال کی دُنیا ہے سوگوار ابھی بہارِ حسن پہ پابندی جفا کب تک بہارِ مائشِ صبر گریز یا کب تک

اختر شیرانی کی نظم میں سب شعرائی قتم کے ہوتے تھے اور اگر کسی بند کا استعال ہوتا ہے تو بند پیائی حسبِ معمول ہوتی۔ 'انظار' غزل نہیں اور اس میں جو بند پیائی ہے، اس میں جو خیال کی ترقی ہے، جولب ولہجہ کا اُتار چڑھاؤ ہے، جومصر عوں میں ربط ہے، غرض جو 'پیٹرن' ہے وہ ای قتم کا ہے جونظم میں ملتا ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کر مرے خیال کی وُنیا ہے سوگوار ابھی' ،'اداس آئکھیں ابھی انتظار کرتی ہیں' یہاں خیال کی موسولوں کی اداسی، دل کی تھکن کو خارجی چیزوں کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔

خیال کی سوگواری، آنکھوں کی اداسی، دل کی تھکن کا اس سے زیادہ خوب

صورت بیان ممکن نہیں نیے کہنے سے کہ خیال سوگوار ہے، آئکھیں اداس ہیں، خیال سوگوار نہیں ہوجاتا، آئکھیں اداس نہیں ہوجاتیں، چند خارجی تصویریں ہیں لیکن ان سے سوگواری اور ادائی کی شدت نیکتی ہے اور اس شدت کے باوجود ضبط ہے اور انہائی شدت یا ہیں میں انہائی ضبط ممکن ہے اس لیے کہ شاعر نے ذاتی احساس کو خارجی صورت میں ڈھال دیا ہے۔ اس بالواسط طریق کار سے احساس کی شدت بھی رہتی اور اس پر قابو بھی رہتا ہے۔ اُردوشعرااس گرسے واقف نہیں۔

اوتھر سائنس کی ایک نظم ہے' دی بروکن ٹرسٹ'۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ فیض نے اس نظم سے شعوری طور پر استفادہ کیا ہے۔اس کا ایک حصہ ہے.....

"میں نے اپنے دل کو تنبیہ کی اور کہا" بے قرار نہ ہو وہ آرہی ہے، دیکھو،
ابھی ابھی وہ آتی ہے، لواس کے پیروں کی چاپ میں سن رہا ہوں۔ دیکھو وہ
آ بینجی پھر کوئی عورت گزرگئی، گھنٹیوں کے بجنے کی بھاری آواز فضا میں
گزیجی۔ کوئی امید باتی نہیں تھی، میں کچھ سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ سوچنے سے
یاس میں زیادتی ہوتی۔"

مثابہت ظاہر ہے، مرکزی خیال ایک ہی ہے اور یہی مرکزی خیال ہارڈی کی نظم' دی بروکن ابوائمنٹ' میں بھی ملتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ فیفل نے ان نظموں سے استفادہ کیا ہے موتو انہوں نے اس مرکزی خیال کو اپنالیا ہے استفادہ کیا بھی ہوتو انہوں نے اس مرکزی خیال کو اپنالیا ہے اور اس کے بیان میں انفرادی شان پیدا کی ہے۔

میں نے کہا ہے کہ انظار میں وزن کے زیرو بم سے ایک پیٹرن بنایا گیا ہے،
لیکن وہ 'پیٹرن' کچھ معمولی سا ہے۔ اس میں وہ ندرت نہیں' وہ انفرادی امتیاز نہیں'
احساس اور وزن کے زیرو بم میں وہ حسین میل نہیں جو' تنہائی' میں ہے۔ ' تنہائی' میں اُردو شاعری اُردو نظم نے غزل سے بیچھا چھڑا لیا ہے۔ ' تنہائی' فیض کی بہترین نظم ہے، اُردو شاعری میں کافی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہارڈی کی 'دی بروکن اپوائنمنٹ' سے بہت بیچھے ہے۔
میں کافی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہارڈی کی 'دی بروکن اپوائنمنٹ' سے بہت بیچھے ہے۔
فیض کی ایک نظم ہے' بول' .....

بول کہ لب آزاد ہیں تیرے بول، زباں اب تک تیری ہے تیرا ستوال جمم ہے تیرا بول، کہ جاں اب تک تیری ہے و کھے کر آہنگر کی دکاں میں تد ہیں شعلے سرخ ہے آئن کھلنے لگے تفلوں کے دہانے پھیلا ہر اک زنجیر کا دامن بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبال کی موت سے پہلے بول، کہ سے زندہ ہے اب تک بول، جو کچھ کہنا ہو کہہ لے یہ نظم رومانی نہیں انقلابی ہے، لیکن عام انقلابی نظموں سے ذرا مختلف ہے۔ یہاں تفصیل سے نہیں اشارے سے کام لیا گیا ہے۔ و کھے کہ آہنگر کی دکاں میں تند ہیں شعلے، سرخ ہے آئن کھلنے لگے تفلوں کے دہانے پھیلا ہر اک زنجیر کا دامن بس ای قدر دوسری نظموں میں بھی احتیاط ہے۔ جا بجا بكتے ہوئے كوچة و بازار ميں جم خاک میں کتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے یعنی ترقی پندی کی زبان میں زندگی کی تلخ حقیقوں سے واقفیت ہے لیکن اشتہار نہیں۔ یہ وہی ضبط احتیاط ہے جو فیض کی دوسری نظموں میں بھی ملتی ہے، لیکن دوسری ترقی پندنظموں کے چناؤ میں اور وزن کے اُتار چڑھاؤ سے غنیمت ہے۔ یہاں بھی فیض نظموں کے چناؤ اور وزن کے اُتار چڑھاؤ سے ایک خاص پیٹرن بناتے ہیں، نئی قسم کا، جس میں انفرادی حسن کاری ہے۔ عام ترقی پندنظموں کی ڈگر سے بالکل الگ ایک چیز ہے۔" بکارے حشر چکان وسنہیب صور فروش" کی عام بازاری میں پیظم صحتمند لطائف کی دیوی معلوم ہوتی ہے۔ فیض کو اس مکتہ کی خبر ہے کہ ہر تجربہ اپنا سانچہ آپ بنا تا ہے اور پھر اس سانچہ میں آپ ڈھل جاتا ہے۔ فیض کی ہرنظم میں ایک نیا سانچہ ملتا ہے۔ میائی' اور 'بول' دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں فن کی حسن کاری ہے لیکن 'تنہائی' اور 'بول' دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں فن کی حسن کاری ہے لیکن 'تنہائی' کی تکنک زیادہ حسین ہے۔ شاید اس لیے کہ تجربہ میں زیادہ گہرائی ہے۔"بول' میں بچھ خطابت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ بول کی تکرار کامیاب ہے لیکن یہ کامیابی خطابت کی دُنیا میں بستی ہے۔

میں نے کہا ہے کہ فیض کے شعور نے ترتی کی ہے اور اس ترتی کی وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کے فن میں گہرائی آگئی ہے۔ 'انظار' ایک طرف اور' تنہائی' اور' ہول' دوسری طرف۔ ان نظموں کے تجزیے سے یہ بات تو ثابت ہوگئی ہوگ۔ یہ ترتی ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ایک نقط پر پہنچ کر اُک گئی ہے۔ 'وستِ صبا' کی نظموں میں فیض کے معور کی مزید کوئی ترتی نہیں پائی جاتی ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے فن میں بھی کوئی مزید گہرائی نہیں آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض اپنی ذہنی اُکھنوں کو سلجھا نہیں مزید گہرائی نہیں آئی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض اپنی ذہنی اُکھنوں کو سلجھا نہیں جاتے ہیں۔ رومان سے انقلاب کی منزل طے کرنے میں وہ شخت الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یوں کہنے کوتو ہر ترتی پہندرومان سے انقلاب کی منزل طے کرتا ہے، لیکن یہ سفرعوا ذہنی سفرنہیں ہوتا، صرف موضوع تخن بدل جاتا ہے۔ ذہنی ترتی اور ذہنی اُکھنوں کی صفر کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فیض کی واقعی شعور کی ترقی ہوئی ہے اور یہ ذہنی اُکھنوں کی موضوع تخن پرنظم کہنی کی واقعی شعور کی ترقی ہوئی ہے اور یہ ذہنی اُکھنوں کے واقعی شعور کی ترقی ہوئی ہے اور یہ ذہنی اُکھنوں کے موضوع تخن پرنظم کہنی واقعی ہیں۔ دوسرے ترتی پہند شاعروں کی طرح انہوں نے بھی موضوع تخن پرنظم کہنی جھاؤں ہے، واقعی ہیں۔ دوسرے ترتی پہند شاعروں کی طرح انہوں نے بھی موضوع تخن پرنظم کہنی اور دوسری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ جو مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے۔ اور دوسری جانب شہروں کی فراواں مخلوق ہے۔ جو مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے۔

حسین کھیت ہیں جن میں بھوک اگا کرتی ہے۔ پر اسرارکڑی دیواریں ہیں جن میں ہزاروں کی جوائی کے چراغ جل بچھے ہیں۔ دونوں فتم کے مضمون انہیں بلاتے ہیں۔ ای حقیقت کی طرف انہوں نے بمجھ سے پہلی محبت مرے محبوب نہ مانگ اور جندروز اور مری جان میں بھی اشارہ کیا ہے۔

اب بھی دل کش ہے تراحس گر کیا کیجے
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا
داختیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
ماحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
مجھ سے پہلی می محبت مرے محبوب نہ مانگ

'موضوع سخن' میں کہتے ہیں .....

لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہونے ہونے ہونے ہوئے ہونے ہوئے ہونے ہوئے ہونے ہوئے ہونے ہوئے ہونے ہوئے اس جسم کے کمبخت دلآویز خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں

یہ ذہنی اُلجھن خیالی نہیں، واقعی ہے اور وہ اس الجھن سے نجات نہیں پاسکے بیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شعور کی ترقی رک گئی ہے اور ان کی شاعری کے چشمہ کا پانی کچھ خشک ہوگیا ہے۔

غور ہے دیکھنے ہے پہ چاتا ہے کہ اس کشکش میں فیض کا غیر شعوری جھکا ؤکس طرف ہے۔ وہ کہتے تو ہیں زمانہ میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہیں اور وصل کی راحت کے سوا اور بھی راحتیں ہیں اور بیان کی شعوری پہچان ہے۔لیکن غیر شعوری طور پران کا دامنِ دل اور کسی طرف کھنچتا ہے۔ 'موضوع بخن' میں دو کمڑے ہیں۔ آج پھر حسن دلآرا کی وہی سج دھج ہوگی وہی خوابیدہ سی آئکھیں، وہی کاجل کی کلیر

رنگِ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر

یہ ہر اک سمت پُراسرار کڑی دیواریں جل بچھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ یہ ہر گام یہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں ہن کے پرتو سے چراغال ہیں ہزاروں کے دماغ

ان دونوں مکروں کوغور سے پڑھیے۔ پہلی مثال میں شعریت کا خون وہ ملکا ہی سہی ٔ دوڑتا ہے، دوسری مثال میں یہ بات نہیں۔فیض شعوری طور پرتر قی پیند ہیں۔ مارکسی خیالات کو ایناتے ہیں۔ کہتے ہیں:'حیاتِ انسانی کی اجتماعی جدو جہد کا ادراک اور اس جدو جہد میں حب تو فیق شرکت، زندگی کا تقاضا ہی نہیں،فن کا بھی تقاضا ہے،فن اس زندگی کا ایک جزواور فنی جد و جہد کا ایک پہلو ہے۔'فیض نے اس جدو جہد میں' حسب تو فیق شرکت کی ہے۔لیکن میہ شرکت فن کا تقاضا نہیں اور اس شرکت کی وجہ ہے ان کے فن میں کوئی گہرائی نہیں آئی ہے۔ان کے فن پر کوئی جلانہیں ہے۔مشکل یہی آپڑی ہے كه فيض شعوري طور پر ماركسي شاعر بننا جاہتے ہيں اور غير شعوري طور پر بہاؤ انہيں كسى دوسری سمت لے جاتا ہے۔ ان کے شعور اور تحت الشعور میں ایک قتم کا تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کا اثر ان کی شاعری پر اچھانہیں پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری " گھٹ کر جوئے کم آب سی ہوگئ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دست صبا کی نظموں میں کچھ کمی ی محسوس ہوتی ہے۔ مرے ہمدم مرے دوست ' دوآ وازیں ، نثار میں تیری گلیوں یہ میں اچھی نظم بننے کے امکانات تھے۔ بعض بعض نکڑے اچھے بھی ہیں۔لیکن پوری نظم میں کچھ کمی سی رہ جاتی ہے۔مثلا مرے ہمدم مرے دوست اچھی طرح شروع ہوتی ہے۔ گر مجھے اس کا یقیں ہو مرے ہدم مرے دوست گر مجھے اس کا یقیں ہو کہ ترے دل کی محکن

تیری آنکھوں کی ادائ ترے سینے کی جلن میری دل جوئی، مرے پیار سے مٹ جائے گی لیکن اچھی نہیں رہتی .....

گر مرا حرف تعلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر ترا اجڑا ہوا بے نور دماغ تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ تیری پیشانی سے دھل جائیں کو شفا ہوجائے تیری بیار جوانی کو شفا ہوجائے

ان شعرول میں خون نہیں دوڑتا۔ استعارے بھی خلط ملط ہوجاتے ہیں۔ حرف تسلی خیر دوا تو ہوسکتا ہے، جس سے بیار جوانی کو شفا ہوجائے۔لیکن اسی دوا سے تذلیل کے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ اجڑا ہوا د ماغ لہلہا اٹھتا ہے اور بے نور د ماغ منور ہوجا تا ہے۔ دوا ایک استعارہ ہے۔ اجڑا ہونور ، داغ دوسرے استعارے ہیں، اور یہ سب بری طرح خلط ملط ہوجاتے ہیں:

'نقش فریادی' کے دیباچہ میں فیق نے اعتراف کیا تھا۔'اب مضامین کے لیے تجسس کرنا پڑتا ہے۔'دست صبا' میں یہ تجسس کی شکل صاف انجر آتی ہے۔ارانی طلبا کے نام' ہے جس میں ترقی پند موضوع ڈھونڈا گیا ہے اور اس میں فیق نے بڑی کاوش کی ہے اور کنک کی خوبیاں بہم پہنچائی ہیں۔اس لیے ایک ظاہری لفظ حسن تو آگیا ہے لیکن ان لفظوں میں زندگی کی شاعری کی گرمی نہیں، حسین لیکن سرداور بے جان سی چیز ہے۔

اے ارض عجم، اے ارض عجم کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونؤں کی بے کل چاندی ان ہونؤں کی بے کل چاندی کس کام آئی' کس ہاتھ گئی؟

پھر کچھ کہنے کی خواہش۔ایسی باتیں جوتر قی پیند طلقے میں تحسین کی نظروں سے

دیکھی جائیں۔اچھی خاصی نظم کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔'شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں' اچھی پاکیزہ نظم ہوسکتی تھی۔اگروہ اسی قدر ہوتی۔

موتی ہو کہ شیشہ، جام کہ در جو نوٹ گیا، سو سوٹ گیا کب اشکول سے جڑ سکتا ہے جو نوٹ گیا، سو چھوٹ گیا ہو چھوٹ گیا

تم نافق گرئے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسجا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو

شاید کہ آئیس کلوں میں کہیں وہ ساغر ہے ہے جس میں کبھی صد ناز ہے اترا کرتی ہے صہبائے غم جاناں کی پری سہبائے غم جاناں کی بری شاید ان شوخ بلوریں سپنوں کے تم مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے ہتھے خلوت کو سجایا کرتے ہتھے موتی ہے تمہاری عزت کا موتی ہے تمہاری عزت کا وہ جس سے تمہاری عزت کا وہ جس سے تمہاری عزت کا وہ جس سے تمہاری عزت بھی

شمشاد قدوں نے رشک کیا یہ ساغر شیشے لعل و گہر سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں یوں مکڑے مکڑے ہوں تو فقط چھبتے ہیں لہو رلواتے ہیں

تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو کیا آس لگائے بیٹھے ہو

اُکھُو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آئے

لڈو بھرے اور خالی ہاتھوں کی جنگ کے ذکر سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ایک اچھی خاصی نظم سیاست کا میدان بن جاتی ہے۔

یہ ذہنی اُلجھن کا نتیجہ ہے کہ جب رن کی بات اٹھائی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اندرونی رکاوٹ ہے، ایسی زبردست رکاوٹ ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں۔ اس لیے باتیں اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں۔ آواز دبی دبی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاری پھرسینہ پررکھا ہوا ہو'زنداں کی ایک شام' اور'زنداں کی ایک مین کو پڑھے۔ اس اندرونی رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، گویا سنگ وفولاد سے ڈھالے ہوئے جنات گراں ایپ چنگل سے شعر کی نازک پریوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور شعوری طور پر زور لگانا

پڑتا ہے کہ اس چنگل کے دباؤ سے چھٹکارہ ہو، بیر رکاوٹ دور ہوجائے، اس شعوری
کوشش' زور کی وجہ سے شعریت کارس خطابت کی جھاگ سے بدل جاتا ہے۔
جلوہ گاہِ وصال کی شمعیں
وہ بجھا بھی کچکے اگر تو کیا
جاند کو گل کریں تو ہم جانیں

اپ شہیر کی رہ دیکھ رہی ہے یہ ایر جس کے ترکش میں ہیں امیدوں کے جلتے ہوئے تیر جس کے ترکش میں ہیں امیدوں کے جلتے ہوئے تیر لکین جب وہ رن کے بلاوے کو وقتی طور پر بھول جاتے ہیں یا'ناز وغمزہ' جنج' کی زبان میں بولتے ہیں تو یہ اندرونی رُکاوٹ .....نہیں پہنچاتی۔ ایک نظم ہے، تمہارے حسن کے نام، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں لیکن اس میں احساس کی گرمی اور تیزی ہے، شعریت کا رس ہے ۔....

تمہارے ہات پہ ہے تابشِ حنا جب تک جہاں میں باتی ہے دلداری مخن جب تک تہمارا حسن جوال ہے تو مہرباں ہے فلک تہمارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن تہمارا دم ہے تو دمساز ہے ہوائے وطن اگرچہ تگ ہیں اوقات مخت ہیں آلام تہماری یاد سے شیریں ہے تکی ایام سلام لکھتا ہے شاعر تہمارے حسن کے نام سلام لکھتا ہے شاعر تہمارے حسن کے نام

حسن اور انقلاب میں کوئی تضاد نہیں۔ دائمی مخاصمت اور تصادم نہیں۔ اگر انقلاب حسن بن جائے تو ذہنی اُلجھن سلجھ جاتی ہے۔ اندرونی رکاوٹ دور ہو علی ہے اور 'جوے کم آب میں پانی کی فراوانی ہو سکتی ہے۔

## احتشام حسين

## فیض کی انفرادیت

بعض مخلص اور دیانتدارلوگوں کے اظہار عقائد میں بھی ایک ایسی منزل آتی ہے، جہال''زاہد تنگ نظر'' كفر كا فتوىٰ لگاتا ہے اور كافر''مسلمان'' قرار دے كران سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ یا پھر وہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ کچھ دل موہ لینے والی ادا ئیں اپنا کام کر جاتی ہیں اور کفر و اسلام کی چھان بین کرنے کے بجائے گہراور مسلمان دونوں ان کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں۔ بید دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں۔ جب مسلمان دوسروں سے اپنی علاحد گی ظاہر کرنے کے لیے ان میں صرف کفر تلاش کرتا ہے اور' کافر' ساری انسانی خصوصیات کونظر انداز کر کے اپنی بیزاری کے جواز کے لیے دوسروں میں صرف اسلام کی جنتجو کرتا ہے تو جاہے حقیقت کا خون ہی کیوں نہ ہوجائے ،اندھے جذبہ ٔ منافرت کی تسکین ضرور ہوجاتی ہے۔ دوسری صورت میں صرف چندمشترک پہلوؤں پرنظر رکھ کر کفر میں اسلام اور اسلام میں کفر کا جلوہ دیکھے لینے کی آسودگی حاصل ہوجاتی ہے۔ دونوں نقطهُ نظر جذباتی ہیں، کیکن پہلے سے منافرت اور دوسرے سے روا داری کے سوتے پھوٹتے ہیں۔شعر و ادب سے لطف اندوز ہونے میں غالبًا ذوسری شکل زیادہ مفید ہے کیوں کہ اس میں کم سے کم نا انصافی اور بیزاری کی صورت نہیں پیدا ہوتی' بلکہ لطف اندوزی اور ہمدردانہ تنقید کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ فیض کی شاعری پر اظہار خیال کرتے وقت تمہید کے طور پر بیہ چندسطریں بے اختیار قلم سے نکل گئیں شاید اس کی وجہ بیہ ہو کہ ان کی شاعری پر تنقید کے لیے قلم اٹھانے

والول میں سے اکثر کا کفرٹوٹا ہے اور ترقی پہندی کو آنکھ بند کر کے کوسنے والوں نے بھی کسی نہ کسی حیثیت ہے ان کومشنیٰ کر دیا ہے۔ان لوگوں کا ذکرنہیں جنہیں صرف تذکیر اور تا نیٹ، واحد اور جمع ، روز مرہ اور محاورہ وغیرہ کی چند غلطیاں ڈھونڈ نکالنے کے بعد فیق کے اشعار کی ساری معنوی سحر کاری اور باطنی گیرائی چیج نظر آتی ہے کیونکہ ایسے لوگ قابلِ معافی ہیں۔ ان میں سے بعض زبان کے تخلیقی استعال اور اظہار کے یر چ آ ہنگ سے واقف ہی نہیں ہیں لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اکثر ناقدوں نے بہت سے عیوب نکالنے کے بعد بھی فیق کے ہنرسینہ کاری کی داد دی ہے۔ ایبا کیوں ہے؟ پڑھنے والے کس بات سے متاثر ہوتے ہیں اور فیض کی غزلوں یا نظموں میں انہیں کیا ملتا ہے؟ کچھ خاص خیالات؟ خاص طرز اظہار؟ خاص قتم کے اشارات اور علامات؟ كوئى ايبانياين جومتوجه كرتا ہے؟ كوئى الى جذباتى فضا جوہم آئلى كے دائرے ميں داخل کرتی ہے؟ کوئی ذہنی رگانگی جو ہم خیالی اور ہم سفری کا احساس پیدا کرتی ہے؟ یہ باتیں بھی ہوسکتی ہیں اور ایسی ادبی اور فنی قدریں بھی جو احساس مسرت پیدا کر کے آ سودگی بخشتی ہیں۔میرا خیال ہے کہ بیرساری با تیں مل کر کیف اندوزی کا سامان فراہم كرتى ہيں۔ليكن كوئى ان ميں سے كسى ايك ہى بات كو ياكر مطمئن ہوجاتا ہے كيونكه شاعری کا اصل مقصداس کے لیے وہی ہوتا ہے اور دوسرا دوسری بات دیکھ کرخوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں شاعری کا بنیادی کام اس بات کی تکمیل ہے جو اسے پند ہے۔اس طرح ذوق کی انفرادیت ،شاعری کے اصل مقصد کے مطابق ادبی اور تنقیدی نقطهٔ نظراورشاعر کی ذات ہے نجی تعلق کی بنیادوں پر پہندیدگی اور عام پہندیدگی کا معیار قائم ہوجاتا ہے۔اسے محض ذوق کے ابتدائی نقوش سمجھنا درست نہیں کیونکہ اکثر تنقید فن کے اعلیٰ اصول بھی انہیں تعصبات کی پشت پناہی کے لیے توجیہ اور تاویل کا کام دیتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پایہ کے تنقیدی شعور سے بس بیہ ہوجاتا ہے کہ نگاہ میں تھوڑی س معروضیت اور فلسفیانه برکھ اور اصول و روایات فن کی روشنی میں اظہار اور ترسیل کی صلاحیت کو جانچنے کی قوت پیدا ہوجاتی ہے اور اس سے تعصّبات اور تاویلات کا سلسلہ

شروع ہوجاتا ہے، اور اگر وہ ان کی ایک بات کو ناپند کرتا ہے تو دوسری بات کو پہند کرتا ہے۔ اگر ایک خیال سے اختلاف ہوتا ہے تو دوسرا اپنے ذہن اور دل کی آواز معلوم ہونے لگتا ہے۔ اگر کہیں ایک ادبی یا لسانی سقم نظر آتا ہے تو دوالیی خوبصورت ترکیبیں سامعہ پر چھا جاتی ہیں جن سے پہلی غلطی کا وزن بہت کم ہوجاتا ہے۔ اس طرح فیق کی پہندیدگی کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے اور ان کا شعور فن شعر و ادب سے مختلف فتم کے مطالبات کرنے والوں کو بہ یک وقت متوجہ اور متاثر کرتا ہے۔

ویسے تو تھی شاعر کو عام طور سے پیند کرنے میں متعددمنفی اور مثبت اثرات کی کار فرمائی ہوتی ہے اور ذوق کی اضافیت پندیدگی کے مدارج قائم کر علق ہے،لیکن کچھ باتیں ایس بھی ہوتی ہیں جن کا وجود ذوق اور فکر کی مختلف سطحوں کو یکساں طور پر نہ سہی پھر بھی ہموار کرتا ہے، اور پچھالیی بنیادی قدریں پیش نگاہ کر دیتا ہے جن ہے احساس جمال اور احساس سنود و زیاں دونوں کی تسکین ہوتی ہے۔ میرے خیال میں فیض کی شاعری یہی صورت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے مختلف الخیال نقاد اور قاری انہیں شاعرانہ اور فکری دونوں حیثیتوں سے کہیں اپنے سے قریب ہی پاتے ہیں۔ انفرادیت سے جنم لینے کے باوجود میہ وہ خاص فتم کی آ فاقیت اور ہمہ گیری ہے جوفن اور زندگی کے بنیادی تقاضول کو سمجھنے سے وجود میں آتی ہے۔فن کے تقاضے روایت اور بغاوت، کلاسیکیت اور رومانیت، طرز اظہار کی مانوس فضا اور نئے بن کی آمیزش جاہتے ہیں، اور زندگی کے تقاضے انفرادیت اور اجتماعیت، ہنگامی انقلاب اور دائمی انسانی ارتقاء حقائق اور خواب، آزادی اور ضبط ونظم کے درمیان ایبا توازن جاہتے ہیں جو انسانی اور تہذیبی اقدار کو درہم برہم نہ کردے اور اگر کربھی لے تو اس جدو جہد کا منظر بن کر جو بہتری اور برتری کی جانب رہنمائی کرتا ہے فیض کی شاعری کے ہیئت اور مواد میں آفاقیت کے یہی عناصر ہیں اور بیخضر مضمون انہیں کی نشاندہی کی کوشش ہے۔

فیق ہی کانہیں ہر شاعر کا مطالعہ کرنے والا سب سے پہلے بیہ جاہتا ہے کہ وہ جب شعر پڑھ رہا ہوتو اسے شعر ہی ملیں۔ایسے شعر جو محض الفاظ کا ذخیرہ نہ ہوں محض عروض کی واقف کاری ہے وجود میں نہ آ گئے ہوں۔محض مترنم مصرعے یا بامعنی بول نہ ہوں بلکہ اس احساس اور ادراک کی ترمیل کرتے ہوں جو شاعر اور قاری کے درمیان کوئی داخلی اور ای کے اندر سے ہو کر خارجی ، رشتہ اور رابطہ قائم کردے ۔ بیرشتہ جتنا قوی اور جتنے زیادہ لوگوں سے ہوگا، شاعر اتنا ہی ہر دلعزیز ہوگا۔ فیض کی شاعری انہیں حیثیتوں سے شاعرانہ ہے۔ بالکل ابتدائی تخلیقات کو چھوڑ کرجن میں اکثر و بیشتر پریا تو انگریزی رومانی شاعری کا اثر نمایاں ہے یا روایتی غزل سرائی کا انداز پیدا ہوگیا ہے ان کا مخضرسر ماییشاعری خیال اور اظهار، جذبه اور ذہن، خارجیت اور داخلیت کے توازن کی حیرت انگیز مثال پیش کرتا ہے۔ یہ ریاض مثق سخن سے نہیں ، تہذیب نفس سے پیدا ہوتا ہے اس کا سراغ مجھے نقش فریادی کے دیباچہ میں ملا۔ اس کے بعض حصے اس لیے نقل کر دیتا ہوں کہ فیض کی بعد کی شاعری ای اجمال کی تفصیل اور اسی خیال کی تھیل ہے۔ "آج سے کچھ برس پہلے (پیالفاظ آخر ۱۹۴۱ء میں لکھے گئے ہوں گے ) ایک معین جذبے کے زیراثر اشعارخود وارد ہوتے تھے لیکن اب مضامین کے لیے تجسس کرنا پڑتا ہے۔علاوہ ازیں ان نوجوانی کے تجربات کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتیں، ہرتجر بہ زندگی کے بقیہ نظام سے الگ کیا جاسکتا ہے اور ایک کیمیاوی مرکب کی طرح اس کی ہر ہیئت مطالعہ کی جاسکتی ہے۔اس منفر د اور معین تجربہ کے لیے کوئی موزوں پیرایہ بیان وضع یا اختیار کر لینا بھی آسان ہے کیکن اب یہ تمام عمل مشکل بھی دکھائی دیتا ہے اور بیکار بھی۔ اوّل تو تجربات ایسے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ انہیں علاحدہ علاحدہ مکروں میں تقسیم کرنا مشکل ہے، پھران کی پیجیدگی کو دیانتداری ہے ادا کرنے کے لیے کوئی تسلی بخش پیرایہ بیان نہیں ملتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تجربات کا قصور نہیں، شاعر کے ذ ہن کا عجز ہے، ایک کامل اور قادر الکلام شاعر کی طبیعت ان مشکلات کو آسانی ے سر کر لیتی ہے، اے یا اظہار کے نئے اسالیب ہاتھ آجاتے ہیں یا وہ پرانے اسالیب کو تھینج تان کر اپنے مطالب پر موزوں کر لیتی ہے لیکن ایسے

شعرا کی تعداد بہت محدود ہے۔ ہم میں سے بیشتر کی شاعری کی واقع فارجی محرک کی دست گررہتی ہے اور اگر ان محرکات کی شدت میں کی واقع ہوجائے یا ان کے اظہار کے لیے کوئی سہل راستہ پیش نظر نہ ہوتو یا تجربات کو مسنح کرنا پڑتا ہے یا طریق اظہار کو، ذوق اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ایس صورت حالات پیدا ہونے سے پہلے شاعر کو جو پچھ کہنا ہو کہہ چکے، اہل محفل کا شکریدادا کرے اور اجازت جا ہے۔

سب پہلے جھے میں طالب علمی کے زمانے کی نظمیں ہیں، انہیں حذف نہ کرنے کی نفسیاتی وجہ بیہ ہے کہ ان نظموں میں جس کیفیت کی ترجمانی کی گئی ہے وہ اپنی سطیت کے باوجود عالمگیر ہے۔ ایک خاص عمر میں ہرکوئی یہی کچھ محسوں کرتا ہے اورای انداز سے سوچتا ہے، لیکن عام طور سے ان تج بات کا خلوص تمام عمر قائم نہیں رہتا۔ کچھ عوص کے بعد انسان اپنی ذات کو مرکز دو عالم سمجھنا تجھوڑ دیتا ہے اور اسے عالمگیرظلم اور بے انسانی کے پیش نظر اپنی ذرا ذرای ناکامیاں بے حقیقت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب اُسے تج بات کی نئی تراکیب ناکامیاں بے حقیقت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اب اُسے تج بات کی نئی تراکیب اور اظہار کے نئے فارمولے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے اور اظہار کے نئے فارمولے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے اسالیب سے غیر ضروری انحراف مناسب نہیں سمجھا، بحور میں کہیں کہیں بہت باکاسا تصرف ہے اور قوافی میں دوایک جگہ صوتی مناسبت کو لفظی صحت پر ترجیح باکاسا تصرف ہے اور قوافی میں دوایک جگہ صوتی مناسبت کو لفظی صحت پر ترجیح باکاسا تصرف ہے اور قوافی میں دوایک جگہ صوتی مناسبت کو لفظی صحت پر ترجیح دی گئی ہے۔ اور بس .....

میں نے تقریباً پورا دیباچہ نقل کر دیالیکن فیض کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا، شاید ہی اُردو کے کسی اور شاعر نے اتنی کم جگہ میں اور اتنی سادگی ہے اپنے نظریہ شاعری کو ایسے خوبصورت اعتراف کی شکل میں پیش کیا ہو۔ اس میں فیض کی شاعری کی خوبیوں اور خامیوں کا پہتہ بھی مل جاتا ہے اور خیال و بیان کی ان پیچیدہ تہوں کا راز بھی معلوم ہوجاتا ہے، جو زندگی کا شعور حاصل ہوجانے اور انہیں فن کے سانچ

میں پیش کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔

' دست ِصبا' کے دیباہے میں پیشعور اور گہرا اور واضح اور زیادہ توانا ہو گیا ہے کیکن اس کی بنیاد 'نقشِ فریادی' کی اشاعت ہی کے وقت پڑ چکی تھی۔ یہ بات فطری تھی کہ بدلتے ہوئے حالات سے ان کے مشاہدہ، تصورات اور عقائد میں زیادہ توانائی، گہرائی، قوت اور بصیرت پیدا ہوتی ، چنانچہ اس کا مظاہرہ دست صبا اور زندان نامہ کی فنی اور فکری پختگی سے ہوتا ہے لیکن چونکہ حالات بدلنے کے باوجود بنیادی طور پر ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بن سکے تھے اس لیے ان کا مجاہدہ جاری رہا اور امید و بیم کی ان منزلوں ہے گزرتا رہا جواُن کی اور اُن کے نصب العین کی راہ میں آئیں۔ بیسفرآج بھی جاری ہے۔ موجودہ دور کے قاری کے لیے شاعری بہ یک وقت جذباتی اور ذہنی عمل بن گئی ہے اور وہ ہر شاعر کے یہاں اپنے جذبات، اپنے تعصّبات ، اپنے خیالات اور اپنی دُنیا تلاش كرنے لكتا ہے۔ ايك ايسے ساج ميں جس كو سياس، تہذيبي اور جذباتي وحدت نصیب نہیں جس کے افراد بنیادی مسائل حیات سے ناواقف اور انتخاب اقدار کے معاملے میں کورانہ تقلید کے عادی ہیں، جن کے ماضی اور حال میں رابطہ ٹوٹ رہا ہے اور مستقبل کی تصویر تھیک سے بن نہیں یا رہی ہے۔ ایسے ساج میں شاعر اور قاری کی اندرونی اور بیرونی وُنیا میں ہم آ ہنگی کا پیداہونا معجزہ سے کم نہیں، تاہم فیض نے زندگی اور فن کی طرف جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اس ہم آئنگی کو ڈھونڈ نکالنے کی ایک مخلصانہ کوشش معلوم ہوتی ہے۔

یبی بات انہوں نے اپنے دونوں دیباچوں اور بعض نثری مضامین میں ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اپنے اندر اور باہر کی دُنیا کو حالات اور انقلابات کے گہرے شعور کی وساطت سے فطری طور پرایک دوسرے سے ہم آ ہنگ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور قلب و دماغ کی اس دوئی کو مٹانے کی سعی کی ہے جو غیر فطری مطالبے کرتی ہے۔ انسان کے اندر جو جذباتی کا کنات آباد ہے نہ تو وہ غیر حقیقت ہے اور نہ وہ نظام عقل جو بنجہ داخلیت اور طفلانہ جذباتیت سے بیجنے کی تلقین کرتا ہے۔ فیض نے مادی زندگی

کے پر پیچ روابط پرنظرر کھ کراپے شعور کواس طرح ترتیب دیا ہے کہ فن کے دائرے میں موضوع اورمعروض کا فرق کم سے کم رہ گیا ہے۔ فرد کے جذبات ساج کے صحت مند جذبات بن گئے ہیں اور فرد کا شعور ساج کا شعور نظر آنے لگا ہے۔ یہاں نہ تو کسی کو پیہ شکایت ہوسکتی ہے کہ انفرادی جذبات اور تجربات کونظر انداز کیا گیا ہے اور نہ یہ کہ شعور کے دروازے بند کر کے صرف اعصاب کی بکار پر کان لگا دیئے گئے ہیں۔ فیض کی اس خصوصیت نے معتدل ،متوازن اورتعقل پیند ذہنوں اور دلوں کی دھڑ کنوں اور کریدوں کوفن کے مانوس کیکن خلوص فکر کی وجہ ہے تازہ اور شگفتہ اسالیب میں قید کر لیا ہے۔اس سے فائدہ پیہوا ہے کہ بہت ی ذہنی اور جذباتی اُلجھنوں میں گرفتار ہونے کے باوجود نہ تو وہ خود کسی قتم کے اختلال کا شکار ہوئے ہیں ، نہ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے والا کسی ایسے رد عمل سے دو چار ہوتا ہے، جو غیر فطری ہو۔ فیض نے موجودہ عہد کے بعض دوسرے شعراء کی ہیئت اور اُسلوب میں غیر معمولی تج بے کر کے وہ انوکھا بین نہیں پیدا کیا ہے جس سے اکثر شعریت کے فقدان یا نقص کی تلافی کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے خیالات اور انداز بیان دونوں میں اتن شعریت موجود ہوتی ہے کہ انہیں تجربوں کے ذر بعیہ سے اپنے موضوع یا ہیئت کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسا نہیں کہ وہ تجربہ کی اہمیت یا اس کے فنکارانہ حق کے منکر ہیں کیونکہ جن نظموں میں انہوں نے مروجہ اسالیب سے انحراف کیا ہے وہاں بھی اکثر پڑھنے والے کی توجہ اس تجربہ، انحراف یا اُسلوب پرنہیں ہوتی بلکہ موضوع اور اُسلوب کی ہم آ ہنگی سے پیدا ہونے والے تاثر کا جادو اپنا کام کرتا رہتا ہے اور قاری غیرمحسوں طور پر اس تجربہ یا انحراف کو اظہار کا نا گزیر جز سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ ان کے کلام سے وہی شخص غیر متاثر رہ سکتا ہے، جو شاعری کو بڑے محدود اورمنفرد انداز میں دیکھتا ہے۔ جو ہیئت اور اُسلوب کے تجربوں کو محض تجربہ ہونے کی حیثیت سے اوّلیت دیتا ہے، جو اُن تمام ذہنی اور جذباتی موضوعات سےنفرت کرتی ہےجنہیں بالعموم صحتمندانیان پیند کرتے رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ زندگی بڑی پیچیدہ ہوگئی ہے اور کتنا ہی بڑا شاعر کیوں نہ

ہو، وہ زندگی کے تمام مظاہر کو اس کی پیچید گیوں کے ساتھ کیساں حسن کاری سے پیش نہیں کرسکا۔ شاعر کا یہ کام بھی نہیں ہے، اسے تو انہیں باتوں کو پیش کرنا چاہئے جو انفرادی طور پر اس کے تصوّرِ حیات میں کسی قدر کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ اپنی ذات، اپنے جذبات، اپنے ذہمن، اپنے خمیر سے سچائی برستے اور اپنے قار مین کو ان راہوں میں بھنگنے سے بچانے کے لیے جنہیں وہ ٹھیک نہیں سمجھتا، شاعر کو مظاہر حیات راہوں میں بھنگنے سے بچانے کے لیے جنہیں وہ ٹھیک نہیں سمجھتا، شاعر کو مظاہر حیات میں سے انفرادی اور ساجی پہلوؤں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ فیض نے دیا نتداری سے بہی کیا ہے۔ اپنی عملی زندگی اور اپنی ادبی اور شاعرانہ کاوشوں میں انہوں نے تہذیب اور زندگی کی جن قدروں کو اپنایا ہے وہ ان کے شعوری انتخاب کا نتیجہ ہیں اور انہیں فیض نے زندگی کی جن قدروں کو اپنایا ہے وہ ان کے شعوری انتخاب کا نتیجہ ہیں اور انہیں فیض نے اپنے دل کی دھڑکنوں سے ہم آ ہنگ کر لیا ہے۔ جہاں میصورت پیدا ہوتی ہے وہاں فن اور زندگی ایک ہوجاتے ہیں اور شاعری تبلیغ کی منزل سے بہت آ گے نکل جاتی ہے اور اسے تبلیغ کہنے والا دور سے دیکھارہ جاتا ہے۔

میں نے اس مخضر مضمون میں فیض کی شاعری کے بعض بنیادی پہلوؤں کی طرف اشار تا متوجہ کیا ہے۔ اس لیے مثالیں نہیں دی ہیں۔لیکن اب مطلب واضح کرنے کے لیے میں ان کی دو مختصر نظمیں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں تا کہ ان کی انفرادیت کا وہ پہلونمایاں ہو سکے جس پر میں زور دے رہا ہوں۔ ایک نظم یاد ہے اور دوسری ایک غزل نمانظم جو کسی مجموعہ میں نہیں ہے، کہیں بغیر عنوان کے شائع ہوئی تھی، میرے ذہن میں مختوط رہ گئی ہے۔

دشتِ تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں تیری رفتار کے سائے تیرے قدموں کے سراب دھتِ تنہائی میں یادوں کے خس و خاک تلے دھتِ تنہائی میں یادوں کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں ترے پہلو کے سمن اور گلاب

آ رہی ہے کہیں قربت سے تری سانس کی آئے اپنی خوشبو میں سلگی ہوئی مرهم مرهم دور افق پار چمکتی ہوئی، قطرہ قطرہ گر رہی ہے تری دلدار نظر کی شبنم

اس قدر پیار سے اے جانِ جہاں رکھا ہے ول کے رخسار پہ اس وقت تری یاد نے ہاتھ یوں گماں ہوتا ہے، گرچہ ہے ابھی صبح فراق وهل گیا ہجر کا دن، آ مجھی گئی وصل کی رات دوسری نظم جے شاید کچھ لوگ غزل مسلسل کہیں، یہ ہے ..... یک بیک شورش فغاں کی طرح فصل گل آئی امتحاں کی طرح

صحن گلشن میں بہر مشاقاں ہر روش تھنچ گئی کماں کی طرح پھر لہو ہے ہر ایک کاستہ داغ پر ہوا جام ارغواں کی طرح ياد آيا جنونِ گم گشة بے طلب قرضِ دوستاں کی طرح

جانے کس پر ہو مہرباں قاتل بے سبب مرگ ناگہاں کی طرح ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں دل سنجالے رہو زباں کی طرح جو مخص اُردو شاعری کی روایات ، اشاریت اور بلیغ ایمائیت سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ بڑی آ سانی سے ہے بھے لے گا کہ پہلی نظم دوسری نظم سے مختلف ہے۔
وضاحت کے طور پر پہلی کو عشقیہ اور دوسری کو سیاسی کہا جاسکتا ہے۔ دونوں کے محرکات
بالکل مختلف ہیں ، دونوں کی دُنیا ئیں الگ الگ ہیں۔ یہی ہونا بھی چاہیے تھا، ایک کا
موضوع خالصتا داخلی ہے، دوسرے کا قطعا خارجی، لیکن فیض نے کیا کیا ہے۔ پہلی نظم
کے لمحہ حال کو ماضی اور مستقبل میں اس طرح پھیلایا ہے کہ جحرکی بکھری ہوئی کڑیاں
خیال کے ایک لمحہ میں مرکوز ہوگئ ہیں۔ ایک ایسے لمحے میں جو ابھی وجود میں نہیں آیا ہے
لیکن جے شاعرکی قوت مخیل نے موجود کر دیا ہے۔ شاید سے ہر محبت کرنے والے کی
داستان ہے جس میں واقعات کے خراجی عمل سے وہ داخلیت جنم لیتی ہے جو پورے
وجود کا احاظہ کر لیتی ہے۔ علامات اور استعارات کی بلاغت نے ایک دُنیا کی تخلیق کی
ہے، جس میں گزرے ہوئے وصل اور قربت کے مناظر بھی ہیں اور وقفے بھی جن میں
کوکر سے مناظر سائے اور سراب کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ فیض کا ذاتی تجربہ مجبت کا
کوکر سے مناظر سائے اور سراب کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ فیض کا ذاتی تجربہ مجبت کا
لیے اظہار کی انفرادیت میں بھی جامعتی اور آ فاقیت ہے۔
ا

دوسری نظم وقت کی شاہراہ پرصرف دو منزلوں یعنی ماضی اور حال کا سنر کرتی ہے۔ ویکھنے میں مختصر ہے لیکن در حقیقت اس کے اندر کئی جگ بیت جاتے ہیں جن میں تجربوں کے بہت سے نقش ہے اور مٹے ہیں۔ یہ انفرادی تجربوں ہی کی کہانی ہے۔ وافعلی کم اور خارجی زیادہ الیکن سب شعور اور فن کی بھٹی میں پگھل کر ایک عظیم الثان نقش میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ اس کہانی کو پھیلایا جائے تو ایک داستان بن علق ہے، جس کا میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ اس کہانی کو پھیلایا جائے تو ایک داستان بن علق جی جس کا مضی میں بڑی آشفتہ سری دکھائی تھی ، بہت سے زخم کھائے اور بہت سے داغوں کا سودا کیا تھا، آج پھر اچا تک فصل گل کی آمد محسوس کر رہا ہے۔ گزرے زمانے میں اس کے بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب پی لیا کرتے تھے۔ آج وہ اچھی خاصی بہت سے ساتھی تھے اور سب مل کرغموں کی شراب ہی لیا کرتے تھے۔ آج وہ ایکھی خاصی تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ فصل گل کا جو دام بچھایا جا رہا ہے یا جس کا وہ مشاق ہے اس

کے حاصل کرنے کے لیے پھرای جنون گم گشتہ کی ضرورت ہے۔طریق کار کیا ہو، بہار کے قاتلوں (یا صرف ایک قاتل) ہے کس طرح نمٹا جائے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کیونکہ قاتل مطلق العنان اور خود مختار ہے۔ اس کی محبت اور مہر بانی بھی جان لیوا ہوسکتی ہے۔اس کی آزردگی ہےسبب وقت اور انصاف کی یا بندنہیں ، نہ جانے اس کے جاسوس اسے کیا خبردیں اور کس طرح دیں۔ ایسی کڑی مگرانی ہے کہ زبان تو زبان دل کے دھڑ کنے کی صدا بھی وہاں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ بڑی ہوشیاری بڑی سوجھ بوجھ اور بڑے ضبط سے کام لینے کی ضرورت ہے ..... ہیکس کی داستان ہے اور کس عہد کی ، بیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔نفس کے در پر کئی بار آ ہٹ ہوئی مگر درنہیں کھلا۔سحر کی روشنی کئی بار دکھائی دی،لیکن اجالا داغ تھا، پھر بھی وہ وارفتہ شوق فصل گل کا منتظر ہے۔فیق نے یہی کہانی بارہ مصرعوں میں کہی ہے اور کیسی بلیغ اشاریت کے ساتھ ، کیسی ایمانی ندرت کے ساتھ،لفظوں میں وہ توانائی ہے، جسے جوہری کہہ کتے ہیں، اظہار میں وہ انفرادیت ہے جس کے اندر سے فیق کا شعور بول رہا ہے، باہر کی دُنیا اور دل کی دُنیا میں مکمل ہم آ ہنگی ہے اور تغزل نے اس میں ایسی نشریت پیدا کردی ہے کہ ہر فصل گل کا تمنائی اس کی چیجن محسوں کرسکتا ہے۔ یہی فیض کافن ہے اور یہی ان کا شعور ، یہی ان کے کلام کی انفرادیت ہے اور یہی آفاقیت۔ بیشاعری کسی کی نقل نہیں ہے۔ بیشعور حیات وشعور ذات کا نتیجہ ہے۔ بیرطر زِ اظہار تخلیقی کرب سے وجود میں آیا ہے۔ یہاں اظہار کو خیال ہے الگ کرنا پھول ہے اس کی خوشبو اور رنگ کا الگ کرنا ہوگا۔

فیض نے اپنے انسان دوست خیالات، زندگی میں نا انصافی اور عدم توازن کے خلاف اپنے صحت مندردعمل اور انفرادی تجربات کو ایسے حسین شعری پیکر میں پیش کیا ہے کہ جولوگ ان کے نصب العین کے مخالف ہیں وہ بھی آ سانی ہے اس کے اثر اور جادو کی گرفت سے باہرنکل سکیں گے۔

### ڈاکٹر شوکت سبزوادی

## شاعرحيات وكائنات

فیض اُردو کے جدید شاعر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جدید شعرائے اُردو میں ان کا
کیا مقام ہے؟ میرا خیال ہے کہ اُردو کے جدید شعرا کے، جن میں نظم نگار اور غزل گو
دونوں ہی شامل ہیں دو بڑے چلقے ہیں۔ پہلا حلقہ ان شاعروں کا ہے جو جدید ہونے
کے ساتھ ساتھ ماضی ہے بھی اپنا رشتہ استوار رکھتے ہیں اور قدیم کلا بیکی اُردو شعراء کے
کی نہ کی سلسلے ہے ان کا فنی اور جذباتی تعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تعلق جا مذہبیں
متحرک اور آب جاری کی طرح ترقی پذریہ ہے۔ نت نئے تجربوں کی مدد ہے اس نے
شعری روایت کوروکا نہیں برابر آ گے بڑھایا ہے۔

'تھہرے نہیں موسم گل کے قدم' قائم جمال مٹس وقمز' کی سی کیفیت ہے۔
فیض اس حلقے کے شاعر ہیں۔ ان کا تعلق قدیم اُردو شعراء میں سے خصوصیت
کے ساتھ غالب سے ہے۔ اقبال کے وسلے سے غالب تک پہنچ۔ غالب و اقبال
دونوں کی روایت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ وہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہیں جس کا
آغاز غالب سے ہوا۔ فیض کی شاعری اقبال کی شاعری کا پہلا قدم ہے لیکن رخ کسی
قدر بدلا ہوا ہے۔

ال اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ غالب فکر وفن دونوں اعتبار سے اُردو کا انقلابی شاعر ہے۔ اس کے فکر کی بنیاد' دیدہ بینا' پر ہے جسے قطرے میں دجلہ نظر آیا اور اس کافن دل گداختہ کا رہین منت ہے جس نے فروغ شمع سخن کوحسن کی کرنوں میں جگمگایا۔ غالب دل گداختہ کا رہین منت ہے جس نے فروغ شمع سخن کوحسن کی کرنوں میں جگمگایا۔ غالب

کے فکر وفن کے اس انو کھے مزاج نے غالب کے لیے حیات و کا ئنات کا کوئی حجاب حجاب نہ رکھا پردۂ ساز بنا دیا۔ غالب نے قطرے میں دجلہ کوجلوہ گر دیکھا۔ اقبال نے قطرے میں دجلہ کا مشاہدہ کرایا۔ غالب نے ذوق نظر سے کام لیا۔ اقبال نے ذوق نظر کے ساتھ ساتھ دفت ِنظر کوبھی کار فرمار کھا۔ غالب کافن حسن کاری ہے۔ اقبال کافن جہاں بنی اور کارآ گاہی۔ غالب کی آواز میں لوچ اور شیرینی ہے۔ اقبال نے ذوقِ نغمہ تیز تر کرنے کے لیے لے کوکسی قدر کرخت اور تلخ کر دیا ہے۔ غالب کے یہاں مشاہدے کی لے بڑھی ہوئی ہے اور اقبال کے یہاں مجاہدے کی ، اور پیروہ مقام ہے جہاں اقبال غالب ے آگے بڑھ کرضرب کلیمی سے کام لیتے نظر آتے ہیں۔ غالب اور اقبال کا تقابل اس وقت پیش نظرنہیں۔ ان دو بڑے فنکاروں کے ذہنی اورفنی ارتقا کے ان نقوش اور منزلوں

کوا جا گرکرنامقصود ہے جن ہے گزر کرفیق اپنے موجودہ مقام تک پہنچے۔

غالب اورا قبال کی طرح فیق کی شاعری کے مزاج کی تعمیر بھی دیدۂ بینا اور دل گداختہ کے عناصر سے ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے یہاں حسن کاری کے پہلویہ پہلو جہاں بینی بھی ہے اور کار آ گہی بھی' شیریں بیانی بھی ہے اور تلخ نوائی بھی۔ غالب وا قبال کی طرح ہر چند فیض نے مشاہدہ و مجاہدہ دونوں سے مکسال کام لیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی نظر کو حیات و کا ئنات یا انفس و آفاق کے مناظر و مظاہر تک محدود نہیں رکھا۔ اس سے آگے انسانی زندگی کی انجمن آرائی بھی دیکھی اور اس کے ہنگاموں میں شرکت بھی گی۔ غالب نے تماشائی کی طرح قطرے میں دجلہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ اقبال نے اہلِ نظر کو ذرے کے دل میں خورشید کا لہواور پھول کی پٹکھڑیوں میں حسن حقیقی کے جلوے تڑیتے وکھائے۔ ہر چندا قبال نے کہا تھا۔

> میارا برم بر ساحل که آنحا نوائے زندگانی زم خیز ست بدر یا غلط و با موجش در آورز حیات جاودال اندر ستیزست

لیکن میہ حقیقت ہے کہ اقبال نے ساحل زندگی پر بزم آرائی کی اور دیار کی موجوں سے گھ جانے کی انہیں بھی ہمت نہ ہوئی۔ انسانی اجتماع یا معاشرے کی اجتماعی جدو جہد سے آخرتک وہ الگتھلگ رہے۔

''اس دور کی ایک جھلک بھی اچھی طرح د مکھ نہ پائے تھے کہ صحبت یار آخرشد۔''

فیض کی شاعری کا یہ پہلا رو مانی دور ہے جو اس کی شاعری کے لیے ایک نقش پا کی حیثیت رکھتا ہے۔ فیض کی شاعری کا اگلا نیا موڑ غالباً ۱۹۳۵ء کے بعد اس وقت آیا جب ترقی پیند تحریک کی داغ بیل پڑی۔ اس سے پہلے مزدور تحریکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ صاجبزادہ محمود الظفر اور ان کی بیگم رشید جہاں کی رفاقت نے فیض کو ترقی پیند تحریک سے قریب ترکیا اور ترقی پیند تحریک نے فیض کو شدت کے ساتھ یہ احساس دلایا کہ وہ انسانی معاشرے کے ایک فرداور دجلہ کے ان گنت قطروں میں سے احساس دلایا کہ وہ انسانی معاشرے کے ایک فرداور دجلہ کے ان گنت قطروں میں سے ایک قطرہ ہیں۔ اس احساس نے فیض کی دُنیا بدل دی۔ اب تک وہ ایک ناظر کی حیثیت سے قطرے میں دریا کا مشاہدہ کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد قطرہ بن کر اقبال کے لفظوں میں دریا میں ڈوب کر انہوں نے دریا کی اور اس کی بے چین لہروں کی سیر کی۔ ان وقت تک انہوں نے محبت کے گیت گائے تھے۔ خواب اور رومان کی اپنی الگ دُنیا اس وقت تک انہوں نے محبت کے گیت گائے تھے۔ خواب اور رومان کی اپنی الگ دُنیا

پھول لاکھوں برس نہیں رہتے دو گھڑی اور ہے بہار شاب آ کہ کچھ دل کی سن سالیں ہم آ مجت کے گیت گالیں ہم آسال ير اداس بين تارے جاندنی انظار کرتی ہے آ كه تفور اسا بيار كركيس مم! زندگی زر نگار کر لیس ہم!

اجتماعی شعور کے بیدار ہوتے ہی فیض کومجوب سے بیہ کہد کرمعذرت کرنی بڑی۔

اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریک بہیانہ طلسم ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے پیب بہتی ہوئی' گلتے ہوئے ناسوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا سیجے . اب بھی دککش ہے تراحس مگر کیا سیجے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ

اس نظم کامصرعہ..... اب بھی وکش ہے تراحس مگر کیا سیجیے

> عشق سے طبیعت نے زیست کا مزا پایا درد کی دوا یائی درد لا دوا یایا

اُردو کی جدید انقلا بی شاعری کا مزاج ہے' کیوں نہ جہاں کاغم اپنالیں' فیض کے یہال غم جاناں اورغم دوراں جیسا کہ انہوں نے لکھا بھی ہے ایک تجربے کے دو پہلو ہیں۔ ان کی شاعری میں دونوں کی جھلک ہے۔ انہوں نے زندگی کے دونوں پہلوؤں کی ترجمانی کی ہے لیکن گھلا ملا کرایک جان و یک قالب بنا کر۔

فیض کی شاعری میں قوس قزح کی ہی رنگینی ہے۔ اس میں کئی رنگ گھل مل کر ایک ہوگئے ہیں۔ فیض کی شاعری میں قوس قزح کی ہی رنگینی ہے۔ اس میں کئی رنگ گھل مل کر ایک ہوگئے ہیں۔ فیض کے لیجے میں دھیما بن غالبًا ان گونا گوں رنگوں کی آنکھ مجولی کی وجہ سے ہے جس نے ایک گہری لطیف ، نازک ایمائیت یا اشاریت کوجنم دیا ہے۔ فیض جو کہنا جائے ہیں صراحثا اس کا ذکر نہیں کرتے۔

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

فیض کے انداز بیان کی دلکشی،نشریت، رجاؤ اورلوچ بھیجہ ہے ان کے گہرے جذبات کے خلاص ،فکر کی روشی ،نظر کی ہے باکی ،خیالات کی پختگی اور فنی ریاض کا۔ جذبات کے خلوص ،فکر کی روشی ،نظر کی ہے باکی ،خیالات کی پختگی اور فنی ریاض کا۔ فیض نے محبت کر کے اوّل اوّل ایّن دل کو گداز' خیالات کو پختہ' جذبات کو حسن معصوم کی طرح پاک اورلطیف بنایا اور آخر آخر وطن اور اہل وطن کا دکھ در دابنا کر رسواسر بازار ہوئے۔فکر وفن کے ریاض و مجاہدہ کی یہ داستان فیض کی حسین نظم 'شیشوں کا مسیا کوئی نہیں'' میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے تین موڑ ذکر کے قابل ہیں۔ اوّلاً میں کسی کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہے۔....

شائد کہ انہیں ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں بھی صدناز ہے اترا کرتی تھی

صہبائے غم جاناں کی پری

وُنیا والے ساغر دل لے کرتوڑ دیتے ہیں اور صببائے غم جاناں مٹی میں مل جاتی

ہے تو دل کو یادیار سے جگمگایا جاتا ہے.....

بیرنگین ریزے ہیں شاید

ان شوخ بلوریں سپنوں کے

تم مت جوانی میں جن سے

خلوت کوسجایا کرتے تھے

تیسرےموڑ میں علین حقائق کا شیشہ دل پر پھراؤ کرتا ہے.....

نا داری بھوک اورغم

ان سپنول سے مکراتے رہے

بے رحم تھا چومکھ پتخراؤ

یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے

ریاض ان تین منزلوں سے گزر کرفیض کے فن میں رچاؤ، فکر میں پختگی ، جذبے میں گہرائی ، احساس میں شدت اور خیالات میں استواری آئی۔ فیض کی قادر الکلامی اور صنعت کاری کے خمونے ان کے کلام میں آبدار موتی کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ میں ایک نظم کے صرف دو بندوں کے اقتباس پراکتفا کروں گا.....

په کون سخی ہیں جن کےلہو کی اشر فیاں' چھن چھن چھن چھن چھن دھرتی کی پیم پیای تشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں تشکول کو بھرتی جاتی ہیں يه کون جوال ہيں ارضِ عجم بەلكھاك جن کےجسموں کی بهر پور جوانی کا کندن اے ارض عجم اے ارض عجم کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیئے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونؤں نے اینے مرجان ان ہاتھوں کی ہےکل جا ندی كس كام آئى كس باتھ لگى؟ ان بندوں کی موسیقی اورلفظوں کی تر نگ شعر کی روح لیعنی خیال ہے کس درجہ

فیق کی شاعری محبت کی شاعری ہے۔ اس کافن سوز محبت کافن ہے۔" جان جہال' یعنی وطن سے بھی اسے و لیی ہی محبت ہے جیسے بھی جوانی میں' جان جہال' سے تھی۔ لیلائے وطن پراس نے اپنا تن من وھن سب پچھ شار کر دیا ہے۔ چی ای رنگ میں لیلائے وطن کو چاہا ہے ای رنگ میں لیلائے وطن کو ترفیا ہے ای طور سے ول اس کی لگن میں

ڈھونڈی ہے یونہی شوق نے آرائش منزل رُخسار کے خم میں مجھی کاکل کی شکن میں اس جان جہاں کو بھی یونہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی مجھی مجھی رو رو کے یکارا يورے کے سب حرف تمنا کے تقاضے ہر درد کو اجیالا ہر اک غم کو سنوارا درد کواجالنے اورغم کوسنوارنے کا اثر ہے کہ فیض کے لیجے میںغم وغصہ کی لہر ہے نہ اس کی شاعری میں اداسی ، کمنی اور دُنیا ہے بیزاری کا احساس ملتا ہے۔ فیض کی شاعری ایمان وعرفان کی شاعری ہے۔عرفان حیات و کا نئات کا ہے اور ایمان انسان کے روشن مستقبل پر۔ فیض یاس کا شاعر نہیں آس کا شاعر ہے۔ وہ رونا جھینکنا، منہ بسور نانہیں جانتا، پختیوں میں مسکرانا ہر حال میں خوش نظر آنا اور حال کوسدھار کرمستقبل کے خواب دکھانا اس کی فطرت ہے۔ وہ کسی کی یاد سے سلخی ایام کوشیریں بناتا ہے۔ اگرچه ننگ بین اوقات سخت بین ایام تمہاری یاد سے شیریں ہیں تلخی، ایام اورموجودہ زندگی کی ناہمواری کو نایائیدار کھبرا کر انسان کی سوئی ہوئی قو توں کو

ان طوق و سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربط ونے وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامۂ طبل و قیصرہ کے بیرشام سحر بیشمس وقمر بیراختر وکوکب اپنے ہیں

میر سام سر میہ ان و مر میہ اسر و تواب آپ ہیں میدلوح وقلم میطبل وعلم میہ مال وحثم سب اپنے ہیں

#### محمد حمید شاهد

## فيض كى شاعرى اور نياعصرى ہنگامہ

Faiz Ahmad Faiz (1914-1984) one of the foremost Urdu poets was born in an educated family of Sialkot (Pakistan). He studied philosophy and English Literature. For writing poetry that always challenges the ruling calss and feudal values, like a rebelloous writers Faiz had to go to jail. He was inspired by the Marxist ideology. The article aims to study his poetry in the changed scenario and to identify the areas of relevancy of his poetry under current circumstances. It discuss also that how the poetry of Faiz exhibits a strong sense of commitment to lower-class people even now a days when world is going to be changed sharply. At the end it has been concluded that the poetry of Faiz always maintains a unique beauty nourished by the long, rich tradition of Urdu literature.

یہ ان دنوں کا قصہ ہے کہ گزشتہ صدی اپنی آخری سانسوں پڑھی اور لوگ اسے
''دی موسٹ وائیلنٹ پنجری'' کے نام سے موسوم کرنے گئے تھے، اور اب، جبکہ اس
صدی کے ابتدائی سال ہم پر بیت رہے ہیں، کہنے والے صاف صاف کہنے گئے ہیں
کہ صاحب بیدانسان اور انسانی اقدار کی سربلندی کانہیں، یہ تو دہشت کا زمانہ ہے۔
کہ صاحب یہ انسان اور انسانی عرصے میں ہمارے یقین اور ایقان کو بے یقینی اور
دہشت کے اس زمانی عرصے میں ہمارے یقین اور ایقان کو بے یقینی اور

ایسے اوندھا کر رکھ دینے والے زمانے میں یقین کی دولت سے مالا مال اور

اپ خون دل میں انگلیاں ڈبو کر شعر کہنے والے فیق کو ہم یاد کرتے ہیں اور نے حوالوں سے یاد کرتے ہیں تو دل امنگوں اور جذبوں سے کناروں تک بھر جاتا ہے۔

والوں سے یاد کرتے ہیں تو دل امنگوں اور جذبوں سے کناروں تک بھر جاتا ہے۔

پہلے تو یہ بات کیا کم اہم ہوگی کہ مین اس عہد میں کہ جب انفار میشن ٹیکنالوجی کے نام پرگار نے انفار میشن سے آج کے انسانی ذہن کو لاد کرنا کارہ کیا جا رہا ہے اور ڈس انفار میشن کے حیلے سے ظالم حق پر اور مظلوم دہشت گرد ثابت ہورہا ہے، ہم ایک شاعر کو یاد کررہے ہیں۔

اس اعتبار ہے دیکھیں تو بیالٹی گنگا بہانے کی کوشش لگتی ہے۔ ایک ایسی کوشش جس کی مادّے کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج كل تو دہشت دہشت كھيلنے كا زمانہ چل رہا ہے كہ اس كى آڑ ميں نئى نئ منڈیال تلاش ہورہی ہیں، یول دہشت منڈی کی چیز ہوکر بہت اہم ہوگئی ہے۔ لہذا دوسروں کے قومی وسائل اور توانائی کے سرچشموں پر دھونس دھاند لی اور طاقت سے قبضہ کرنا جائز ہوا۔ جہاں حملہ کرنا اور افواج بھیجنا بوجوہ موقوف کرنا پڑا ہے وہاں روشن خیالی اوراعتدال پیندی کے دل خوش کن نعرے کی سنہری زنجیر آ دمی کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے۔ سو صاحبو! عجب زمانہ آ لگا ہے کہ جس میں اپنی تہذیبی اقدار کا سوال قدامت پیندی اور کسی مربوط فکر اور نظریے کی بات کرنا ٹیکنالوجی کی برکات کا انکار اور بے وقت کی را گنی ہو گیا ہے۔ایسے میں فیض کو یاد کرنا اور اس کی اس شاعری کو یاد کرنا جو سامراج یر کاری ضرب لگاتی ہے، کسی کی بھی پروا کیے بغیر، واقعی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ حوصلے کا بیقرینہ تو لگ بھگ فیق کے اس کیے پر چلنے کی کوشش سا ہوگیا ہے کہ ..... متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے كه خون ول مين و بولى بين انگليال مين نے نئے وقت کے تناظر میں فیق کی شاعری کا مطالعہ میرے لیے بہت پُرلطف رہا

ہے۔ دیکھئے ایک طرف نام نہاد روثن خیالی اور مجہول اعتدال پبندی کے پُر فریب نغمے

گونج رہے ہیں اور ادھر فیق کی شاعری ہے جس میں در زنداں پر صبا کی دستک کی بات

ہوتی ہے۔ ایک طرف استعار کے لاڈلے اپنے محبوب کی ہرقا تلانہ کروٹ پر سبحان اللہ اور ہرٹھوکر پر حبی اللہ کہتے نہیں تھک رہے اور دوسری طرف فیض کا فرمانا ہے.....

بول کہ لب آزاد ہیں تیرے
بول، زبال اب تک تیری ہے
دکھے کہ آبن گر کی دُکال میں
تند ہیں شعلے سرخ ہیں آبن
کھلنے لگے تفلول کے دہانے
پھیلا ہر اک زنجیر کا دامن
بول، یہ تھوڑا وقت بہت ہے
بول، کہ سے زندہ ہے اب تک
بول، کہ سے زندہ ہے اب تک
بول، جو کچھ کہنا ہے کہہ لے

فیق کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ہاں جسم کی موت اور زبان کی موت دو الگ الگ کیفیتیں تھیں جب کہ اس نے عہد کے جملہ وار ثان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے زبان کی موت سرے سے کوئی حادثہ ہی نہیں ہے اور اس پر ایک اور سانحہ یہ گزرا ہے کہ ایسے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زبا نیں اہم ہوتی ہیں نہ ان کے بولنے والے، کہ اب صرف منڈی کی زبان اور منڈی کے آ دمی کا چلن ہوگا۔ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کی نظام قلام حیات سے وابستہ ہونا سب لا یعنی اور فرسودہ با تیں نظام قلر کی بات کرنا یا کسی نظام حیات سے وابستہ ہونا سب لا یعنی اور فرسودہ با تیں ہیں۔ ایسے میں فیق کو پڑھنا اور اس انسان کی بابت سوچنا جو مادے اور منڈی کے اس زمانے میں کا کنات کے مرکز سے دھکیل کر حاشیے پر بھیج دیا گیا ہے اور ان افکار کی بابت سوچنا جس میں آ دمی کا آ دمی سے جڑ نا اہم ہو جا تا ہے۔ آ دمی جو فرد بھی ہے اور اجتماع سوچنا جس میں آ دمی کا آ دمی سے جڑ کر انسانیت بھی تھکیل دیتا ہے۔ فیق کی شاعری ہمیں اسی انسانیت پر حملہ آ ور ہونے والے سامراج کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتاقی ہے کہ ہونے والے سامراج کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بناتی ہے۔ یہ شاعری بتاتی ہے کہ کہ ہونے والے سامراج کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتاتی ہے کہ کہ ہونے والے سامراج کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتاتی ہے کہ کہ دونے والے سامراج کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ یہ شاعری بتاتی ہے کہ کہ

سامراجیت کی اک سیاہ شاخ کی کماں سے جتنے بھی تیر چلائے گئے وہ سب انسانیت کے جگر میں پیوست ہو کرٹوٹے ہیں۔ تاہم زندہ معاشروں کا بیچلن رہا ہے کہ انہوں نے ان تیروں کوایے جگر ہے نوچ کر تیشہ بنالیا ہے۔

ماننا پڑے گا کہ فیض اپنے دھیمے مزاج اور خود ضبطی کوچلن بنا لینے کی وجہ ہے ان رتی پندوں سے بہت مختلف ہو گئے تھے جو اپنے بلند آ ہنگ شاعری سے فلک میں شگاف ڈالنے اور اپنی تدبیروں سے ای آسان میں تھیگلی لگانے کے جتن کرتے کرتے ہلکان ہوئے۔ بیبھی ماننا پڑے گا کہ فیص کورو مانی روبیعزیز رہا مگراس ہے کون مئر ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں مسلسل زندگی کی تلخ حقیقوں کی طرف لیکتے رہے ہیں اور اس لیک کی للک کو اپنے تخلیقی وجود کا حصہ بناتے رہے ہیں۔ اسی علاقے سے انہوں نے اپنی شاعری کے لیے جمالیاتی قرینے اخذ کیے اور پیرا یے قرینے ہیں کہ ہم جیے فیق کے ہاں دو آوازیں الگ ہے شناخت کرنے والے بھی ان کی شاعری کے کشتگاں میں شامل ہوگئے ہیں۔فیض نے آہنگ کے دیباہے میں مجاز کو انقلاب کا مطرب کہا تھا اور کسی نے خوب کہا ہے کہ انقلاب کے مطرب تو خود فیض تھے۔ ایک نئ طرز فغال ایجاد کرنے والے اور ایک ایسے انقلابی شاعر کہ جس کی شاعری پڑھتے ہوئے دل جھوم جھوم اٹھتا ہے اور قدموں میں مقتل کی طرف اُٹھنے کا حوصلہ آجا تا ہے ..... رخت دل بانده لو، دل نگارو چلو

پھر ہمیں قتل ہو آئیں، یارو چلو

. يا چر.

شب کے تھبرے ہوئے یانی کی سیہ جادر پر جا بجا رقص میں آنے لگے جاندی کے بھنور جاند کے ہاتھ سے تاروں کے کنول گر گر کر ڈوج، تیرتے، مرجھاتے رہے، کھلتے رہے رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے یہیں بتاتا چلوں کہ رات فیق کی شاعری کا ایک مرکزی استعارے کی صورت ظاہر ہوتی ہے جس کے مقابل وہ صبح اور طلوع سحرکو لے کرآتے رہے ہیں ......

رات باقی تھی ابھی سر بالیں آکر چاند نے مجھ سے کہا، جاگ سحر آئی ہے جاگ سحر آئی ہے جاگ اس شب، جو مئے خواب ترا حصہ تھی جاگ اس شب، جو مئے خواب ترا حصہ تھی جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے جام کے لب سے تہہ جام اُتر آئی ہے

ہاں تو میں فیض کی شاعری کی جمالیاتی سلطنت کی بات کر رہا تھا اور اس باب میں مجھے یہ کہنا ہے کہ فیض نے اپنی تہذیبی روایت سے ملنے والی زبان اور تمثالوں کونئ معنویت کی مہک اور تا ثیر کی کرامت عطا کی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ کسی بھی فرد کی شاعری میں مضامین کی تکرار بہت تھ تکتی ہے۔ فیض کے ناقدین اس جانب انگشت نمائی كرتے آئے ہيں، مگر ميرا كہنا يہ ہے كه فيض نے اپنے جمالياتي سيلوں سے وہرائے ہوئے مضامین کو الفاظ کے تخلیقی استعال اور لہجے کو گداز رکھ کر اتنا مختلف بنا لیا تھا کہ بڑھنے والے کے سیدھا دل پر ہاتھ پڑتا ہے۔ فیض کے ای ہنر کا قرینہ ہے کہ روایت ك خزيے سے وہ اپنى محبوبہ كے ليے رسوا ہوتے عاشق كو نكالتے ہيں اور اسے انقلابي بنا دیتے ہیں۔ یہاں گوشت بوست کی محبوبہ بھی اپنا منصب بدل کر انقلاب کی ساعت سعید ہوجاتی ہے۔ ایک طرف فیق کے ہاں رقیب روسیاہ، سامراجیت کی علامت بنا، محتسب اور شیخ جی جیسے سامراج کے ہر کارے تھہرے، جنوں ساجی انصاف کی للک ہوا، عقل عیار عسکری نظام سے مجھوتے کا نشان بن گئی اور وصل کے معنی انقلاب ہو گئے تو دوسری طرف فیق کے ہاں میر ترینہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے ان معنوں اور کیفیات کوسرے سے تلف نہیں ہونے دیتے جو ہماری تہذیبی اور شعری روایت کے اندران الفاظ اورترا کیب سے وابستہ چلے آتے ہیں۔

> نه سوال وصل، نه عرض عم، نه حکایتیں نه شکایتیں تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے

فیض کی شاعری کا فیضان ہے بھی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے ایک عجب طرح کے درد کی لذت عطا ہوتی ہے۔ وہ وجود جولمحہ لمحہ منہدم ہورہ ہوتے ہیں، توانائی اور قوت کی سے ست ہو کر جھو منے لگتے ہیں۔ اس سے کی مستی میں کوئی بھی محروی یا نارسائی ورسوائی یا دل شکتگی کا سامان نہیں ہوتی، عزم اور حوصلے کا نشان ہوجاتی ہے۔ ای شاعری کا اعجاز ہے کہ زندال کا پھا فک محبوب کے آستان کا دروازہ بن جاتا ہے اور احترامِ آدمیت کی منزل، وصل جیسے لطف کا بدل تھہرتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ فیض کی شاعری میں ظلم، اہل جنوں، اہل ہوں، مدعی، منصفی، طواف، جسم و جان، فلک، شاعری میں ظلم، اہل جنوں، اہل ہوں، مدعی، منصفی، طواف، جسم و جان، فلک، فراق جیسے بظاہر روایتی الفاظ آئے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ بھی کہہ آیا ہوں کہ فیض کا سوز دروں اور مزاج کی نرمی پاکر یہ الفاظ آیک نفاست اور خاص تخلیقی قریخ سے متن کا حصہ ہوتے ہیں جو صرف فیض ہی سے محتی کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگ کے بھید کو بھی مقصود ہے کہ اس تخلیقی قریخ نے فیض کی شاعری میں اپنی تہذیبی زندگ کے بھید کو بھی ایک معنیاتی پرت کے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔

فیق کے ہاں موضوع مخن ہوجانے والی زنداں کی ایک شام ہویا زنداں کی ایک شام ہویا زنداں کی ایک صبح، مجھے کی نہ کی حوالے ہے آج کے عہد ہے جڑی ہوئی گئی ہے۔ ہم سب دکھ رہے ہیں کہ زینہ زینہ شام الرچک ہے۔ ہمارے روشن تہذیبی وجود کولھے لھے قدم ہمانے والی رات نگل لینے کے جتن کر رہی ہے۔ ہمارا تہذیبی وجود کیا خود انسانیت کو منڈی کی معیشت چرکے پر چرکا لگا رہی ہے۔ تہذیبی مکالمے کا فلفہ مات کھا رہا ہے اور تہذیبی تصادم کی تھیوری کا الاؤ خوب خوب دہکایا جا رہا ہے۔ ایسے میں فیض کی شاعری کے ساتھ جڑنا ایک لحاظ سے سیاہ رات کی لمبی سرنگ کے دوسرے کنارے پر موجود اس روشن صبح کی امید سے جڑنا ہے جے بہر حال ایک نہ ایک روز انسانیت کے موجود اس روشن صبح کی امید سے جڑنا ہے جے بہر حال ایک نہ ایک روز انسانیت کے بخت کا مقدر ہونا ہے۔

فی الاصل فیض اپنی زندگی میں ہی ان شاعروں میں پہچانے جاتے تھے جواپنے بخت کا مقدر پالینے کے لیے جہد مسلسل پریقین رکھتے تھے، تاہم وہ ان شاعروں سے الگ پہچانے جانے گئے تھے جن کے ہاں تجربہ اور حقیقت سامنے کی چزیں ہیں۔ فیق کا قرینہ بیدرہا ہے کہ وہ اسے اپنے دھیے رومانی مزاج کے معطر پانیوں سے دھوکر اور اپنے جذبوں کی نرم نرم مگر مسلسل آئی سے تپاکر یوں چپکا لیا کرتے تھے کہ مصرعے کی تاثیر بدل جاتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ سحر، رات، ظلمت، سوریا، مہتاب، ستارے، نور، افلاک جیسے عام سے الفاظ کا ذخیرہ فیق کی شاعری میں عام نہیں رہتا، اپنی الگ جمالیاتی قدر بنا لینے کی وجہ سے بہت اہم ہوجاتا ہے۔ یہی لطیف جمالیاتی قدر، اجتماعی فرد سے جڑت اور انسانیت کش سامراج سے شدید نفرت اُردہ شاعری کے باب میں فیق کی عطا ہے اور بیدایی عطا ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔

### ڈاکٹر سلیم اختر

# معتدل گرمی گفتار کا غزل گو\_ فیض

ہے فقط مرغ غزل خواں کہ جسے فکر نہیں معتدل گرمی گفتار کروں یا نه کروں حالی نے پہلی مرتبہ غزل میں طرح نو ڈالتے ہوئے اسے عشق و عاشقی کے مخصوص تصورات کے طلسم ہوشر با ہے نکال کر قومی شعور اور ملی درد ہے آ شنا کیا۔ گوا کثر گا کہ بے خبر تھے،لیکن حالی کو مال کی نایا بی کا احساس تھا اور پیجھی کہ شہر میں حالی نے کھولی ہے وُ کال سب سے الگ۔ آج حالی کی ان غزلوں کی اور کسی وجہ ہے اہمیت ہو یا نہ ہو، وہ کم از کم اس بنا پر اہم ہیں کہ ان کی غزلوں کی صورت میں اُردوغزل بے مقصد ماورائیت سے نکل کر پہلی مرتبہ مقصد پبندی کی طرف مائل پرواز نظر آتی ہے۔ حالی کی ان غزلوں کی اہمیت اس بنا پر اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اقبال نے غزل کے اس روپ کو پسند کیا اور یوں اسے قوم کے نام پیغام اور ملی فلفے کی ترمیل کا ذریعہ بنایا۔ ۱۹۳۷ء میں جب ترقی پبندادب کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس سے وابسة شعراء نے بھی غزل کے اس پہلو کی طرف زیادہ توجہ دی۔بعض حضرات کی دانست میں مقصدیت ہے غزل میں تغزل نہیں رہتا،لیکن بیاعتراض اتنا وزنی نہیں کیوں کہ تغزل موضوع کی نہیں اظہار کی خصوصیت ہے اور اچھے شاعروں نے ان دونوں کے نقطۂ توازن کوفن کارانہ شعور ہے برقرار رکھا ہے۔

حالی کے بعد سے عام عاشقانہ روش کے ساتھ ساتھ اُردوغز ل ایک نے راستے ۳۴۱ "شعر گوئی کا سوال واحد عذر گناہ تو مجھے نہیں معلوم ۔ اس میں بچین فضائے گردو پیش میں شعر کا چرچا، دوست احباب کی ترغیب اور دل کی لگن سجی کچھ شامل ہے۔ یہ نقش فریادی کے پہلے جھے کی بات ہے جس میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۵ء تک کی تحریب شامل میں جو ہماری طالب علمی کے دن تھے۔ یوں تو ان سب اشعار کا قریب قریب ایک ہی ذہنی اور جذباتی واردات کا ظاہری محرک تو ایک ہی حادثہ واردات کے خواس عمر میں اکثر نوجوان دلوں پر گزر جایا کرتا ہے۔"

(دست تهدستگ، ص: ۱۲)

زمانۂ طالب علمی میں شعر گوئی کی تحریک کسی جذباتی حادثے کے باعث تھی یا اس حادثہ کی یادگار ایک نظم ''نذر' (مطبوعہ 'راوی' نمبر ۱۹۳۲ء) ملتی ہے جس پر مدر 'راوی' نے حاشیہ میں بینوٹ کھا ۔۔۔۔ ''جی چاہتا ہے ایک نام لکھ دوں۔'' بینظم 'نقش فریادی' میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے تاریخی دلچیسی ریکارڈ اور فیض کی یاد دہانی کے لیے درج کرتا ہوں۔

طرب زار تخیل شوق، رنگین کار کی دُنیا مرے افکار کی جنت مرکے اشعار کی دُنیا شب مہتاب کی سحر آفریں مدہوش موسیقی تمہاری دل نشیں آواز میں آرام کرتی ہے بہار آغوش میں لہکی ہوئی رنگینیاں لے کر تمہارے خندہ گل ریز کو بدنام کرتی ہے تمہاری عبریں زُلفوں میں لاکھوں فتنے آوارہ تمہاری ہر نظر سے سینکڑوں ساغر چھلکتے ہیں تمہارا دل حسین جذبوں سے یوں آباد ہو گویا شفق زار جوانی میں فرضتے رقص کرتے ہیں جہانِ آرزو پر بے رخی دیکھی نہیں جاتی جبانِ آرزو پر بے رخی دیکھی نہیں جاتی

فطری شاعر سے جہانِ آرزو پر بے رُخی دیکھی نہیں جاتی تو ہر لحاظ سے اظہار کرتی ہی ہے۔ وجہ جوبھی ہولیکن یہ ہے کہ فیض نے بھی غالب اورا قبال کی مانند کم عمری سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ ان کے بچین کا کلام تو دستیاب نہیں البتہ گورنمنٹ کالجے لا ہور کے مجلّہ 'راوی' کے ۱۹۳۹ء کے پر ہے و کیھنے پر فیض کی ابتدائی شعری کا وشوں کے نقوش مل جاتے ہیں۔ ان میں سے پچھ نظمیس اور غرلیں 'نقش فریادی' میں شامل ہیں۔ باقی متروک کلام ان پر چوں میں محفوظ ہوگیا ہے۔ چنانچہ سال سوم میں فیض ایسے اشعار کہہ رہے تھے .....

ے تنہائی دل افروز ہو میں ہوں تو ہو چاندنی رات ہو، خاموش کنار جو ہو ایک ہو جائیں خموشی میں ہاری روحیں ایک ہو جو ہو جیے دو پھول ہوں اور ایک ہی خوشبو ہو مرے نالوں سے شب پوچھتی تھی ان کی معصوی کوئی کیوں رات کی خاموشیوں میں اٹھ کے روتا ہو

اس کے بعد کے متروک اشعار ملاحظہ ہوں .....

> ہر حقیقت مجاز ہو جائے کافروں کی نماز ہو جائے

> > ....اور بدغزل شامل نہیں ہے....

شباب کو مئے الفت کی احتیاج سمی اساطِ دہر پہ جور و ستم کا راج سمی یہ مانا گلہ طلب سرفراز دہر نہیں اگ آرزو ہے سو شرمندہ امید نہیں کھم کھم دل ہے تاب آخرش کب تک گھم کھم ول ہے تاب آخرش کب تک گھم کھم تو سوختہ جانوں کو نیند آئے گ

شایدان طالب علمانہ شعری کاوشوں کی اس زمانے میں اتنی اہمیت نہ ہوگی، لیکن آخ بیاوراس نوع کے دیگر اشعار اس بنا پر اہم ہوجاتے ہیں کہ مشقِ بخن کے ابتدائی دور میں فیضی میں فنی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔ فنی پختگی بذات خود کوئی اہم خصوصیت نہیں۔ کم از کم فیض ایسے شاعر کے لیے یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں سے محض از کم فیض ایسے شاعر کے لیے یہ بالکل غیر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں سے محض

ادائے حسن کی معصومیت کوئم کر دے گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے

لکھتے رہے جنوں کی حکایاتِ خونچکاں ہر چند ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے پڑھ کر کیا ذہن فیفق کے اس شعر کی طرف نہیں جاتا؟ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے سوال یہ ہے کہ غالب نے فیفق کو Anticipate کیا یا فیفق نے غالب کی

پیروی کی ؟ بیصرف ایک شعر کی بات نہیں بلکہ ایک جذبے کی مشابہت کا مسکلہ ہے۔ اگر دونوں ایک خاص صورت حال میں ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں تو بیسوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر غالب ترقی پسندادب کی تحریک سے وابسۃ ہوتا؟ یا فیض سکتی مغل حکومت کے سر براہ کے'استادِ شاہ' ہوتے تو کیا رنگ بخن اپناتے؟ اے محض ، ڈبویا مجھ کو ہونے نے ، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہہ کرنظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بیعصری سوچ کوغزل کے مزاج

ہے ہم آ ہنگ کرنے یا اپنی انفرادیت کے اظہار یا پھرعدم اظہار کا مسکلہ ہے۔

فیض کے شمن میں بیاس لیے بھی اہم ہے کہ اپنی تمام انقلابی سوچ اور انقلابی افکار کے باوصف انہوں نے غزل کے کلائیلی اُسلوب کو ترک نہیں کیا بلکہ فاری تراکیب اورکسی حد تک مفری ڈکشن کی بنا پر وہ غالب کی طرزِ ادا کے خاصے قریب نظر آتے ہیں۔ وہ کلا بیکی اُسلوب کے اس حد تک رسیا ہیں کے نظمیں بعض اوقات غزل اور وه بھی غالب کی غزل معلوم ہوتی ہیں۔فیض کا پیمصرع.....

یه داغ داغ اجالا به شب گزیده سحر

بالكل غالب كى زبان كا حامل ہے (يەمحض مثال كے ليے ہے اى انداز ہے فیض کا مطالعہ ایک جدا گانہ مضمون کا متقاضی ہے۔) جس عہد میں فیض کے ادبی شعور نے آنکھیں کھولیں اس میں اقبال کی قومی شاعری اورمعرّب اُسلوب کے ساتھ ساتھ اختر شیرانی کی گیت نمانظموں اور عذرا اور سلمٰی کا جرحیا تھا۔ اس عہد کے نوجوان شعراء کے لیے ایک طرف 'شاعرِ اسلام' اور دوسری طرف 'شاعر رومان' کی صورت میں دوقوی مقناطیس موجود تھے۔مگرمعلوم ہوتا ہے کہ فیقل نے شعوری طور سے خود کو دونوں اثرات سے بچائے رکھا۔ اختر شیرانی کی سطحی رومانیت کی کشش عارضی تھی اور اقبال تو اپنی ذات میں نظم اور کسی حد تک غزل کے تمام امکانات کو یوں جمع کر چکے تھے کہ ان کا تتبع سود مند ثابت نہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے ان کی زندگی میں 'اقبال پرنظم لکھنے کے باوجود وہ موضوعات اور اسالیب دونوں کے لحاظ سے ان سے غیرمتاثر نظر آتے ہیں۔ "فقش فریادی" کی غزلوں میں فیق نے خود کوغزل کے عام موضوعات تک

محدود رکھا۔ چندمثالیں پیش ہیں.....

حسن مرجون جوشِ بادهٔ عشق منت كشِ فسونِ نياز تیری رنجش کی انتها معلوم حسرتوں کا مری شار نہیں عمر بے سود کٹ رہی ہے فیض کاش افشائے راز ہوجائے چتم میگول ذرا ادهر کر دے دست قدرت کو بے اثر کردے یہ عہد ترک محبت سے کس لیے آخر سكون قلب ادهر بهي نهيس أدهر بهي نهيس اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ ہے دل لگا کے دکھے لیا تیرے در تک پہنچ کے لوٹ آئے عشق کی آبرو ڈبو بیٹھے!

'چند روز اور مری جان، کتے ، بول' اور'موضوع بخن' ۔ ان نظموں میں فن کی اساس مقصدیت پراستوار ہے۔ بیظمیں اس عہد کے مروج ترقی پیند شعری نظریے کی زندہ تفسیریں ہیں۔

نقش فریادی میں فیفل کی غزل اورنظم کو پہلو بہ پہلور کھ کر دیکھنے سے بیاحساس رہم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے ان دونوں کی صورت میں اپنی تخلیقی شخصیت کو دولخت کر لیا۔
اس حد تک کہ نظم گوفیق اور غزل گوفیق ایک ندی کے دو کناروں پر ایک دوسرے ہے دور دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ بعض مواقع پر اُسلوب ان دونوں کناروں پر بل کا کام کرجاتا ہے ورنہ دونوں اپنی اپنی حیثیت میں منفر د نظر آتے ہیں۔ نظم کو انہوں نے خارجی دُنیا کے غم والم اور اجتماعی دکھ درد کے لیے وقف رکھا ہے تو غزل ذات کے اظہار اور دل کی دُنیا کے لیے مخصوص رہی۔ ترقی پسند ادب کی تحریک میں جس شدو مد کے ساتھ خارجیت پر زور دیا جاتا رہا ہے اور داخلیت جس طرح قابل مذمت گردانی گئی ساتھ خارجیت پر زور دیا جاتا رہا ہے اور داخلیت جس طرح قابل مذمت گردانی گئی ہے اسے ملحوظ رکھ کرفیق کی غزل دیکھیں۔ بیام معنی خیز ہے کہ انہوں نے اپنی تمام نظمیس دوسروں کے لیے وقف کر دینے کے باد جود غزل کی صورت میں ایک گوشہ اپنی نظمیس دوسروں کے لیے وقف کر دینے کے باد جود غزل کی صورت میں ایک گوشہ اپنی دل کے لیے بھی محفوظ رکھا۔ فیق نے 'دست صبا' کے ابتدا ئیے میں لکھا ہے .....

"شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔ گرد وپیش کے مضطرب قطروں میں زندگی کے دجلہ کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے، اسے دوسروں کو دکھانا، اس کی فنی دسترس پڑ اس کے بہاؤ میں دخل انداز ہونا اس کے شوق کی صلاحیت اور لہو کی حرارت پر۔ اور یہ تینوں کام مسلسل کاوش اور جدو جہد چاہتے ہیں۔ حیات انسانی کی اجتماعی جدو جہد کا ادراک اور اس جدو جہد میں حسب تو فیق شرکت، زندگی کا تقاضا ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔ فن جہد میں حسب تو فیق شرکت، زندگی کا تقاضا ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔ فن اس زندگی کا ایک جزواور فنی جدو جہد اس جدو جہد کا ایک پہلو ہے۔"

یہ خاص ترقی پبندانہ سوچ ہے اور ان کی بیشتر نظموں کی تفہیم کے لیے روشیٰ کا ماخذ لیکن غزلوں میں فیض نے نظموں کی مانند واشگاف انداز اپنانے کے برعکس انہیں غزل کے کلاسکی آ ہنگ اور مخصوص اُسلوب میں یوں بیان کیا، بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہ یوں چھپایا کہ شعر میں معنی کی تہہدداری بیدا ہوگئی۔ یہ انداز غیر محسوں کن طور پران کی غزلوں میں نمایاں ہے اور نمایاں تر ہوتا گیا ہے۔ دست صبا کی غزلوں سے اشعار میں معانی کی ان دو جہات کا رنگ گہرا ہونا شروع ہوتا ہے اور بعد کے مجموعوں میں یہ مزید پچھگی پکڑتا

جاتا ہے جس کے نتیج میں نقش فریادی کی نظموں اور غزلوں کے مطالعہ سے جذبے کی جس دور نگی کا احساس ہوتا تھا وہ کی رنگی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ چنانچہ دست نہ سنگ اور زنداں نامہ میں فیض کی غزل بھی ای جذبے میں رنگی ہوئی ملتی ہے جس نے نظموں میں اظہار پایا۔ دست صبا' کے یہ اشعار اس میں بطور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں۔
میں اظہار پایا۔ دست صبا' کے یہ اشعار اس میں بطور مثال پیش کیے جاسکتے ہیں۔
میں آئے ہو نہ شبِ انظار گزری ہے
میں ایک میں ہے جر بار بار گزری ہے

وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق ولب کی بخیہ گری فضا میں اور بھی نغمے بھرنے لگتے ہیں

یہ ضد ہے یاد حریفانِ بادہ پیا کی کہ شب کو جاند نہ نکلے نہ دن کو ابر آئے

عجز اہل ستم کی بات کرو عشق کے دم قدم کی بات کرو

جوں بہار آئی ہے امسال کہ گلشن میں صبا پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں

گلوئے عشق کو دار و رس پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے ترے سر بلند کیا کرتے

پو کہ مفت لگا دی ہے خونِ دل کی کشید گرال ہے اب کے مئے لالہ فام کہتے ہیں

ان اشعار میں فیض نے خارجی زندگی کی تلخیوں کی شدید کو تغزل ہے کم کرنے ۳۴۹

کی کوشش کی ہے۔اس مقصد کے لیے بعض اور ہمعصروں کی مانند فیض نے بھی غزل کے مخصوص علائم سے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔قدیم اُردوغزل نے آج کے جدیدغزل گو کواور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، اتنا ضرور ہے کوگل وبلبل، کبنج وقفس، مجنوں وصحرا اور رقیب اور محتسب وغیرہ ایسے الفاظ اور ان سے وابستہ تلاز مات کے جوسلسلے ملتے ہیں ان کی بنا پر ان الفاظ کے استعال سے ہرنوع کے معانی کی جہات کے دروا کیے جاسکتے ہیں۔فیض نے بھی غزل کے اظہار کی اس صورت سے ہرمکن طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ فیض اور بعض ریگر غزل گوتر تی پندشعرا کی غزلوں سے بی نکتہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ جہاں اینے پیغام کی ترمیل اور ابلاغ مقاصد کے لیے نظموں میں نئی علامات اور اشارات وضع کئے گئے وہاں غزل میں برانی علامات اور مقبول اشارات سے بھی کام چلایا۔ چنانچے فیفل نے ایام اسیری کی غزلیات میں غزل کے اس مخصوص اظہار سے وابستہ سہولتوں سے ہرممکن طریقے ہے فائدہ اُٹھایا اور فیض کے لیے پیمشکل بھی نہ تھا کہ ان کا فن شعور غزل کی کلالیکی روایات میں یوں رنگا ہے کہ اظہار کی ہر منزل ان کے لیے آسان ہوجاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر بیمعلوم نہ ہو کہ بیفض کے اشعار ہیں اور جیل میں لکھے گئے تھے تو انہیں کسی بھی کلائیلی استاد کا کلام سمجھا جاسکتا ہے۔مثلاً .....

ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تری انجمن سے پہلے سزا، خطائے نظر سے پہلے، عمّاب، جرمِ سخن سے پہلے

برمِ خیال میں ترے حسن کی شمع جل گئی درد کا جاند بچھ گیا' ہجر کی رات ڈھل گئی

نہیں شکایت ہجرال کہ اس ویلے سے ہم ان سے رشع دل استوار رکھتے ہیں

در وہی ہے تو آستاں ہے وہی جاں وہی ہے تو جانِ جاں ہے وہی یہ سب مثالیں زنداں نامہ سے لی گئی ہیں اور ایسی مثالوں کی کی نہیں۔ دستِ تہ سنگ میں بھی ایسے اشعار ملتے ہیں۔ ان کے اشعار کے مطالعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ فیض کی غزل کی اساسِ صنعت ان کا انقلا بی نعرہ نہیں بلکہ وہ شاعرانہ لہجہ ہے جس سے وہ انقلا بی نعرہ کو کیمو فلاج کرتے ہیں اور تغزل کا وہ آ ہنگ ہے جس سے وہ تلخ حقائق کی کرختگی کو ملائم کرتے ہیں۔ عشق کی طرح انقلاب بھی ایک بخار بلکہ بعض صورتوں یہ تو ایسا معتدی بخار ہوتا ہے کہ یہ اظہار نہ پائے تو فرواندر ہی اندرسلگتا ہے، کین اظہار پانے پر ہرنوع کے پیرائے اظہار اپنانے پر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر منتج ہوتا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر منتج ہوتا کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ احساس زیادہ شدید ہوتو اعصاب کے جنون پر منتج ہوتا ہے۔ اس سے عام صلاحیتوں اور اعلی تخلیقی صلاحیتوں والے فن گاروں میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اس سے عام صلاحیتوں اور اعلی تخلیقی شعور سے بجر سے جذبے کو گویا پا بہ زنجیر کر دیتا ہے۔ اسے یوں سجھے گویا بند باندھ کریانی کا ذخیرہ کرلیا اور پھر حسب منشا اس سے کام لیتے رہے۔ اسے یوں سجھے گویا بند باندھ کریانی کا ذخیرہ کرلیا اور پھر حسب منشا اس سے کام لیتے رہے۔

اس کے نتیج میں اعلی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل فذکار میں وہ قوت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ زندگی اس کے ہنگاموں سے منقطع بھی نہیں ہوتا، کیکن بیاس کی تخلیقی شخصیت کا اعجاز ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے بھنور میں ہونے کے باوجود 'طوفان کی آنکھ' کی مانند ایخ دسکون کا ایک دائرہ بنائے رکھتا ہے۔ سکون کا بید دائرہ اس کے فن سے تشکیل پاتا ہے اور اس کے نتیجہ میں مصاف زیست میں شامل ہونے کے ساتھ وہ خود کو اس پرکار سے بلند ترمحسوں کرتے ہوئے جس تجربے جے خود گزر رہا ہوتا ہے اپنی بلند سطح پرکار سے بلند ترمحسوں کرتے ہوئے جس تجربے ہے خود گزر رہا ہوتا ہے اپنی بلند سطح نے وہ 'دوسرے آدمی' کی طرح اس کا ادراک اور پھر تجزیہ بھی کرتا جاتا ہے۔ فیض کی غزل میں یہی خوبی نظر آتی ہے اور طوفان بداماں ہونے کے باوجود ان میں 'طوفان کی آئکھ' ایبا سکون پایا جاتا ہے۔

### ساقى فاروقى

## فیض ،میراجی اور راشد

نئی نسل کو بہکانے اور اُردونظم کی نمو میں رخنہ ڈالنے میں فیض کی شاعری پیش پیش رہی ہے۔ ان کا خوابناک انداز ، غنائی لہجہ بجل اور ترشے ہوئے الفاظ ، انوکھی اور اچھوتی تشبیہوں پر محبوبانہ دسترس اور سب سے بڑھ کر ان کی شخصیت کی نرمی اور مضاس سے بتمام چیزیں اپنے قاری پر جادو کیے بغیر نہیں رہتیں۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے بار بار مجھے بیا حساس ہوا ہے کہ میں ایک ایسے طلسمی قصر میں داخل ہور ہا ہوں جہاں کچھ دیر کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہوجاتی ہیں اور باصرہ اور شامہ کے علاوہ باقی تمام حسیات مفلوج ہوجاتی ہیں۔ بس دیکھتے رہئے اور خوشبونس در شامہ کے علاوہ باقی تمام حسیات مفلوج ہوجاتی ہیں۔ بس دیکھتے رہئے اور خوشبونس در شامہ کے علاوہ باقی تمام حسیات مفلوج ہوجاتی ہیں۔ بس دیکھتے رہئے اور خوشبونس در گئیں آپ کی رگوں میں اترتی چلی جائے گی۔

ابھی فضا میں اقبال کے ''سلسلہ روز وشب'' کی گونج باقی تھی اور اختر شیرانی کی سلمی دلوں میں کیا کیا درد بھیر رہی تھی کہ فیفل نے لکھنا شروع کیا۔ نے لکھنے والے ایک دوار ہے پر کھڑے تھے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ دل میں سلمی جیسی محبوبہ کے لیے لہو ہلکورے لے رہا ہوگا اور ذہن اقبال کی فکری روکا ساتھ دینا چاہتا ہوگا۔ فیفل' اقبال کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔

کنار رحمت حق میں اسے سلاتی ہے سکوت شب میں فرشتوں کی مرثیہ خوانی ادراقبال کی معیت میں وہ ان کے استاد داغ تک جا پہنچتے تھے..... ہو چکا عشق اب ہوں ہی سہی
کیا کریں فرض ہے ادائے نماز
دوسری طرف اختر شیرانی کی آواز سے آواز ملانے کی کوشش جاری تھی .....
آؤگی مری گور پہتم اشک بہانے
نوخیز بہاروں کے حسیس پھول چڑھانے

یا گر پھر بھی اے میرے معصوم قاتل تمہیں پیار کرتی ہیں میری دُعا ئیں

تو ہے اور اک تغافل پیم میں ہوں اور انظار بے انداز ۔۔۔۔۔۔اور بھی غالب کے لہج کی دھک سائی دیتی ہے۔۔۔۔۔ ہم پرورش لوح وقلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ودل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے میراخیال ہے بیشعر plagiarism کی سرحدوں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے) اور ہے فقط مرغ غزل خواں کہ جسے فکر نہیں معتدل گرمی گفتار خروں یا نه کروں

ان تمام باتوں کے باوجود بیرامر مسلم ہے کہ فیض نے جہاں کہیں ہے بھی كب نوركيا ہے اس ميں اپني طرف سے مجھ نہ مجھ اور ايبا شامل كر ديا ہے كہ وہ فيض ہی کا ہوکر رہ گیا ہے۔ان کا لہجدا تنا سبک اور الگ ہے کہ اُردو کے کسی شاعر کے لہجے ہے لگانہیں کھا تا۔

> سو رہی ہے گھنے درختوں پر حاندنی کی تھکی ہوئی آواز

غالبًا پہلاشعر ہے جہاں سے فیق نے اپنی آواز الگ کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ کہے کی زمی اور مٹھاس فیق نے سالہا سال کی ریاضت کے بعد حاصل کی ہے۔ کچھ ایمامحسوں ہوتا ہے کہ وہ شعر کہنے سے زیادہ لہجہ بنانے اور آ وازمنفر دکرنے میں مصروف ر ہے۔ بعض اوقات تو الفاظ کی تر اش خراش اور کاری گری اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ اصل جذبہ ماند پڑجاتا ہے اور ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ایک بھی سجائی نظم صفحہ قرطاس پر ندامت سے سر جھکائے ہوئے سسکتی رہتی ہے۔ ملاحظہ ہو۔ دل کے رُخسار براس وقت تری یاد نے ہا۔ لا حول ولا قوۃ A good poet should feel as hamed after executing a line like that.

فیض کے کلام کا ایک اور نمایاں جو ہر ہے تکرار۔ بلکہ بھی بھی تو میں یہ سوینے لگتا ہوں کہ مھی برمکھی مارے ہوئے جذبات اور اپنی ہی جگالی کئے ہوئے خیالات کو ان کے یہاں سے نکال دوں تو کیا فیض کا کل کلام دس بارہ صفحات میں نہیں سمٹ آئے گا۔ ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فیض کا معاملہ ان سے کہیں چھوٹے شاعر مجازے ذرا جدا ہے۔ مجاز کے یہاں تکرار کی وجہ علم اور مشاہدے کی کمی ہے جبکہ نیش کے یہاں تکرار کا باعث صحیح یا غلط آ درش ہے۔ 'موضوع سخن' فیض کی اصل آ واز تھی، لیکن ابھی وہ آ ہتہ سے کھلتے ہوئے

ہونؤں اورجہم کے دلآویز خطوط کو پوری طرح محسوں بھی نہ کرپائے تھے کہ ترقی پندی کے اثر دھے نے سانس لینی شروع کر دی اور دوسرے لا تعداد شاعروں کی طرح وہ بھی اس بھو کے اثر دھے کے کھلے ہوئے سرخ جبڑوں کی طرف تھنچا شروع ہوگئے۔ ساری مخلوق کنکر پھر، اوبڑ کھابڑ، سب کی منزل ایک تھی، اثر دھے کا پیٹ انجام؟ مکمل تابی! تیری سرکار میں پنچے تو سجی ایک ہوئے۔ نیاز حیدر اور کیفی اعظمی بھی وہی کہدر ہے تھے جو فیق کہدر ہے تھے جو فیق کہدر ہے تھے جو فیق کہدر ہے تھے جو سردار اور مخدوم کہدر ہے تھے اور سردار اور مخدوم بھی وہی کہدر ہے تھے جو پارٹی کہلانا چاہتی تھی۔ اور تو اور ترا ہاتھ اور سردار اور مخدوم بھی وہی کہدر ہے تھے جو پارٹی کہلانا چاہتی تھی۔ اور تو اور ترا ہاتھ ہاتھ میں آگیا تو چراغ راہ میں جل گئے "اور" قص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ جیے مصرعے کہنے والی مہذب آواز" مری نگاہ میں ہے ارض ماسکو مجروح" جیسے بے رس جیسے مصرعے کہنے والی مہذب آواز" مری نگاہ میں ہے ارض ماسکو مجروح" جیسے بے رس اور اخباری مصرعے گئانے کگی تھی۔

ان سب کی اپنی آواز میں اپنا احساس اور اپنا جذبہ غائب ہوگیا تھا۔ یہ انسان پرست قوم اور یہ قوم سدھار میم شعر و ادب کو چھوڑ کر اتنا آگے نکل آئی تھی کہ واپسی کا امکان بس ای صورت میں باقی رہ گیا تھا کہ یہ اڑ دھا سانس لینے کے لیے دوبارہ منہ کھولے ۔ جو صرف اس طرح ممکن تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس اڑ دھے کی دیوار نما پیٹے کے نیچے آگ روشن کرے تاکہ یہ کالی بلا گھبرا کر کروٹ بدلے اور تکلیف سے چنگھاڑنے گئے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ آگ روشن کرنے کا خوشگوار فریضہ کس نے چنگھاڑنے گئے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ آگ روشن کرنے کا خوشگوار فریضہ کس نے ادا کیا، فی الحال یہ دیکھئے کہ اس دیوار کے نیچے دب کرفیض کا کیا حشر ہوا۔

فیض کو پڑھ کرسب سے پہلے بیاحساس ہوتا ہے کہ اس انبوہ کثیر میں خلط ملط ہوکر بھی انہوں نے شاعری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور در آمد شدہ خیالات کے ساتھ ساتھ شعریت کی ایک بے قرار لہر بھی ان کے لہجے سے الجھی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں وہ واحد ترقی پند شاعر ہیں جو ذرا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں حالانکہ کج کا بی انہیں بھی زیب نہیں ویقے۔ ان کے دوسرے ساتھی ادھر اُدھر کئی کا مجتے ہوئے کلائی انہیں بھی زیب نہیں ویقے۔ ان کے دوسرے ساتھی ادھر اُدھر کئی کا مجتے ہوئے بھاگے پھررہے ہیں اور جائے امان نہیں ۔ حق ہے وتعزمن تشاء و تذل من تشاء۔

ترقی بیندوں میں مل کرسب سے پہلے تو فیض نے اپنی محبوبہ کورخصت کیا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ شاعر کو کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر محبت اپنی فلمی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو یہ بات تو فیض بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ محبت کے سوا دُنیا میں اور کوئی غم سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور باتی جانتے ہیں کہ محبت نے ہوتا ظہور۔

فیق کے رقیب کی ایک زمانے میں بڑی دھوم تھی۔ پینظم مجھے بیسویں مصرعے تک بہت پند ہے۔ اتن کہ میں نے فیق صاحب سے فرمائش کر کے بار بارسی ہے۔ میں انہیں ہمیشہ'جز ترے اور کوسمجھا ؤں توسمجھا نہسکوں'' پر روک دیتا ہوں۔ وہ بھلے آ دمی ہیں رُک جاتے ہیں۔ بیان کی بڑائی ہے۔میرے خیال میں اگرنظم اس مصرعے یرختم ہوجاتی تو اپنا بڑا گہرا اثر حچوڑتی۔ باقی 12 مصرعے پیوند ہیں۔ نام نہادغم دوراں کوغم جانال کے ساتھ جوڑنے کا پیوند۔ایک سچ کو دوسرے جھوٹ کے ساتھ جوڑنے کا پیوند۔ اور اس انمل، بے جوڑ پیوند کا سلسلہ فیض کی اکثر نظموں میں پھیلا ہوا ہے۔اک بخیہ ادھیڑا ایک سیا' یوں عمر بسر کب ہوتی ہے؟ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے۔ اس عشق نداں عشق پہ نادم ہے مگر دل۔ حالانکہ آ واز کی کپکی بتا رہی ہے کہ ایک عشق پر دل نادم ضرور ہے اور اگر فیق کا دل نادم نہیں تو قاری کو ندامت ضرور ہے۔اس کے علاوہ فیض کے یہاں ایک چیز اور رہ جاتی ہے۔صلیب و زنداں سے گزرنے کا عزم اور سحر کا انتظار۔ میں بینہیں کہتا کہ بیمسکے نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں۔ far from it جن مسکلول سے شاعر دو چار ہوا ہے اگر وہ اس کے دل پر اپنا اثر نہیں چھوڑیں گے تو اس کا دوراس کے کلام میں کیسے دھڑ کے گا۔لیکن زندگی کے صرف ایک ہی گوشے کی عکاس ایجھے شاعر کا شیوہ نہیں۔ حد بندی فن کار کا دم گھونٹ دیتی ہے اور وہ اینے ہی کلیشے میں ساری عمر ٹاک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ میں شاعری میں Commitment کا شدید قائل ہوں مگر شاعر کی پہلی commitment شاعری ہے ہے، نہ کہ journalism سے۔

یہاں میں سارتر کے مضمون کمٹمنٹ کا حوالہ نہیں دینا جا ہتا ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی کہ میں فیض ہی کے آس یاس رہنا جا ہتا ہوں۔

طوق وسلاسل اور دار و رئن کوفیق نے اتنا دہرایا ہے کہ اب وہ شاید خود بھی سیجھنے لگے ہیں کہ ان کی بھی آ واز تجی آ واز ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کی کسی انگی کا ناخن بار بار اپنے دانتوں سے کا شخے رہیں تو وہ حرکت آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی۔ عادت جو جبلت کی زرخرید کنیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس عادت بد کو چھوڑ نا عادت جو جبلت کی زرخرید کنیز ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس عادت بد کو چھوڑ نا چاہیں تو بھی نہیں چھوڑ سکتے ، اور آپ کو اس عادت سے ایک طرح کی دلچی پیدا ہوجاتی ہے ، اور یہ رفتہ رفتہ مجت میں تبدیل ہوجاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ یوں آپ پہلے اپنا ناخن چیا جاتے ہیں اور پھراپی انگی زخمی کرتے رہے میں حالانکہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دار سے فیق کا پچھالیا سمبندھ ہوگیا کہ بیں حالانکہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دار سے فیق کا پچھالیا سمبندھ ہوگیا کہ بی حالانکہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دار سے فیق کا پچھالیا سمبندھ ہوگیا کہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ شک آکروہ دار ہی کو کا ند ھے پر لاد کر اٹھا لائے۔ شاید نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ شک آکروہ دار ہی کو کا ند ھے پر لاد کر اٹھا لائے۔ شاید اس طرح وہ اسے دیکھ دیکھ کو inspire ہونا جاسے ہیں۔

### ڈال کر کوئی گردن میں طوق آگیا لاد کر کوئی کاندھے یہ دار آگیا

فیق میں بڑے امکانات تھے اور وہ چلے بھی ٹھیک ہی تھے لین ادب کا معاملہ تو جول بھیوں کا سا ہے۔ اگر ہاتھ میں چراغ نہیں ہے یا اس چراغ پر گرفت مضبوط نہیں ہے تو نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ فیق نے بھٹک کر ہماری نظم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اب اس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ پھر بھی ، ان تمام چیزوں کے باوجود فیق واحد زندہ شاعر ہیں جن کی تقریباً تمام نظمیں ان کے مخالفین اور متفقین دونوں پر کیساں اثر کرتی ہیں۔ نقش فریادی کی کے نظمیں: میرے ندیم ، مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ کرتی ہیں۔ نقش فریادی کی کے نظمیں: میرے ندیم ، مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ، رقیب سے ، تنہائی ، بول ، موضوع سخن ، اور ہم لوگ ، دست صبا کی دنظمیں: صبح کرتی شورش بربط و نے ، نوحہ ایرانی طلبہ کے نام اور شیشوں کا مسجا کوئی نہیں ..... ترنداں نامہ کی دونظمیں: در یچہ اور روشنیوں کا شہر ..... دست تہ سنگ کی دونظمیں: پاس

رہواورمنظر،اپنے اُسلوب اوراحساس دونوں لحاظ سے اظہار اور بیان کی جدید تر راہیں دکھاتی ہیں اورنظم کے نئے اور اچھوتے زاویہ ہائے نظر کے امکانات روشن کرتی ہیں۔ اُردونظم میں فیض کا یہی اضافہ ہے جس کے بغیر اُسلوب اور خیال دونوں کا رشتہ ماضی سے کٹ جائے گا۔ (فیض کی غزل چونکہ میرے موضوع کے احاطے سے باہر ہے اس لیے اس پر گفتگونہیں کی گئی۔)

00

#### اختر شاهجهاں پوری

## فیض کی شاعری

ستمس الرحمٰن فاروقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ فیض کا بڑا کارنامہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے کلا لیکی اصطلاحاتی الفاظ کو دوبارہ زندہ کیا اور انہیں غزل میں مقبول کیا، ورنہ فیض کے زمانے میں بیرسب خوبصورت الفاظ یا تو ترک ہو چکے تھے یا اپنے معنی کھو چکے تھے۔ اس کے جواب میں دوشکلیں ہیں۔ یہ بیان مخدوش ہے کہ دارورین، قفس وشیمن وغيره الفاظ كسى بھى وقت اينے معنىٰ كھوسكتے ہيں۔ بيدالفاظ دراصل ايك پورے رسومياتي نظام کا حصہ ہیں اور ان پرغزل کی دنیا کے تمام مفروضوں کا دارومدار ہے۔ جب تک وہ ر سومیاتی نظام اور مفروضات باقی ہیں بیہ الفاظ اپنے معنی نہیں کھو سکتے۔ بیہ ناممکن ہے کہ کوئی رسومیاتی لفظ مثلاً جو روستم میر کے شعر میں بامعنیٰ ہو، اور آج کے زمانے کے شعر میں بے معنیٰ ہو۔ ہاں میہ کہا جاسکتاہے کہ جوروستم قسم کے الفاظ اپنی دل کشی اور تازگی کھو چکے تھے۔ فیض نے انہیں دوبارہ دل کشی اور تازگی عطا کی۔ پھرسوال اٹھے گا کہ فیض نے بیکارنامہ کیوں کر انجام دیا۔ آپ جواب دیں گے کہ فیض نے انہیں سای معنی عطا کیے۔لیکن پھر وہی مشکل آن کھڑی ہوگی کہ فیض کے شعر میں سیاسی معنی کی دریافت ان معلومات پرمبنی ہے کہ فیض سیاسی اور انقلابی شخص تھے۔ لہذا کلا سیکی رنگ وآ ہنگ والے الفاظ میں جو دل کشی اور تازگی ہم فیق کے شعر میں دیکھتے ہیں وہ اس وجہ ے کہ ہم جانتے ہیں کہ فیق کے کچھ سیای عقائد تھے۔ یعنی فیق نے ان میں کوئی شاعرانه خو بی نہیں پیدا کی ، بیرتو محض ان کی سیاست کا کرشمہ تھا۔ فیض کی شاعری میں چندغزلوں اور نظموں کو چھوڑ کرسب کی سب سیاست گزیدہ محسوں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بیہ بات آسانی سے کہی جاستی ہے کہ فیض کے یہاں فکری تضاد ملتاہے۔

فیض مزاجاً رومانی شاعر سے لیکن فیض نے جس زمانے میں آنکھیں کھولیں اس میں سامراجی طاقتیں کمزوراور پسماندہ ممالک پرتسلط جمائے ہوئے تھیں اوران کا طرح طرح سے استحصال کر ہی تھیں۔ فیض چونکہ ایک حساس ذہن کے مالک تھے اس لیے ان کو بید دکھے کر بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس وقت کے مسائل کا شدت سے ذکر کیا۔ عوام کو انقلاب برپا کرنے کی ترغیب دی اور تسلط جمائے ہوئے لوگوں کو غیر انسانی حرکتیں کرنے پر بہت کچھ کہہ ڈالالیکن سے بات بچ ہے کہ اگر فیض کی شاعری غیر انسانی حرکتیں کرنے پر بہت کچھ کہہ ڈالالیکن سے بات بچ ہے کہ اگر فیض کی شاعری ہی جاسمتی تھی۔ فیض نے جہاں نعرے بازی سے اجتناب کیا ہے وہاں ان کی شاعری زیادہ طاقتور دکھائی و بی ہے۔

فیق چونکہ ایک خاص نظریے کے علمبردار تھے اس لیے ان کی شاعری کا بیشتر حصہ ای نظریے کے زیراثر معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پرشکوہ الفاظ کی مجرمار ہے۔ ان کی شاعری میں سادگی ، نرمی اور نزاکت جواچھی شاعری کا خاصہ مجھی جاتی ہے، غزلول میں تو نظر آتی ہے، نظموں میں نہیں۔

اس معاملے میں فیض دوسروں کے مقابلے میں خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ان کے ہمعصروں نے ان کی شاعری کے روثن پہلوؤں پر ہی لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی، فامیوں کی نشاندہی نہیں گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بڑے شاعر کی حیثیت سے ہی جانے گئے لیکن اب ان کے کلام کا بڑی احتیاط سے جائزہ لیا جارہا ہے اور اس کے اسقام کو بھی منظر عام پر لایا جارہا ہے۔ یہ اس لیے اور بھی کہ جن حالات میں وہ شاعری کی گئی تھی وہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔

فیق دل سے رومانی شاعر تھے لیکن وہنی طور پر اشتراکیت پند تھے۔ ان کی

اشتراکیت پبندی نے ان کوشہرت، عزت اور دولت سے تو نواز الیکن ان کوعظیم شاعر نہیں ہونے دیا۔اس لیے کہ فیض نہ تو رومانی شاعر ہو پائے اور نہ باغی۔ ذہن ودل کے اس تضاد نے انہیں بہت نقصان پہنچایا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی شاعری کم رتبہ ہے بلکہ ان کی شاعری میں اچھی شاعری کی تمام خصوصیات موجود ہیں، خاص طور سے غزلوں میں۔ چند شعر مثال کے طور پر پیش ہیں .....

تقش فريادي منت حیارہ ساز کون کرے درد جب جال نواز ہو حائے فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی ہم اینے دل کی دھڑکن کوٹری آواز یا سمجھے دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جارہا ہے کوئی شب غم گزار کے نه جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں اک ایسی راه په جو تیری ره گزر بھی نہیں اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے ول لگا کے وکھے لیا ساری دنیا سے دور ہو جائے جو ذرا تیرے پاس ہو بیٹھے وہ رنگ ہے امسال گلتاں کی فضا کا اوجھل ہوئی دیوارِ قفس حد نظر سے یابوش کی کیا فکر ہے دستار سنجالو پایاب ہے جوموج گزر جائے گی سرہے

#### وست صا

ے خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی ہے سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے کراں ہے ول یہ عم روزگار کا موسم ہے آزمائش حسن نگار کا موسم یہ دل کے داغ تو دُ کھتے تھے یوں بھی بر کم کم کچھ اب کے اور ہے ہجران یار کا موسم وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے صا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر چن تو چھم صبح میں آنسو اُبھرنے لگتے ہیں ہم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں تھہری ہے ان کی نظر میں، کیا کریں پھیکا ہے اب بھی رنگ جتنا لہو تھا صرف قبا کر بھے ہیں ہم

#### زندال نامه

 لمبی ہے غم کی شام گر شام ہی تو ہے وہ تو وہ ہے تمہیں ہوجائے گی الفت مجھ سے اک نظر تم مرا محبوب نظر دیکھو تو

نقش فریادی۔ دستِ تہہ سنگ۔ دستِ صبا۔ زندال نامہ اور سرِ وادی سینا کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوگئ کہ فیض کی نظمیں غزلوں کے مقابلے میں زیادہ بلند آ ہنگ مطالعہ سے یہ بات واضح ہوگئ کہ فیض کی نظمیں غزلوں کے مقابلے میں زیادہ بلند آ ہنگ ہیں، اور وہ نظموں کے لیجے میں توازن بھی برقر ارنہیں رکھ سکے۔مثال کے طور پر نظموں کے کچھ بند پیش کرتا ہوں .....

تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم کوئی اترا نہ میداں میں وشمن نہ ہم کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں جسم ختہ ہے ہاتھوں میں یارا نہیں جسم ختہ ہے ہاتھوں میں یارا نہیں جسم ختہ ہے ہاتھوں میں یارا نہیں

انتساب

کلرکول کی افسردہ جانوں کے نام پوسٹ مینول کے نام تانگے والول کے نام ریل بانوں کے نام کارخانے کے بھولے جیالوں کے نام بادشاہِ جہال والی ماسوا۔ نائب اللہ فی الارض بادشاہِ جہال والی ماسوا۔ نائب اللہ فی الارض د ہقاں کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکواٹھالے گئے

#### در يچه

گری ہیں کتنی صلیبیں مرے دریجے پر ہرایک اپنے مسیحا کے خوں کا رنگ لیے ہر ایک وصلِ خداوند کی امنگ لیے ہر ایک وصلِ خداوند کی امنگ لیے کسی پہ کرتے ہیں ابر بہار کو قرباں کسی پہ تل مہہ تابناک کرتے ہیں کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخسارِ دونیم کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخسارِ دونیم کسی پہ ہوتی ہے سرمست شاخسارِ دونیم کسی پہ باد صبا کو ہلاک کرتے ہیں

### خورشيد محشر كي لُو

کبتمہار ہے ہوں گے رقم فرقِ خورشید محشر پہ ہوں گے رقم از کراں تا کراں کبتمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ مجرخوں یم بہ یم جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کاغم سارے دردوالم ،سارے جوروستم سارے دردوالم ،سارے جوروستم دورکتنی ہے خورشید محشر کی لو تاجے کے دن نہ پوچھومرے دوستو مندرجہ بالانظموں کے علاوہ اور بھی بہت ی نظمیں ہیں جنہیں مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً: دعا۔ دست تہدسنگ۔ پیکنگ۔ سکیا نگ وغیرہ۔
یہاں فیض کی شاعری سے متعلق چند اہم لوگوں کی رائے لکھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ فیض کی شاعری کو سمجھتا ہوں تاکہ فیض کی شاعری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کلیم الدین احمد فیض کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔

اب بھی دکش ہے تراحس گر کیا کیجے
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا
راحیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
مجھ سے پہلی می محبت مرے محبوب نہ مانگ

لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط

آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور انہیں

''یہ ذبنی البحص خیالی نہیں واقعی ہے اور وہ اس البحص سے نجات نہیں پاسکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شعور کی ترقی زُک گئی اور اُن کی شاعری کے چشمہ کا پانی خشک ہوگیا ہے۔''

ممتاز حسین بطرس بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دیکھیں جدید شاعری کی شمع ان-م-راشد کے سامنے رکھی جاتی ہے یا فیض کے۔

ڈاکٹروزر آغا: میں جب فیق کی لفظیات یعنی ان کے جسمانی جن کے سحر سے نکلاتو میں نے ان نظموں کے معنوی اوصاف کی طرف توجہ کی اور معا مجھے محسوں ہوا کہ فیق کے مضامین ہیں جنہیں وہ دہراتے نہیں تھکتے۔ فیق میرا

محبوب شاعرتھا جب مجھے فیق کی تنگ دامانی اور اس کی بے وجہ تکرار کا احساس ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے کچھ کھودیا ہے۔

رشید حسن خال: فیق کے مزاح کی رومانیت ان کو انقلابی بننے سے روکتی رہی۔
ہال ان کی انقلاب بیندی میں رومانیت کے عناصر شامل ہوتے رہے اور اس طرح وہ
رومانی باغی بن کررہ گئے۔عقیدے اور مزاج کی اس مشکش کو ان کے کلام میں واضح طور
پر دیکھا جاسکتا ہے اور وہ آج تک اس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک
بڑا حصہ اس ادھورے بن کی آئینہ داری کرتا ہے۔

مندرجہ بالا اسناد سے بیہ فیصلہ کرنا آسان ہوجا تا ہے کہ فیض کی شاعری میں ذہن ودل کی مشکش نمایاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ عظیم شاعر نہیں بن سکے۔

## حصه سوم : متفرقات

#### احمد نديم قاسمي

# فيض احمد فيض

فیض احمر فیض کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت عجیب وغریب تھی کہ ان میں قرب و بعد کی کیفیتیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں۔ ہم ایک ہی ادبی تحریک سے متعلق سے اور صحافت کے ایک ہی ادارے میں برسوں ایک ساتھ کام کیا مگر میں نے ہمیشہ محصوں کیا کہ میں فیض صاحب سے ذرا فاصلے پر ہوں یا فیض صاحب مجھ سے ذرا فاصلے پر ہوں یا فیض صاحب مجھ سے ذرا فاصلے پر ہیں۔ میں نے اس صورت حال کا جب بھی تجزید کیا، یہی نتیجہ نکلا ہے کہ .....

کھ چینے پلانے کی محفلوں میں میری عدم شرکت اس درمیانی فاصلے کا ایک اور اہم سبب ہے۔

ان کے علاوہ کوئی سبب میری سمجھ میں نہیں آیا اور اگر کوئی اور سبب سر اُٹھا تا بھی ہے تو میں اُسے رق نہیں کروں گا تو فیض صاحب سے ہے تو میں اُسے رقہ نہیں کروں گا تو فیض صاحب سے میری نیاز مندی داغ دار ہوجائے گی۔

فیض صاحب سے میری پہلی ملاقات مولانا عبدالمجید سالک صاحب کے ہاں
سی شادی کے موقعہ پرمسلم ٹاؤن میں سالک صاحب کے مکان پر ہوئی تھی۔ مولانا
سالک صاحب یا ڈاکٹر تا ثیر صاحب نے ان سے میرا تعارف کرایا جو مصافحے سے
آگے نہ بڑھا کیونکہ فیض صاحب کے ساتھ ان کے احباب کا جو بجوم تھا، وہ انہیں دور
سینج لے گیا۔ اس کے بعد ان سے میری ملاقات دبلی میں ہوئی۔ آل انڈیا ریڈیو نے

''جدیدشعرائے اُردو''کا ایک برا مشاعرہ منعقد کیا تھا اور مجھے بھی بلا بھیجا تھا۔ میں سال
یادر کھنے کے سلسلے میں نہایت درجہ کوتاہ ہوں گر بہر حال اس مشاعرے کا انعقادہ ۱۹۴۰ء
-۱۹۴۱ء میں کسی تاریخ کو ہوا تھا۔ میں ملتان میں سب انسپکڑمحکمہ آبکاری متعین تھا۔
وہاں سے دہلی آیا۔ اپنے عزیز دوست سعادت حسن منٹو کے ہاں قیام کیا۔ منٹو اس
زمانے میں دہلی ریڈیو اشیشن سے بحثیت سکر بہٹ رائٹر منسلک تھے۔ مشاعرے کے
سب شرکا کے نام تویاد نہیں ،گر جویاد ہیں ، وہ یہ ہیں .....

فیض احمد فیض المیم۔ ڈی۔ تا ثیر، تصدق حسین خالد، حفیظ جالندھری، ن۔م۔
راشد، روش صدیقی، میراجی، اسرار الحق مجاز وغیرہ۔ میں عمر میں ان سب شعراء سے
جھوٹا تھا، مگر جب مشاعرہ ختم ہوا تو منٹونے ان بڑے شعراء کے ہجوم میں اعلان کیا کہ
ندیم کی نظم آپ سب شعراء سے بہتر تھی۔ یہ کرمنٹونے سراسر زیادتی کی تھی مگراسے
اپنی بات کہنے سے کون روکتا۔ ہر شاعر کا اپنا اپنا رومل تھا۔ فیض صاحب منٹوکا یہ اعلان
میں کرمسکراتے رہے اور ن۔م۔ راشد یہ کہہ کررہ گئے کہ بیٹ خص کسی بھی مقام پر شرارت
سے باز نہیں آتا۔

اُن دنوں اُردو ہندی کا لسانی جھڑا عروج پر تھا۔ منٹوکو ایک عجیب شرارت سوجھی۔ اس نے سب شعراء کو جمع کر کے کہا کہ آپ لوگ ایک ایک ایک ایک تھے جونہ اُردو میں ہونہ ہندی میں۔ بلکہ کسی بھی زبان میں نہ ہو۔ آپ لوگوں کا اہجہ اور اسلوب بولے۔ بے معنی گھڑے ہوئے لفظوں کے آ ہنگ ہی سے سامعین اندازہ لگا لیں گے کہ یہ فیض کی نظم ہے اور یہ راشد کی اور یہ اُپندر ناتھ اشک کی۔ سب تو نہیں البتہ فیض ساحب نے ، اشک نے اور شاید راشد نے بھی ، بے معنی الفاظ کی نظمیں کہیں۔ ایک نظم میں نے بھی گھڑی۔ عنوان تھا 'مجنورا'' ۔۔۔۔ اور بھنورے کے پروں کی آ واز کے سے الفاظ گھڑکر چھ سات اشعار کی نظم کھھ ڈالی۔ پھر ان نظموں کی ریکارڈ نگ کا مرحلہ آیا۔ الفاظ گھڑکر چھ سات اشعار کی نظم کھھ ڈالی۔ پھر ان نظموں کی ریکارڈ نگ کا مرحلہ آیا۔ سب نے اپنی نظمیں ریکارڈ کرائیں مگر فیض صاحب جب بھی ریکارڈ نگ کا مرحلہ آیا۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ، بے تحاشہ مہنتے ہوئے باہر بھاگ آئے۔ کرشن چندر اور او پندر اسٹوڈیو میں داخل ہوئے ، بے تحاشہ مہنتے ہوئے باہر بھاگ آئے۔ کرشن چندر اور او پندر

ناتھ اشک انہیں پکڑکر پھر سے اسٹوڈیو کے اندر لے گئے مگر وہ پھر بھاگ لیے۔ ان کی ہنی رکتی ہی نہیں تھی۔ کہتے تھے، منٹو نے ہم سب کوخوب فول بنایا ہے اور منٹو پُکارتا رہا کہ میں اس پروگرام کونشر کرکے اُردو ہندی کا جھگڑا کرنے والوں کوفول بناؤں گا۔ آخرکار فیض اپنی بے معنی نظم ریکارڈ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے بعد میں سنا کہ پنظمیس دہلی ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئیں تو بابائے اُردومولوی عبدالحق صاحب نے بھی سنیں اورکوئی غلط اثر لینے کی بجائے وہ بے حد محظوظ ہوئے۔

میں دہلی ہی میں تھا جب فیض صاحب ایم۔اے۔او۔کالج،امرتسر کے طلباء
کی ایک فیم کومسلم یو نیورٹی،علی گڑھ لے جاتے ہوئے دہلی میں رُکے۔میرےعزیز
دوست اور میزبان سعادت حسن منٹو نے ان کے اعزاز میں ایک ہوٹل میں ڈرنک
پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں نے اس دعوت کی تفصیل منٹو سے متعلق اپنے مضمون میں درج
کر دی ہے جس میں غزل اور نظم کے مسئلے پر، عالم سرخوشی میں مولا نا چراغ خسن
حسرت اور سعادت حسن منٹو میں دلچیپ تکرار ہوئی تھی۔ اس دوران فیض مسلسل
مسکراتے رہے تھے جیسے اس تنازعے سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ان ہی دنوں مجھے
کرشن چندر نے بتایا کہ فیض آج کل ڈاکٹر تا ٹیرکی انگریز بیگم کی جھوٹی بہن ایلس کے
ساتھ شادی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

قیام پاکستان کے موقعہ پر میں پیناورریڈ یو سے متعلق تھا۔ ۱۹۴۸ء کے آغاز میں کھنو سے میری عزیز منہ بولی بہنیں ہاجرہ مسروراور خدیجہ مستورا پے جملہ عزیزوں کے ہمراہ لاہور آ چکی تھیں۔ میں نے پیناور سے لاہور آ کر انہیں متروکہ مکان الاٹ کرانے میں مدد دی اور پھر میں پیناور کی ملازمت سے مستعفی ہوکر لاہور آ گیا۔ لاہور میں انجمن میں مدد دی اور پھر میں پیناور کی ملازمت سے مستعفی ہوکر الاہور آ گیا۔ لاہور میں انجمن ترقی پیند مصنفین کی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ مجھے فوراً انجمن کی پنجاب شاخ کا سیکریٹری بنا دیا گیا۔ میں نے ان ہی دنوں بہن ہاجرہ مسرور کی معیت میں رسالہ سیکریٹری بنا دیا گیا۔ میں دیگر معروف اہل قلم کے علاوہ فیض صاحب کی نگار شات بھی شامل رہیں۔ انجمن کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس با قاعد گی سے منعقد ہوتے تھے۔

میں نے ایک اجلاس میں علامہ اقبال پر ایک مفصل مضمون پڑھا جس میں علامہ کی سامراج دشنی، ملائیت دشنی اور جاگیروارانہ معیشت کی واضح مخالفت کے اعتراف وقسین کے ساتھ ہی علامہ کے بعض پہلوؤں پر گرفت بھی کی تھی۔ اتفاق سے فیض اس اجلاس میں موجود تھے۔ میرے مضمون کے ختم ہوتے ہی وہ ناگواری بلکہ غصے کے واضح توروں کے ساتھ ہو لیے اور میرے مضمون کے اس جصے کی شدید مخالفت کی جس میں، عیں نے علامہ کی بعض سرگرمیوں پر گرفت کی تھی۔ ان کی مخالفت تو مبارک تھی مگر مجھے ممر سے افسوس رہا کہ فیض ساحب نے میرے دو تین اعتراضات کا کوئی جواب دینے کی جمر یہ افسوس رہا کہ فیض صاحب نے میرے دو تین اعتراضات کا کوئی جواب دینے کی خصیتوں کی مشت نہ کی بلکہ زیادہ زور اس نکتے پر دیتے رہے کہ شعر وادب کی بوی شخصیتوں کی مشت کارکردگی کے اعتراف کے بعد ان کی بعض منفی سرگرمیوں کو نظرانداز کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کسی رسالے یا اخبار میں شائع بھی ہوئی تھی مگر افسوس مناسب ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کسی رسالے یا اخبار میں شائع بھی ہوئی تھی مگر افسوس کے خلاف روز نامہ 'احیار کا نام یا دنہیں۔ علامہ کے بارے میں میرے اس مقالے کے خلاف روز نامہ 'احیان' کے مدیر ابوسعید ہزی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل کے خلاف روز نامہ 'احیان' کے مدیر ابوسعید ہزی (مرحوم) نے دوروز تک طول طویل ادار ہے لکھے تھے اور مجھے بہت بُری طرح گردن زدنی قراردیا تھا۔

فیض انجمن کے ہفتہ وار اجلاسوں میں بھی بھار شرکت کر لیتے تھے مگر ان کی تشریف آوری میں وہ با قاعد گی نہیں تھی جیسے ابن انثا، ابراہیم جلیس، حمید اختر، عبداللہ ملک، عارف عبدالمتین، ظہیر کاشمیری، احمد راہی اور دوسرے کئی ترقی پندمصنفین نے مدتول اختیار کیے رکھی۔ دراصل فیض صاحب بور ژوا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان ہی کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔

نومبر ۱۹۴۹ء کی کل پاکستان ترقی پہند مصنفین کانفرنس منعقدہ لا ہور کوتح یک میں "کینڈ مارک" کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں شرکت کے لیے ہم نے روس کے علاوہ برطانیہ اور امریکہ کے ترقی پہند مصنفین کو بھی مدعو کیا گر صرف روسی اہل قلم کا ایک چہار کئی وفعد لا ہور آسکا اور وہ بھی کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد پہنچا، گران چاروں اصحاب کی آمد اور لا ہور میں ان کا چند روز قیام ادبی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ یہ اہل قلم

یا کستانی ادباء وشعراء کے لیے روس میں شائع ہونے والی ادبی کتابوں کے تھا نُف لائے تھے جو میں نے انجمن کے جزل سکریٹری کی حیثیت ہے، برکت علی محڈن ہال (بیرون موچی دروازہ) کے ایک جلسہ عام میں وصول کیے اور پشکن، دوستوسکی، طالسطائی، چیخو ف، گوگول، گورگی، مایا کونسکی ، ایلیا اھرن برگ وغیرہ وغیرہ کی تخلیقات کے بیہ انگریزی تراجم میں نے انجمن کے دفتر پہنچا دیے جنہیں دوسرے ہی دن پولیس دفتر پر چھانے کے پردے میں سمیٹ کر لے گئی۔ میں نے اس ظلم کے خلاف فیض صاحب ہے درخواست کی کہ وہ علم وادب کا بیخزانہ انجمن کو واپس دلوا دیں کیونکہ قریب قریب ہر دور میں ارباب حکومت سے ان کے خاصے تعلقات ہوتے تھے۔ انہوں نے یقینا کسی

ہے کہا بھی ہوگا مگر خدا ہی جانے کہادب کا بیخزانہ کہاں دفن کر دیا گیا۔

فیض صاحب کی ترقی پسندی تو تسی بھی شک وشبہ ہے بالاتھی مگر ترقی پسندوں کی سرگرمیوں میں وہ بھریور دلچیں کم ہی لیتے تھے جس کی ان سے توقع کی جاتی تھی۔ جب نومبر ۱۹۴۹ء کی کانفرنس کےسلسلے میں انجمن کے نئے منشور اور کانفرنس میں پیش کی جانے والی قراردادوں پر بحث مباحثے کے لیے ترقی پیند مصنّفین مل بیٹھتے تھے تو فیض صاحب ان محفلوں میں شاذ ہی شرکت کرتے تھے۔ اس کانفرنس میں اس قرار داد کو بھی پیش ہونا تھا جس کامضمون غیرتر تی پسند ادیوں کے بائیکاٹ پرمشمل تھا، اور وہمفصل منشور بھی منظور ہونا تھا جو انتہا پسندی کا شاہکار تھا، مگر فیض صاحب نے ان میں کوئی رلچیں نہ لی۔ البتہ جب کانفرنس کے اجلاسوں کے لیے کسی ایک صدر کی بجائے ایک "يريزيدْيم" كا فيصله بهوا تو فيض صاحب مان كئے اور وہ كانفرنس كى سب نشستوں ميں مطلی فریدآ بادی،متاز حسین، فارغ بخاری، ریاض روفی اور میرے پہلو بہ پہلو بیٹھتے رہے۔ جب کل یا کتان انجمن ترقی پیندمصنّفین کےعہد پداروں کا انتخاب ہوا اور مجھے جزل سکریٹری قرار دیا گیا تو میں نے احتجاج کیا کہ فیض صاحب اور مطلی صاحب کے سینئر حضرات کی موجود گی میں مجھے اس عہدے کے لیے نامزد نہ کیا جائے۔ مگر اکثریت نے میری گزارشات پر توجہ نہ دی۔ البتہ میں نے اعلان کیا کہ "ہم فیض صاحب کو بھا گئے نہیں دیں گے۔'' چنانچہ انہیں انجمن کا وہ''خزانچی'' منتخب کیا گیا جس کی تحویل میں انجمن کا نہصرف ایک روپیہ تک نہیں تھا بلکہ قرضہ ہی قرضہ تھا۔

نسبت روڈ کے مکان کی ہے بیٹھک (جواب خالد احمد کی تحویل میں ہے) ادبا وشعرا کا خاص مرکز رہ چک ہے۔ فیض صاحب یہاں تین چار بارتشریف لائے۔ بیشتر خدیجہ بہن کے افسانوں کے مجموعے کا دیباچہ لکھنے آتے ،سگریٹ پرسگریٹ پھو نکتے اور لکھتے چلے جاتے۔ ایک بار جب ہم لوگوں نے جگر اور مجاز کی آمد پر وائی۔ ایم۔ سی۔ لکھتے چلے جاتے۔ ایک بار جب ہم لوگوں نے جگر اور مجاز کی آمد پر وائی۔ ایم۔ سی۔ اے ہال میں مشاعرہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تو فیض صاحب شعرا کی فہرست مرتب کرکے لے آئے۔ سب نام ٹھیک تھے مگر ظہیر کا تمیری کا نام درج نہیں تھا۔ میں نے اس فروگز اشت کا ذکر کیا تو فیض صاحب نے کہا۔ ''نہیں، ظہیر کو اس مشاعرے میں شامل نہیں کریں گے؛ ظہیر تو ترتی پندمصنفین شامل نہیں کریں گے؛ ظہیر تو ترتی پندمصنفین کا ایک بہت اہم اور سینئر شاعر ہے۔'' کیوں نہیں کریں گے؛ ظہیر تو ترتی پندمصنفین کا ایک بہت اہم اور سینئر شاعر ہے۔'' فیض صاحب نے خاصی نا گواری سے کہا۔'' پچھ کھی ہو، ظہیر اس مشاعرے میں شامل نہیں ہوگا۔'' میں فیض صاحب کی یہ ضد د کھے کر

جیرت زدہ رہ گیا۔ تب مجھے محسوں ہوا کہ بیہ جوایم۔اے۔او۔کالج،امرتسر میں فیض اور ظہیر کے درمیان کسی نکتے پر چپقلش کی افواہ سی تھی، تو اس میں پچھسچائی بھی تھی۔ گر میں سوج تک نہیں سکتا تھا کہ فیض اتنی کم حوصلگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میرے اصرار پر وہ مان تو گئے گر بیہ شرط رکھی کہ ظہیر کو مدعو کرتے ہوئے کسی صورت میں ان کا نام نہ آئے! میں فیض کے اس تعصب کو آج تک ہضم نہیں کریایا۔

سوابر سی بعد فیض صاحب (اور سید سجاد ظہیر وغیرہ) راولپنڈی سازش کیس کے تحت گرفتار کرلیے گئے اور مئی ۱۹۵۱ء میں ملک کے دونوں حصوں سے کتنے ہی ترقی پند مصنفین کو محض احتیاطاً نظر بند کر دیا گیا اور انجمن بے ٹھکانا ہوکر رہ گئی۔نظر بندی کے دنوں میں جب ہم مل بیٹھتے تھے تو سوچتے رہ جاتے تھے کہ فیض صاحب کا سازم مزاج شاعر فوجی طاقت کے ساتھ حکومت کا تختہ اللئے کا اقد ام کیے کرسکتا ہے۔

نومبر ۱۹۵۱ء میں رہا ہوکر میں نے انجمن ترقی پیند مصنفین کے جزل سکریٹری کی حیثیت سے ایک اورکل پاکتان کا نفرنس کا اہتمام کیا۔ اس دوران میں نے پورے ملک کی شاخوں کی تائید کے ساتھ وہ انتہا پیندانہ قرار داد واپس لے لی جس میں بڑے بڑے اہل قلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ کل پاکتان کا نفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس میں نہ صرف متذکرہ قرار داد با قاعدہ واپس لی گئی بلکہ منشور پر بھی نظر ٹانی کی گئی اور قریب قریب وہی منشور مواجو انجمن کے آغاز میں مرتب ہوا تھا۔ اس کا نفرنس کے تین اجلاس سے جن کی صدارت بابائے اُردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب، مولانا عبدالمجید سالک صاحب اور پیر حیام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں عبدالمجید سالک صاحب اور پیر حیام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں عبدالمجید سالک صاحب اور پیر حیام الدین راشدی صاحب نے کی۔ اس کا نفرنس میں ظہیر نے معذرت کر لی تھی۔

ان ہی دنوں فیض صاحب کا مجموعہ کلام'' دست صبا'' جیل سے مرتب ہوکر ناشر تک پہنچا۔ فیض صاحب نے مجھے لکھا کہ میں مسودے پر ایک نظر ڈال لوں۔ میں نے بعض مقامات کے سلسلے میں شہے کا اظہار کیا۔ فیض صاحب نے میرے بعض شبہات دورکر دیے اور بعض مقامات کو برقرار رکھا۔ کتاب شائع ہوئی تو اس کی افتتا می تقریب کی صدارت مصور مشرق محترم عبدالرحمٰن چنتائی صاحب نے فرمائی۔ میں نے فیض کی شاعری پرایک مقالہ پیش کی جس کا ایک شعریہ تھا ......

پچھ نہیں مانگتے ہم لوگ، بجز اذن کلام
ہم تو انسان کا بے ساختہ بن مانگتے ہیں اس دوران فیض صاحب کے ساتھ خط و کتابت جاری رہی۔ دوستوں اور عزیزوں کوان کا وہ صبیہ کلام جیل سے موصول ہوتا رہا جس کے بنیادی موضوع نے ان کے اس شعر میں تجسیم یائی ......

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے جب فیض اور سجاد ظہیر کی بے گناہی ثابت ہونے پر انہیں رہا کیا گیا تو مختلف تقریبول اور دعوتوں میں ان کا تھریور خیر مقدم ہوا۔ مجھے بطور خاص وہ بڑی دعوت یاد ہے جونوابزادہ لیافت علی خال کے برادر سبتی نوابزادہ امتیاز علی خان نے اپنی کوٹھی واقع لارنس روڈ پر بریا کی تھی۔ کھانے سے پہلے شراب کا دور چلا جس میں سب بلانوش خوب چہکے۔ انگریزی کےمعروف استاد اور کمیونسٹ یارٹی کے دماغ پروفیسر ایرک سپرین کی توجہ میری طرف منعطف ہوگئی اور انہوں نے شراب سے میری محرومی کا مذاق اُڑانا شروع کر دیا۔ نشے یا نیم نشے میں حاضرین یقینا محظوظ ہوتے رہے مگر میں تادیر پروفیسر صاحب کا پیہ ارشاد برداشت نه كرسكا كه ..... "مسٹرنديم! اگر آپ وہسكى نہيں پيتے تو مجھے حكم ديجئے ، ميں آپ کے لیے نلکے کا پانی لے آؤں۔'' پروفیسر ایرک سپرین نہایت شائستہ اور کلچرڈ دانشور تھے گرشراب ایسی کا فرچیز ہے کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھیڑ دیتی ہے۔ ہر بار جب وہ مجھے نلکے کے پانی کی پیش کش کرتے تھے تو پورا مجمع قبقہوں سے گونج اُٹھتا تھا۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا۔ پروفیسر صاحب نے جب پھر سے میرے لیے نکے کا یانی لانے کی پیش کش کی تو میں نے انہیں بازو سے پکڑا اور یہ کہتا ہوا باہر لے آیا کہ مجھے لان میں نصب خلکے کا پانی

پند ہے۔ تشریف لاسے اور پلا ہے۔ اور جب لان میں صرف میں اور پروفیسر صاحب رہ گئے تو میں نے گنا فانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے گھڑک کرکہا کہ اگر اب آپ نے نکے ک پانی کی چیش کش کی تو میں آپ کے دانت توڑ دوں گا! نشے میں دھت شرابیوں پر اس طرح کی دھمکی کوئی اثر نہیں کرتی مگر پروفیسر ایک دم متاثر ہو گئے اور ایسی چپ سادھ لی کہ فیف صاحب سویرے نبیت روڈ پر میرے فریب فانے میں تشریف لے آئے اور مجھ سے گزشتہ رات کی زیادتی کی معافی ما گی۔ میں نے انہیں سینے سے لگا لیا کہ بنیادی طور پر وہ ایک بیاری شخصیت تھے۔ نہ جانے انہیں یہ کیسے یادرہ گیا کہ رات انہوں نے غلط حرکت کی تھی۔ بیاری شخصیت تھے۔ نہ جانے انہیں یہ کیسے یادرہ گیا کہ رات انہوں نے غلط حرکت کی تھی۔ میں ساحب رہا ہوئے تو انہوں نے پھر سے'' پاکستان ٹائمنز' کی ایڈیٹری سنعالی۔''امروز'' میا دبی زندگی کے دی برس پورے کر لیے تھے اس لیے اس کا ''دہ سالہ نمبز' نکا لئے کا فیصلہ ہوا۔ اس سلسلے میں فیض صاحب نے اور میں نے ظہیر بابر، حمید اخر ، حمید جملی اور عبداللہ ملک کے مشوروں سے ایک منصوبہ بنایا اور ایسا یادگار نمبر مرتب کیا کہ بعض باذوق قارئین کے یاس اب تک محفوظ چلا آتا ہے۔

ان ہی دنوں جب مجھے معلوم ہوا اور فیض صاحب نے خود بھی اعتراف کیا کہ وہ پنجاب کے گورز میاں مشاق احمر گور مانی کی تقریریں لکھتے رہے ہیں تو تچی بات ہے، مجھے با قاعدہ صدمہ پہنچا۔ اس سے پہلے انہوں نے برصغیر کی تاریخ کے سفاک ولین، برطانیہ کی فوج میں کرنل کا عہدہ قبول کرکے اپنے چاہنے والوں پرستم ڈھایا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم ہی تھا کہ فیض صاحب ملک کے حاکم انگریز کی فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں، مگر مجھے اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب میں انہیں فوج کے پتے پر خط لکھنے بیشا۔ میں نے ان کا یہ پتہ اپنے نہایت عزیز دوست (اور مفت روزہ ''شیرازہ'' کے مدیر) محمد فاضل صاحب سے حاصل کیا تھا۔ فیض صاحب کا پتہ یہ تھا۔……

کرنل فیض احمد فیض .....ایم بی بی بای ب و پنی و ائر یکٹر مورال و ائر یکٹوریٹ جنرل ایڈ جوئنٹ برائج ، جنرل ہیڈ کوارٹرز ، نئی دہلی۔ فیض صاحب کے اس عجیب وغریب ہے نے مجھے دنوں تک اُداس رکھا۔ میری وہی کیفیت ہوگئی جو دہلی میں جارج پنچم کے جشن تا جپوشی پر علامہ اقبال کے تہنیتی اشعار پڑھ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال اس زمانے کے سب سے بڑے فرنگی کے حق میں وہ اشعار نہ لکھتے اور فیض صاحب ملک کومحکوم رکھنے والے غیرمککی حکمران کے ساتھ تعاون نہ فرماتے تو کون سا آسان ٹوٹ پڑتا!

پھر جب قیام پاکستان کے برسوں بعد میں نے اپنی پاکستانی فوج کے ایک بڑے افسر، جنزل کے۔ ایم۔ عارف کے شعری مجموعے کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی تقی تو فیض صاحب نے اس پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیوں مناسب سمجھا! جبکہ ادب کا تخلیق کارنہ فرجی ہوتا ہے نہ غیر فوجی ۔۔۔۔۔ وہ صرف تخلیق کاربہ وتا ہے۔

گر اس سلسلے میں تنہا فیض صاحب گنهگارنہیں تھے۔ ہمارے بہت سے نامور اہل قلم انگریز کے چکر میں آ گئے تھے۔ن۔م۔ راشد تک کیبٹن راشد کہلانے لگے تھے۔ میں اس زمانے میں ماہنامہ''ادب لطیف'' کا ایڈیٹر تھا۔حضرت جوش ملیح آبادی نے مجھے رسالے میں اشاعت کے لیے ایک نظم بھیجی جس کا عنوان تھا'' چند روز اور مری جان''۔ یہ فیض صاحب کی ایک نظم کے ایک مصرع کا مکڑا ہے جے جوش صاحب نے اپنے مفہوم میں استعمال کیا تھا۔ اس نظم میں فیض صاحب کے علاوہ تا ثیر صاحب اور راشد صاحب وغیرہ کو، جوانگریز کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے،نشانۂ تفحیک بنایا گیا تھا۔ میں نے پینظم پڑھی تو سوچا کہ اگریہ چھاپ دوں تو میرے بیہ سب محترم دوست خفا ہو جائیں گے۔ سومیں نے اس نظم کی نقول تیار کیں اور سب کو بھجوا دیں، کہ اگر آپ اس ضمن میں کچھ کہنا پبند کریں تو میں نظم کے ساتھ انہیں بھی شائع کر دوں گا۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی جواب کی ہمت نہ کی اور بینظم میرے دور ادارت میں شائع نہ ہوسکی۔ (سنا ہے بعد میں شائع کر دی گئی تھی )نظم کا موضوع پیرتھا کہ شاعر کی بیوی اہنے میاں کوغیرت دلاتی ہے کہ آپ کے سب دوست انگریزی فوج میں بھرتی ہوکر مزے اُڑا رہے ہیں اور ..... بیویاں اُن کی لونڈر میں بی رہتی ہیں محمین بیت ہیں، صوفوں میں دھنسی رہتی ہیں ان کی زلفیں ہی نہیں مست و معطر پیارے ان کی زلفیں ہی نہیں مست و معطر پیارے ان کے گالوں پہمی چربی کے ہیں چکر پیارے ان کے گالوں پہمی چربی کے ہیں چکر پیارے مساور شاعر بیوی کوتسلی دیتا ہے کہ.....

چند روز اور مری جان، فقط چند ہی روز ....نظم کے آخر میں شاعرا پنی بیوی کوسر عبدالقادر کی بر پا کی ہوئی ایک دعوت میں شامل ہونے کا کہتا ہے.....

مجھی ہوں کوئی گمیر سیاسی مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور میاں افتخار الدین بھی ملک سے باہر ہوتے تھے تو فیض صاحب اس مسئلے پر اداریہ لکھنے کے سلسلے میں مجھے مشورہ دینے آتے تھے۔ وہ مسئلے سے متعلق اداریے میں ایک خاص حکمت عملی اختیار کرنے کے سلسلے میں اپنا نقط نظر واضح کرتے تھے گرا تنا آ ہستہ بولتے تھے کہ صرف ان کے ہونٹوں کی ہلکی ہلکی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کئی بارع ض کیا کہ فیض صاحب ذرا اونچا بولیے۔ وہ دو چار الفاظ او نچے بول کر پھر وہی انداز اختیار کر لیتے تھے۔ میں اداریہ لکھ کرکا تب کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے روز فیض صاحب میرا اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے فیض صاحب میرا اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے فیض صاحب میرا اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے فیض صاحب میرا اداریہ پڑھنے کے بعد تشریف لاتے تو شکایت کرتے کہ مسئلے کے

بارے میں انہوں نے جوموقف بیان کیا تھا، وہ تو اداریے میں ہے ہی نہیں۔ تب میں عرض کرتا تھا کہ فیض صاحب، آپ کا موقف کس کا فر کے کانوں تک پہنچا ہے۔ آپ تو ہونٹوں ہونٹوں میں کچھ کہہ جاتے ہیں۔ کچھ بلتے پڑتانہیں، اس لیے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ادار یہ لکھ دیتا ہوں۔

فیض صاحب اپنی جگہ پریشان تھے کہ نئے نئے شعرا ان کی شاگردی اختیار كرنے اور ان سے اصلاح لينے آنگلتے ہيں۔ ادھر ميں بھی اسی وجہ سے پریشان تھا۔ چنانچہ جب بھی کوئی نوجوان میرے پاس اس نیت سے آتا تھا، میں اسے فیض صاحب کے پاس بھیج ویتا تھا کہ وہ مجھ سے سینئر بھی ہیں اور دفتر میں عموماً فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ سال میں پاکستان ٹائمنر کے دو حیار ہی ایڈیٹورل لکھتے ہیں۔فیض صاحب بھی ان نوجوانوں کو پیہ کہتے ہوئے میرے دفتر کا راستہ دکھا دیتے تھے کہ میں تو انگریزی اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور انگریزی ہی میں سوچنے لگا ہوں۔ ندیم کے پاس جائے کہ اُردو اخبار کا ایڈیٹر ہے اور اس لیے اُردو میں سوچتا ہے۔ جب ہم دونوں پر بیہ راز کھلا کہ وہ نو جوانوں کو میری طرف اور میں انہیں فیض صاحب کی طرف روانہ کر دیتا ہوں تو ایک روز ہم دونوں نے مل کر ایک تجویز سوچی۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب تازہ تازہ ریٹائر ہوئے تھے اور سنت نگر میں رہائش پذیریتھے۔ طے پایا کہ شاگر دی اور مشورے کے طالبان کوصوفی صاحب کے ہاں بھجوایا جانا شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ ضرورت مندوں کوہم نے صوفی صاحب کے گھر کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ تین جار ماہ کے بعد ایک بار ہم دونوں کسی تقریب میں شامل ہونے پہنچے تو صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی۔سلام وآ داب کے بعد میں نے یوچھا کہ قبلہ ریٹائر منٹ کے بعد کا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ بولے،" ویسے تو کچھ ادھورے ادبی کام مکمل کرنے کا وقت مل گیا ہے مگر ایک پریشانی بہت شدید ہے۔نو جوان اپنی کچی کچی غزلیں لے کرمیرے پاس قطار اندر قطار آنے لگے ہیں اور ایک بل بھی چین نہیں لینے دیتے۔'' فیض صاحب کوتو صوفی صاحب كے يہ الفاظ س كر بے تحاشہ بنى آ كئى اور وہ قبقے لگاتے بلكہ قبقہوں پر قابو پانے كى

کوشش میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دور چلے گئے گر میں چند کمنے ضبط کے کھڑا رہا۔ پھر فیف صاحب کو ہنی سے بے چین دیھ کر میں بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ہننے لگا۔ صوفی صاحب پریشان ہوکر بھی دور جاتے فیض صاحب کو دیکھتے تھے، بھی مجھے گھورتے تھے اور آخر فر مایا۔" کیوں بھی کیا بات ہے؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے کہ کھی کھی اور آخر فر مایا۔" کیوں بھی کیا بات ہے؟ کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے کہ کھی کھی کے جارہ ہو؟" تب تک فیض صاحب بھی واپس آگئے تھے اور میں نے بھی صبط کر لیا تھا اور جب ہم نے صوفی صاحب کو بتایا کہ ہم ہی بیا افواج قاہرہ آپ کی طرف بھیجتے تھا اور جب ہم تینوں میں طے پایا کہ ان نو جوانوں کو عابد علی عابد صاحب کے گھر کا پتہ بیاں، تو اب ہم تینوں میں طے پایا کہ ان نو جوانوں کو عابد علی عابد صاحب کے گھر کا پتہ بیا کہ ہم بی یا سے بعد عابد صاحب ہے گھر کا پتہ بیا کہ ہم بی یا سے بعد عابد صاحب پر کیا گزری ..... بیا لگ قصہ ہے۔

اُن دنوں روز نامہ''امروز'' کراچی ہے بھی نکلتا تھا مگر اس کی سرکولیشن آٹھ دی ہزار ہے آگے بڑھتی ہی نہیں تھی۔ پروگر یسو پیپرز لمیٹڈ کو اس کی وجہ سے خاصا نقصان برداشت كرنا يرم رما تھا۔ اس ليے مياں افتخار الدين صاحب اورسيد اميرحسين شاہ صاحب (منیجنگ ڈائر مکٹر) نے فیض صاحب کو اور مجھے''امروز'' کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کراچی جیجنے کا فیصلہ کیا۔ دفتر کی طرف سے ہم دونوں کے لیے ریلوے کی فرسٹ کلاں ایئر کنڈیشنڈسیٹیں بک ہو گئیں۔فیض صاحب نے تو خیر اس طرح کے کئی سفر کیے ہوں گے مگر ایئر کنڈیشنڈ ڈیے میں سفر کرنے کا میرا پہلا تجربہ تھا۔ جب ہم اپنے ڈے میں پہنچے تو دیکھا کہ اس میں دوسیٹیں آمنے سامنے کی ہیں اور دو اوپر کی ہیں۔ سامنے کی نیچے اور اوپر کی سیٹ فلمی دنیا کے دومشہور اصحاب، آغا گل صاحب اور چودھری عیدمحمر صاحب کے لیے بکتھیں اور دو ہم دونوں کے لیے۔ رات کا وقت تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعدسونے سے پچھ دیریہلے ہم جاروں ادھر اُدھر کی باتیں کر رہے تھے۔ جب ڈیے کا دروازہ کھلا اور ملک فیروز خاں نون اندر تشریف لائے۔ وہ آتے ہی فیض صاحب سے "فیضی فیضی" کہتے ہوئے لیك گئے اور بولے۔'' مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا کہتم بھی اسیٹرین میں کراچی جا رہے ہو۔ جھے پہلے معلوم ہوتا تو تمہارے ساتھ کی سیٹ بک کرالیتا گر بہر حال یہی بہت ہے کہ ہم دونوں ہمسفر تو ہیں، اور ہاں فیضی، ایک محفل میں تمہاری تازہ غزل کے تین شعر تمہارے ایک عقیدت مند نے سائے تو لطف آگیا۔ میں نے یہ تینوں شعر نوٹ کر لیے۔ اب بھی میری جیب میں ہیں۔' یہ کہہ کر ملک صاحب نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور فیض صاحب کو ان کے شعر سنانے لگے۔ انہوں نے تینوں کے تینوں شعر غلط کرھے۔ پھر جب وہ کاغذ تہہ کرکے اور اسے کوٹ کی جیب میں منتقل کرکے چلے گئے تو میں نے فیض صاحب سے عرض کیا۔''اس دنیا میں آپ کا کیسا کیسا عقیدت مند موجود میں ضاحب!' وہ میرے طنز کو سمجھ گئے اور ہولے۔'' ہمارے سیاستداں شعر کے معاطع میں عوم اچاہل ہوتے ہیں۔''

اب سونے کا وقت آیا تو فیض صاحب نے پنچ کی برتھ پہند کی اور میں نے اوپر کی۔ شدید گری کے موسم میں ڈ بے کی بخ فضا باقی تینوں کے لیے تو معمول کا درجہ رکھتی تھی، مگر میرے لیے ایک نعت سے کم نہ تھی۔ میں اوپر کی سیٹ پر ایک آ سودگی کے احساس کے ساتھ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سوبھی گیا، مگر زیادہ سے زیادہ آ دھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میں سردی سے کا نیخ لگا۔ پنچ جھا نکا تو فیض صاحب بیڈ لائٹ جلائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ۔۔۔۔۔''فیض صاحب مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ۔۔۔۔''فیض صاحب مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ اوڑھنے کے لیے کوئی موٹا کیڑا ہوگا آپ کے پاس؟'' فیض صاحب مسکراتے ہوئے اُٹھے اور اپنی المبچی میں سے ایک بڑا سا تولیہ نکال کر مجھے دیا اور ساتھ ہی فرمایا۔''وہ ضرب المثل اور اپنی المبچی میں سے ایک بڑا سا تولیہ نکال کر مجھے دیا اور ساتھ ہی فرمایا۔''وہ ضرب المثل تو آپ نے ضرور نی ہوگ ۔ وہی کہ۔۔۔۔۔گی ہضم نہیں ہوتا!''اس پر ہم دونوں نے قبقہہ لگایا تو دونوں فلمی شخصیتوں نے جیسے ڈسٹر بہوکر کروٹ بدلی۔

میں میہ بڑا ساتولیہ اوڑھ کرسو گیا گرآ دھ پون گھٹے کے بعد آنکھ کل گئی۔شدید شنڈک تولیے کو پار کرکے میری ہڈیوں تک میں اُٹری جا رہی تھی۔گھرا کر میں نے نیچے والی سیٹ پرفیض صاحب کو دیکھا تو وہ اپنے گھٹے سینے سے لگائے ایک گھری س بے پڑے تھے۔ میں نے آہتہ سے کہا۔''فیض صاحب!''ان کی آواز آئی۔''جی۔'' اور میں نے عرض کیا۔ "ہاضمہ آپ کا بھی خراب ہی معلوم ہوتا ہے۔ "اس پر ہم دونوں اس زور سے بنے کہ آغاگل صاحب اور عید محمد صاحب بیدار ہو گئے اور ہم سے ہمارے قبقہوں کا سبب بوچھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم دونوں سردی سے کیکیا رہے ہیں اور اس کیکی کو قبقہوں سے ڈھانینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بہت محظوظ ہوئے۔ مگر وہ آئے دن لا ہور سے کراچی کا ایئر کنڈیشنڈ سفر کرتے رہے تھے۔ اس لیے دونوں کے پاس فالتو کمبل بھی تھے، سو دونوں نے ایک ایک کمبل ہمارے حوالے کیا اور تب ہم سکون سے سو سکے۔

ان دنوں ملک کے مشہور ماہر موسیقی رفیق غزنوی کراچی ہی میں مقیم تھے۔انہوں نے فیض صاحب کی اور میری آمد کا ساتو ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ ادھیڑ عمر میں بھی ایک خوبصورت انسان تھے مگر جب انہوں نے اپنی نئی بیوی ہے ہمیں متعارف کرایا تو جھے انسوس ساہوا کہ وہ زیادہ سے زیادہ میں بائیس برس کی لڑکی گئی تھیں اور رفیق صاحب ان سے تمیں پینیٹس برس بڑے ہوں گے، مگر بہر حال بیان کا سراسر ذاتی مسئلے تھا۔

ان سے تمیں پینیٹس برس بڑے ہوں گے، مگر بہر حال بیان کا سراسر ذاتی مسئلے تھا۔

رفیق صاحب نے بیئر سے فیض صاحب کی مدارت شروع کی۔ ایک گلاس میرے سامنے بھی رکھا، مگر فیض صاحب نے میری مدد کی اور رفیق صاحب کو مطلع کیا کہ میرے سامنے بھی رکھا، مگر فیض صاحب نے میری مدد کی اور رفیق صاحب کو مطلع کیا کہ در نہیں مدت ''

''کیا آپ بیئرجیسی غیرنشه آور چیز بھی نہیں پیتے ؟'' رفیق صاحب نے مجھ سے پوچھا۔'' بیتو الیبی بی ہے جھے ہے پوچھا۔'' بیتو الیبی بی ہے جیسے آپ سڑک کنارے گئے کے رس کا ایک گلاس پی لیس۔'' میں نے کہا۔'' مگر میرے اور آپ کے دوست سعادت حسن منٹو نے تو بیئر کے سلسلے میں آپ کے متعلق بچھاور بتایا تھا۔''

رفیق صاحب بولے۔" کیا بکواس کی تھی اس کشمیرے نے؟"

میں نے کہا۔''منٹو کہتے تھے کہ رفیق غزنوی کا سامضبوط جنے گا آ دمی بھی بیئر کی دو بوتلیں پی لیتا ہے تو اس سے ایک خاص لفظ ٹھیک سے نہیں بولا جاتا۔۔۔۔۔اس کی زبان لڑ کھڑا جاتی ہے۔اسے نشہ ہو جاتا ہے۔'' رفیق صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔''میں نے بتایا تھا نا کہ منٹوفضول بک بک بہت کرتا تھا۔اس نے آپ کوکون سالفظ بتایا تھا۔''

نیف صاحب نے بجھے مخاطب کیا۔"رفیق دو ہوتل بیئر چڑھالے تو پھر بتائے گا۔" فیض صاحب تو جیسے تاک میں تھے۔ جب رفیق صاحب نے دوسری ہوتل کا آخری گھونٹ بھی پی لیا تو فیض صاحب ہولے۔"اب بتائے، منٹو نے کس لفظ کی بات کی تھی۔"

رفیق صاحب نے بھی کہا۔''جی ہاں، دو بوتلیں تو میں نے پی لیں۔اب بتا پے وہ کون سالفظ ہے جو میں ٹھیک سے نہیں بول سکوں گا۔''

میں نے کہا۔'' ذرابول کر دکھائے ۔۔۔۔۔'مبکٹؤ بولئے۔'' فقی اور اور اور درمان

رفيق صاحب بولے۔" ثكثمبو۔"

اور فیض صاحب نے ہنتے ہوئے کہا۔''منٹو یقیناً شرارت ہی کرتا تھا۔ اس کا ثبوت مل گیا ہے۔''

جزل ایوب خان کے دور حکومت میں فیض صاحب لاہور آرٹس کونسل کے سکریٹری (یاریزیدین ڈائریکٹر) تھے۔ایک روز میں کی کام سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر راوی روڈ پر چنتائی صاحب کے ہاں لے چلے۔نبست روڈ پر سے گزرے تو انہیں سڑک کے کنارے" قاسمی پریس' کا ایک بڑا سابورڈ دکھائی دیا۔ مجھے معلوم نہیں یہ کن صاحب کا پریس تھا، مگر بہرحال قاسمی پریس کا بورڈ موجود تھا۔فیض صاحب کہنے گئے۔" آپ چیکے چیکے اتنا بڑا کاروبار چلا رہے بورڈ موجود تھا۔فیض صاحب کہنے گئے۔" آپ چیکے چیکے اتنا بڑا کاروبار چلا رہے

ہیں؟" اس پر ہم دونوں ہنے۔تھوڑا آگے گئے تو مؤ ہپتال کے قریب مجھے ایک بورؤ دکھائی دیا۔ میں نے کہا۔" فیض صاحب، کاروبارتو آپ نے بھی بہت بھیلا رکھا ہے۔ وہ بورڈ دیکھئے۔" بورڈ پر" فیض ہیئر کٹنگ سیلون" کے الفاظ درج تھے۔فیض صاحب اتنا ہنے کہ انہیں کارسڑک کے ایک طرف روک لینا پڑی۔

ہم دونوں کے درمیان اس طرح کی بے ضرر چھیڑ چھاڑ جاری رہتی تھی۔ ایک روز میں لاہور آرٹس کونسل میں ان کے پاس گیا تو وہ بولے۔" چلئے جاکر کافی پیتے ہیں۔'' باہر جاکر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔اس زمانے میں مال روڈ وغیرہ پرٹریفک سکنل نہیں نصب ہوئے تھے بلکہ چوکوں میں پولیس کے سیاہی ٹریفک کنٹرول کرتے تھے اور پیدل چلنے والوں کے لیے دونوں طرف دو دو تین تین فٹ اونچے سیمنٹ کے تھمبے سے رکھے ہوئے تھے۔ فیض صاحب کی ڈرائیونگ کا معیار ہم سب دوستوں کا خاص موضوع تھا۔ میں نے کہا۔'' فیض صاحب احتیاط کیجئے گا۔ گاڑی ان کھمبوں میں نہ دے ماریے گا۔'' فیض صاحب بولے۔'' آپ لوگوں نے میری ڈرائیونگ کے بارے میں غلط ..... ' اور انہوں نے گاڑی ٹھاہ سے سمنٹ کے تھمے میں دے ماری۔ بننے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کی۔فیض صاحب نے گاڑی وہیں چھوڑی اور فیروزسنز میں آ کراپنے دفتر فون کیا کہ ڈرائیور آئے اور ہماری گاڑی لے جائے۔ ہم لوگوں نے فیض صاحب کی ڈرائیونگ کے بارے میں پیرتک مشہور کر رکھا تھا کہ وہ کارکوروکنا جانتے ہی نہیں،اس لیے انہوں نے پٹرول کا ایک خاص بیانہ مقرر کر رکھا ہے۔ چنانچیراس پیانے کے مطابق پٹرول پاکستان ٹائمنر کے دفتر کے سامنے ختم ہو جاتا ہے اور گاڑی خود بخو درُک جاتی ہے۔

اور بیرتو خیر واقعہ ہے کہ میں بھی فیض صاحب کی گاڑی میں موجود تھا۔ دو اور لوگ بھی متھے۔ اب یادنہیں کہ کون کون تھے۔ بہر حال گاڑی پاکتان ٹائمنر کے دفتر کی طرف جا رہی تھی۔ فیض صاحب نے ایک مقام پر گاڑی کا گیئر بدلا۔ ٹھیک اُسی وقت قریب سے گزرنے والے ایک ٹرک میں بھی گیئر بدلا گیا جس میں سے گھرر کی آیک

خوفناک آواز آئی۔فیض صاحب سمجھے یہ آواز ان کی گاڑی کے گیئر سے آرہی ہے۔ چنانچہ بریک لگائی اور بولے۔''لوبھئ قصہ تو ختم ہو گیا۔ گیئر ٹوٹ گیا ہے۔' جب ہم نے عرض کی کہ یہ آواز ٹرک کے گیئر کی تھی، آپ کی کار کے گیئر کی نہیں تھی اور پھر سب مسافر جی کھول کر ہنے۔

لائل یور کاٹن ملز، دلی کلاتھ ملز کا ذیلی ادارہ تھا جہاں ہرسال پاکستان و ہند کے منتخب شعرا جمع ہوتے تھے اور دومشاعرے منعقد ہوتے تھے.....ایک خاص مشاعرہ..... دوسرا عام مشاعرہ ..... ان مشاعروں میں شعراء کو نقتر معاوضے کے علاوہ کاٹن ملز کی بعض مصنوعات کا بنڈل بھی پیش کیا جاتا تھا اور جب شعراء صبح کو واپس جانے کے لیے سر کوں پر نکلتے تھے تو انگلیاں اُٹھتی تھیں اور تفحیک کے انداز میں کہا جاتا تھا کہ بیالوگ شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ طے کیا گیا کہل کے منتظمین سے کہا جائے کہ وہ کیڑے کے بنڈل دینے کی بجائے ہرشاعر کے معاوضے میں کچھاضافہ کر دیا کریں کیونکہ یہ بنڈل تو شعرا کی بدنامی کا باعث ہورہے ہیں۔ منتظمین مان گئے۔ اگلے سال شعرا ان بنڈلوں سے محفوظ رہے۔ لاکل پور سے واپسی پر میں''امروز'' کے دفتر میں بیٹھا تھا جب بیگم ایلس فیض تشریف لائیں اور مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لائل پور میں کیا معاوضہ ملا۔ میں نے رقم بتائی تو وہ بولیں۔"اور کپڑوں کا بنڈل؟" میں نے عرض کیا کہ ہم شعراء نے بیسلملہ رُکوا دیا۔اس پر وہ مسکرائیں اور بولیں۔''اچھا،تو فیض نے تمہیں بھی سمجھا بجھا دیا ہے!'' اور تشریف کے گئیں، اور میں سوچتا رہا کہ بیوی جا ہے یا کتان کی ہو، چاہے انگلتان کی، آخرگھر کی مالکن ہوتی ہے۔اس لیےاسے بستر کی جادروں،میز پوشوں اور تولیوں وغیرہ کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔

ای طرح کے ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے فیض صاحب اور میں لائل پور براستہ جڑانوالہ جارہے تھے جب لائل پورسے چندمیل اِدھر ہی ہم نے دیکھا کہ سڑک پر رکاوٹیس کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ڈرائیور گھبرایا کہ شاید ڈاکے کا معاملہ ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر اسے بے فکر کر دیا کہ شعرا پر ڈاکہ صرف اُس وقت نتیجہ خیز ہوتا ہے جب وہ مشاعرے سے واپس آرہے ہوں۔ اس لیے بیر کاوٹ کسی اور بات کا شاخسانہ ہے۔
جب ہماری کاررکاوٹ کے پاس رکی تو قریب کی ایک سلک ملز کے گیٹ میں
سے بہت سے لوگ ہنتے ہوئے نکلے، بڑے تپاک سے ہمارا خیر مقدم کیا اور بتایا کہ
انہیں ہمارے یہاں سے گزرنے کاعلم تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں یہاں رو کئے کے
لیے سڑک پر رُکاوٹیس کھڑی کر دی تھیں۔ انہوں نے ہماری خاطر ایک ٹی پارٹی کا
بندوبست کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا۔" چائے جیجے، اندر سے مل دیکھئے اور پھر بخوشی
لائل پورتشریف لے جا ہیے۔"

تمیں چالیس حفزات کے ہجوم میں ہم نے پرتکاف چائے پی۔ پھر مل مالک ہمیں مل کے اندر لے گئے۔ ریشی کپڑا تیار ہور ہاتھا اور مشینوں میں سے یوں نکل رہاتھا جیسے آبثار گر رہا ہے۔ اس معائنے سے محظوظ ہونے کے بعد ہمیں اس سے ''مستفید'' ہونے کا انتظار رہا کہ مل مالک سلک کا ایک تھان تو ضرور ہماری نذر کریں گے، مگر انہوں نے صرف خدا حافظ کہنے پراکتفا کیا۔ مجھ سے کہا کہ آپ' امروز'' میں''حرف و حکایت'' کا کا کم لکھتے ہیں، اب کے ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ لکھ ڈالیے گا۔ حکایت'' کا کا کم لکھتے ہیں، اب کے ہم غریبوں کے بارے میں بھی کچھ لکھ ڈالیے گا۔ میں نے یوچھا۔'' آپ غریب کیسے ہو گئے محترم '''

وہ بولے۔''دیکھئے نا ای لائل پور میں ایک کاٹن مل ایسی بھی ہے جس کا مالک ایک لاکھ روپیہ روزانہ منافع کما تا ہے۔ ہم اپنی اس مل سے صرف تمیں پینیتس ہزار روزانہ کما پاتے ہیں،اس صورت میں ہم غریب نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔''

میں نے کہا۔''اس صورت میں تو آپ صرف غریب ہی نہیں، کنگے قلاش ہیں۔ میں واپس جاکر آپ کے ارشادات کی روشیٰ میں ایبا کالم لکھوں گا کہ آپ زندگی بھریادر کھیں گے۔''

میں نے موعودہ کالم لکھا اور پھرمل مالک صاحب سے زندگی بھر ملا قات نہیں ہو سکی۔ میں نے ملا قات کی گنجائش ہی ختم کر دی تھی۔

میرے ایک مضمون میں گورے ملکوں کے حکمرانوں کی بجائے گوروں کی ندمت

کی گئی تھی۔ فیف صاحب نے نہایت دلداری سے مجھے ٹو کا کہ سب گورے بُر نے نہیں ہوتے ، ان کے حکمران بُر ہے ہیں ، جیسے ہم لوگ خراب نہیں مگر ہمارے حکمران بہت خراب ہیں۔ میں نے آئندہ مختاط رہنے کا وعدہ کیا۔

ایک روز میں نے فیض صاحب سے کہا کہ لاہور کے ایک روزنامے میں ہر ہفتے ایک صاحب آپ کے خلاف قطعہ لکھتے ہیں۔ آپ کے اتنے بے شارعقیدت مند ہیں، کی سے کہے کہ وہ ان قطعات کے خلاف کسی اخبار میں جوابی قطعات لکھ دیا ہیں، کسی سے کہے کہ وہ ان قطعات کے خلاف کسی اخبار میں جوابی قطعات لکھ دیا کرے۔ فیض صاحب بولے۔ ''چھوڑ ہے اسے، لوہاروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔'' میں فیض صاحب کے منہ سے یہ الفاظ من کر جران رہ گیا۔ میں نے عرض کیا۔''فیض صاحب یہ آپ نے کیا فرمایا؟ لوہارتو مزدور جران رہ گیا۔ میں نے عرض کیا۔''فیض صاحب یہ آپ نے کیا فرمایا؟ لوہارتو مزدور کیا در نہ اس کے عرض کیا۔'' فیض صاحب یہ آپ نے کیا فرمایا؟ لوہارتو مزدور کوتے ہیں اور ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ہر لحاظ سے محترم ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کا ذکر کر معنوں میں کیوں کیا؟'' فوراً ہولے۔''غصے میں ایسا کہہ گیا ورنہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔سبکامی لوگ ہم سب کے احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔''

1907ء میں فیض صاحب اور میں روز ناموں کے سولہ مدیران کے اس وفد میں شامل تھے جے پاکستان کے وزیر اعظم کے ہمراہ چین کا دورہ کرنا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بارہم ای دورے کے سلسلے میں لا ہور سے کراچی پہنچ گئے تھے مگر وہاں معلوم ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے چین کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اب کے ہم لا ہور سے کراچی اور کراچی سے عازم ہانگ کا نگ ہو گئے۔

کے۔ایل۔ ایم۔ کا بڑا طیارہ تھا اور میں پہلی بار طیارے میں سوار ہوا تھا۔
خلیج بنگال پر طیارہ ایک طوفان میں گھر گیا۔ بھی نیچ جاتا تھا بھی او پر۔ بلندی پر
جاتے ہی پھرسے نیچ چلا جاتا تھا۔شدید جھٹے لگ رہے تھے۔ ہمارے عقب میں دو
تین پاکتانی ڈیلی گیٹ لفافول میں قے فرمارہ تھے۔مولا نا اختر علی خان بلند آواز
میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورہ میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورہ تھے۔ میں آیت الکری کا ورد کرنے گئے تھے۔فیض صاحب میرے پہلوکی سیٹ پرسورہ تھے۔ میں نے خوفزدگی میں انہیں پُکارا۔ ''فیض صاحب سے جہاز کو

کیا ہور ہا ہے؟'' آنکھیں نیم واکر کے خوابیدہ آواز میں بولے۔''ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، اور وہ سو گئے گراپی تو نیند ہوا ہو چکی تھی۔ خدا خدا کر کے طوفان تھا۔ طیارہ خلیج بزگال طے کر کے جنوب مشرقی ایشیا کے سبزہ زاروں پرسکون سے اُڑتا جارہا تھا۔

طیارہ بنکاک میں اُڑا۔ وہاں کے۔ ایل۔ ایم۔ والوں نے ہمیں ایک کار دی
کہ ہا تگ کا تگ جانے میں ابھی بہت وقت ہے۔ شہر کی سرکر آؤ۔ فیض صاحب، مولانا
اخر علی خان اور میں بنکاک کی مختلف سڑکوں پر گھوم پھر کر ایک ریستوران میں آئ اور
کافی کا آرڈر دیا۔ مولانا اخر علی خان نے ایئر پورٹ پر ہی روپوں کے بدلے تھائی لینڈ
کے کرنی نوٹ حاصل کر لیے تھے۔ انہوں نے کافی کا بل اداکرتے ہوئے ایک نوٹ
دیا۔ جب بیرا باقی رقم واپس لایا تو مولانا نے '' مُپ' کہہ کر بقایا واپس کر دیا۔ بیرا بار بار
رکوع کی حالت میں جھک جھک گیا۔ ہم باہر گاڑی میں آکر بیٹے تو تب بھی یہ بیرا رکوع
پر رکوع کی حالت میں جھک جھک گیا۔ ہم باہر گاڑی میں آکر بیٹے تو تب بھی یہ بیرا رکوع
پر رکوع کی حالت میں جھک جو تھا۔ ''اوھر کے لوگ کتنے مودب ہوتے ہیں۔ پاکستان
پر رکوع کی حالت میں ایئر پورٹ
پر جاکر معلوم ہوا کہ مولانا نے ہوشر با رقم میں میں دے ڈالی تھی۔ مثال کے طور پر اگر
بل پانچ روپ کا تھا تو مولانا نے ہوشر با رقم میں میں دے ڈالی تھی۔ مثال کے طور پر اگر
بل پانچ روپ کا تھا تو مولانا نے ایک سوکا نوٹ بیرے کو دے دیا تھا اور پچانوے
روپ اے می کر دیے تھے۔ تب مولانا نے فر مایا۔ ''میں نے بھی کہا، اس بیرے کو کیا
ہوگیا ہے کہ اس کے رکوع ختم ہونے ہی میں نہیں آرہے ہیں۔'

طیارہ ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر اُٹر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نیچے مین میں وہی منظرتھا جومیرے دیہاتی دوست محرسعید نے کھینچا تھا۔ وہ پولیس میں بھرتی ہوکر ہانگ کانگ گیا تھا اور جنگ چھڑنے پر جاپان کا قیدی ہوگیا تھا۔ رہائی کے بعدوہ گاؤں آیا تو میں نے اس سے اس کے تجربات ومشاہدات کا پوچھا۔ اس نے ہانگ کانگ اور کولون کا جونقشہ کھینچا تھا، وہی نقشہ میرے سامنے تھا۔ میں محرسعید کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ ای کی بتائی ہوئی تفصیلات سے کام لے کر میں نے اپنا افسانہ ''مامتا'' لکھا تھا

جس کا پس منظریمی ہا نگ کا نگ اور ملحقہ سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں۔

ہانگ کا نگ ہوٹل میں ایک چینی ٹیلر آیا۔ سوٹ کے کپڑے کے کئی نمونے اس
کے پاس منظے اور اس کا وعدہ تھا کہ اب آرڈر دیجئے اور شام تک سلا سلایا سوٹ لے
لیجئے۔ میں نے براؤن رنگ اور فیض صاحب نے سفید رنگ کا کپڑا پہند کیا اور شام کو
ای کپڑے کے سلے سلائے اور بالکل فٹ سوٹ ہمیں مل گئے۔

دوسرے روز ہم سب مدیران جرا کد ہوٹل کے ڈرائنگ ہال میں ناشتے کے لیے اکشے ہوئے تو فیض صاحب وہی سفید سوٹ پہنے تشریف لائے۔ گر وہاں ایک لطیفہ ہو گیا۔ ہوٹل کے بیروں نے بھی سفید سوٹ ہی پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا۔ ''فیض صاحب جلدی سے سوٹ بدل آیئے ، ورنہ کوئی گا ہک آپ کو بلاکر کوئی آرڈر دے صاحب جلدی سے سوٹ بدل آیئے ، ورنہ کوئی گا ہک آپ کو بلاکر کوئی آرڈر دے ڈالے گا۔'' فیض صاحب نے دائیں بائیں سب بیروں کو سفید سوٹ ہی میں ملبوں ڈالے گا۔'' فیض صاحب نے دائیں بائیں سب بیروں کو سفید سوٹ ہی میں ملبوں و یکھا تو پریثان ہو گئے۔ پھر دس پندرہ منٹ کے بعد دوسرا سوٹ پہنے واپس آگئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں لا ہور میں اس سفید سوٹ میں ملبوس نہیں دیکھا۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جسے انہوں نے بیسوٹ سمندر میں بھینک دیا ہوگا۔

میں ہانگ کا نگ ہوٹل میں اپنے کرے کا دروازہ بند کرکے کھڑی میں سے سمندر کا نظارہ کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک مسکرا تا ہوا چینی اندر آیا اور نگل چینی لڑکیوں کا ایک البم میرے سامنے پھیلا دیا اور بولا۔ "آپ جس تصویر پر ہاتھ رکھیں گے وہی لڑکی چند منٹ میں حاضر ہو جائے گی۔" میں تو کانپ گیا۔ مجھے کوئی راہ فرار نہ سوچھی تو میں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیڈر آف ڈیلی کیشن سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ فلاں نمبر کمرے میں ہیں۔ پہلے ان کے پاس جاؤ۔ وہ شکریہ ادا کرکے چلا گیا۔ آٹھ دس منٹ بعد فیض صاحب کا فون آیا کہ کیا اس البم وہ شکریہ ادا کرکے چلا گیا۔ آٹھ دس منٹ بعد فیض صاحب کا فون آیا کہ کیا اس البم بردار کو آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔ "فیض صاحب میرا تو اپنے ملک بردار کو آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔" فیض صاحب میرا تو اپنے ملک بردار کو آپ نے ہماری طرف بھیجا تھا؟ میں نے کہا۔ "فیض صاحب میرا تو اپنے معلوم کہ بردار کو آپ کے پاس بھیج دیا اس برمعاشوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ میں نے اسے آپ کے پاس بھیج دیا ان برمعاشوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہے۔ میں نے اسے آپ کے پاس بھیج دیا

كە آپ اسے مناسب الفاظ میں ڈانٹ دیں گے۔'' فیض صاحب بولے۔''مطمئن رہے،ہم نے ڈانٹ دیا ہے۔''

دوسرے روز شام کے قریب فیض صاحب میرے کمرے میں آئے اور بولے۔ " چلئے، ذرا ساحل سمندر تک گھوم آئیں۔" میں نے کہا۔" سبحان اللہ میرا بھی یہی جی جاہ رہا تھا۔''ہم ایک دوسر کیں طے کر کے ساحل پر پہنچے تو ساحل کی مضبوط ریلنگ پر یہاں سے وہاں تک سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے اونچی نیکریں بہنے ہوئے مختلف زاویوں سے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس کھیل رہے تھے۔ہم حیران تھے كداتے زيادہ كم لباس لڑكے يہاں كيوں جمع ہيں جب ہائگ كانگ پوليس كا ايك ساہی جو پنجاب سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے یاس آیا اور اُردو میں پوچھا۔'' آپ وہی یا کتانی تو نہیں ہیں جو چین جا رہے ہیں اور کل ہی یہاں پہنچے ہیں؟" ہم نے اثبات میں جواب دیا تو وہ بولا۔" آپ یہاں کیوں آنکلے ہیں۔ بیتو لونڈے طوائفوں کا مرکز ہے۔ یہاں سے نکل جائے ورنہ ابھی کوئی فوٹو گرافر آکر آپ کی تصویر اُتار لے گا اور اخبار میں اس کیپٹن کے ساتھ چھاپ دے گا.....'' یا کتانی ایڈیٹر ہا نگ کا نگ کے لونڈ ا بازار میں۔''ہم بین کر بھا گے تو نہیں مگر اس تیزی سے واپس آئے جیسے ہمارے پاؤں میں پرلگ گئے ہیں۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر ہم سانس لینے کے لیے رُکے اور پھر خوب جی کھول کر ہنے کہ اگر یہ یا کتانی نوجوان ہاری مددکونہ آتا تو ہمارا کیا بنا!

دوسرے روزہمیں چین میں داخل ہونا تھا گر ہا نگ کا نگ کے پاکتانیوں میں سے ایک صاحب ہارے پاس آئے اور چیکے سے بتایا کہ آپ کے وزیر اعظم کا دورہ چین ایک بار پھرمنسوخ ہوگیا ہے۔ دراصل ہارے وزیر اعظم صاحب اس خطرے کے تحت کری چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کی غیر حاضری میں یہاں کوئی اور نہ آ کر بیٹے جائے، فیض صاحب نے وفد کے سولہ افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر کے انہیں چیکے جائے، فیض صاحب نے دورہ پھرمنسوخ کر دیا ہے اور اگر ہارے سے بتایا کہ ہارے وزیر اعظم صاحب نے دورہ پھرمنسوخ کر دیا ہے اور اگر ہارے چینی میز بانوں کو اس کا پید چل گیا تو ہمیں ہانگ کا نگ سے واپس کراچی پرواز کر جانا

پڑے گا۔ ایک بارہم چین میں داخل ہو جائیں۔ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ سب نے خاموش رہنے کی ہاوتا ہے۔ سب نے خاموش رہنے کی ہامی بھری اور ہم لوگ اپنے دو چینی ترجمان میز بانوں کے ہمراہ ریل گاڑی سے کینٹین روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے کینٹین روانہ ہو گئے۔

کراچی میں مجید ملک صاحب نے فیض صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ''چین میں جو چاہے کھانا پینا، مگر چین کی خاص شراب''موتائی'' کو چھونا بھی نہیں کیونکہ جو اس شراب کے عادی نہیں ہوتے وہ پیتے ہیں تو ہوسکتا ہے،''موتائی'' کی وجہ سے انہیں موت ہی آ جائے۔موتائی دراصل''موت آئی'' ہے۔خبردار رہنا۔''

اب ہم کینٹین کے ایک ہوٹل میں پنچے تو میزبانوں میں سے ایک نے ہارے لیڈر آف ڈیلی کیشن فیض صاحب سے شاید کافی یا چائے وغیرہ کے حوالے سے پوچھا۔ '' آپ کیا پینا پیند کریں گے؟'' فیض صاحب بولے۔'' موتائی پلا دیجئے!'' میں نے گھرا کرفیض صاحب کی طرف دیکھا گر ہجوم میں پچھ کہہ نہ سکا۔ فیض صاحب نے موتائی کے دو تین پیگ چڑھا لیے۔گرمجال ہے جوان کی پیشانی پرایک صاحب نے موتائی کے دو تین پیگ چڑھا لیے۔گرمجال ہے جوان کی پیشانی پرایک شکن بھی نمودار ہوئی ہو۔

تب ایک چینی ترجمان اُٹھا اور بولا۔" حضرات ہمیں بڑا افسوں ہے کہ آپ کے وزیراعظم نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس کا ہمیں ہا گگ کا نگ ہی میں علم ہو گیا تھا گر آپ سے ذکر نہیں کیا کہ آپ پریشان ہول گے۔ آپ کے وزیراعظم آتے تو آپ عوامی چین کی حکومت کے مہمان ہوتے۔ گر اب آپ کل چائنا جرناسٹس یونین کے مہمان ہیں اور ہم آپ کو پورے چین کا دورہ کرائیں گے۔" ڈھیلی ڈھیلی تالیاں بجیں کیونکہ ہم سب اندر سے شرمندہ تھے کہ ہم جس خبر کو چھپائے ہوئے تھے، اس سے ہمارے میزبان بہت پہلے سے باخبر تھے۔

چین کی جرنگ یونین نے ہمیں چین کے جنوب سے شال تک اور مشرق سے مغرب تک کا دورہ کرایا۔ جب بھی ہم لوگ کسی شہر میں پہنچتے، ہمارے استقبال کو وہاں مغرب تک کا دورہ کرایا۔ جب بھی ہم لوگ کسی شہر میں پہنچتے، ہمارے استقبال کو وہاں کے جرنگ موجود ہوتے۔ دورے کے جرنگ موجود ہوتے۔ ہرشہر میں فیض صاحب ہم سب کا تعارف کراتے۔ دورے

۔۔۔۔۔۔کے آخری دن تک میری باری آئی تو میرا نام بتانے کے بعد فیض صاحب یہ کہتے۔۔۔۔۔
"He is the editor of a vernacular dialy "Imroze"
which means "Today"

ایک دوبار جی چاہا، فیض صاحب سے کہوں کہ ٹھیک ہے۔ میں روزناموں کے ایڈیٹرول کے وفد کا رکن ہوں گر شاعر اور افسانہ نگار بھی تو ہوں۔ میرا تعارف کراتے ہوئے ایڈیٹرول کے ساتھ ہی میری شاعری، افسانہ نگاری کا بھی ذکر کر دیجئے گا تو کیا کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے گا، جبکہ آپ خاص طور پرمشر قی پاکستان کے ایڈیٹروں کی جرنکزم کے علاوہ ان کے مصوری موسیقی وغیرہ کے شوق کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ گر میں ایسا کہہ نہ سکا کہ شاید مناسب نہ تھا۔

چین کے دورے کے آخری روز فیض صاحب نے پورے وفد کو اپنے کرے میں جمع کیا اور انہیں بتایا کہ''میری اطلاع کے مطابق آل چائنا جرناسٹس یونین الوداع پارٹی میں ہم سب کو بہت سے تخفے دے گی۔ ہم نے دور اندیش سے کام نہیں لیا اور پاکستان کا ایک بھی تخفہ ساتھ نہیں لائے۔ اب یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ایس چیز ہے جو بطور تخفہ چینی دوستوں کو پیش کی جا سکے تو لائے، تا کہ دعوت میں ہماری شرمندگی ذراسی تو کم ہو سکے۔''

وفد کے ہررکن نے کوئی نہ کوئی چیز پیش کر دی۔ مشرقی پاکتان کے ایڈیٹر صاحبان ہم سے زیادہ باخبر نکلے کہ وہ اپنے ہمراہ بطور خاص تحائف لائے تھے۔ ان کے پاس بانس کی بنی ہوئی نازک نازک چیزیں خاصی تعداد میں تھیں۔ وہ جمع ہو گئیں۔ میرے پاس میرے پہلے مجموعہ کلام'' جلال و جمال'' کا وہ نسخہ تھا جس کی طباعت مثالی تھی اور جس کا دیدہ زیب سرورق محترم عبدالرحمٰن چنتائی نے بنایا تھا۔ میں یہ کتاب بیکنگ یونیورٹی میں آدو کلاس کونڈر کرنے لایا تھا۔ یونیورٹی میں تو ہم لوگ گئے تھے مگر اُردو کلاس کے انچارج ایک بھارتی صاحب تھے جن کا سلوک ہمارے وفد کے ساتھ کی جھا چھا نہیں تھا۔ سو میں نے مصلحا کتاب انہیں پیش نہ کی اور وہ اب کام آگئے۔ جب کی جھا چھا نہیں تھا۔ سو میں نے مصلحا کتاب انہیں پیش نہ کی اور وہ اب کام آگئے۔ جب

الوداعی وعوت میں یونین نے ہررکن کوتھائف پیش کیے تو فیض صاحب نے بھی جوالی تھائف کا ''برگ سبز'' یونین کے صدر کو پیش کیا۔ عجیب بات ہے کہ سب چینی میری کتاب پر جھیٹے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کتاب میری ہے اور میں شاعر بھی ہوں تو سب نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا اور شکایت کرنے لگے کہ تم نے پورے ایک ماہ کے دوران ایک بار بھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم شاعر بھی ہو۔ میں نے کہا کہ یہ بتانا تو ہمارے لیڈرکا فرض تھا۔ یہ سوال ان ہی سے جاکر یو چھئے۔

اس شہر کا نام یادنہیں آرہا جہاں ایک سمندر نماجیل دکھ کرہم دم بخو درہ گئے۔
ہمیں دخانی کشی میں بھا کرجیل کی سیر کرائی گئی جس کے وسط میں ایک جزیرہ ساتھا اور
اس جزیرے پر ایک ریستوران تھا۔ یہاں ہمارا قافلہ رُکا تو بیشتر لوگ بیئر کی بوتلوں پر
جھٹے۔ میں نے اور شخ جوس اور شاید ایک دو حضرات نے بھی صرف اور شخ جوس پر اکتفا
کی۔ میرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور میں جزیرے پر درختوں کی وہ قطار دیکھ رہا تھا
جس کی دھاگے کی می باریک جھیل کے پانی پر جھکی شاخیس ہوا کے ذرا ہے جھو کئے ہے
دور دور تک لہرا جاتی تھیں۔ یکا کیک فیض صاحب نے قبقہوں کے ساتھ اپنا بیئر کا گلاس
میری اور شخ جوس کے گلاس میں انڈیل دیا۔ میں نے اپنا یہ آلودہ جوس جھیل کے پانی
میری اور شخ جوس کے گلاس میں انڈیل دیا۔ میں نے اپنا یہ آلودہ جوس جھیل کے پانی
میں گرا دیا تو فیض صاحب نے سخت شکایت کی کہ میں نے ایک نعت کی ہنگ کی ہی
اور وہ آئندہ بھی مجھے شراب پینے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اور واقعی وہ اپنے اس عزم پر
قائم رہ بلکہ بعض محفلوں میں، جہاں شراب اندھا دھند پی جا رہی تھی، فیض صاحب
نے ان نئے میں دھت لوگوں کی دستبرد سے مجھے بچائے رکھا، جو نئے کے عالم میں بھند

دیوار چین کی سیر کرنے کے بعد جب ہم لوگ دیوار ہی کے قریب ایک ریستوران میں چائے پی رہے تھے تو ہمارے میز بانوں نے اصرار کیا کہ ہم انہیں پاکتانی قومی ترانہ سنائیں۔ضمنا مجھے یاد آیا کہ میں سٹر کٹ جیل کیمبل پور میں نظر بند تھا جب سپرنٹنڈنٹ نے مجھے بتایا کہ حکومت کی طرف سے میرے نام چھا گلہ صاحب کے اس آر کسٹرا کا ریکارڈ آیا ہے جس کے مطابق قومی ترانہ لکھا جائے گا۔ ایک بے گناہ محبوس شاعر سے قومی ترانہ لکھنے کی فرمائش پر میں جیران رہ گیا تھا۔ میں نے صرف بید دھمکی دینے پراکتفا کی کہ میں یہاں جیل میں ایبا ترانہ لکھوں گا کہ حکومت یاد کرے گی اور بس!

بہرحال حفیظ صاحب کا لکھا ہوا ترانہ ہمارا قومی ترانہ قرار پایا تھا گریہ نیا نیا واقعہ تھا اس لیے بیرترانہ ہم میں سے کسی کو یادنہیں تھا۔ چینی دوستوں کی فرمائش پر ہم لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے جب مولانا اختر علی خان نے گومگو کی بید کیفیت اپنی حاضر دماغی سے ختم کر دی۔ انہوں نے ہم سب کو کھڑے ہونے کا تھم دیا اور اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر اپنے اباجی مرحوم (مولانا ظفرعلی خان) کی بیمشہور نعت گانے گئے اور ہم سب ان کے ساتھ گانے میں شامل ہو گئے۔

وہ مثمع اُجالا جس نے کیا جالیس برس تک غاروں میں

چینی دوست ادب سے اٹینشن کھڑے رہے اور جب ہم نے'' کچھ فرق نہیں
ان چاروں میں'' تک پہنچ کر''ترانہ'' ختم کیا تو انہوں نے ہمیں اپنا قومی ترانہ سایا اور
ہم نے بھی مؤدب کھڑے ہوکر بیترانہ سا۔ بعد میں ہم سب واپس ہوٹل میں آئے تو
ایک جگہ جمع ہوئے اور فیض صاحب نے ہم سب کی طرف سے مولانا اختر علی خان کا
شکریہ ادا کیا کہ ان کی حاضر د ماغی نے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچالیا تھا۔

علیا نگ کی طرف جاتے ہوئے ہمارا طیارہ طوفان میں گھر گیا اور ایک مقام "حائی" کے ایئر پورٹ پر اُئر گیا۔ نہایت تیز ہوا جب ایئر پورٹ کی تنصیبات میں سے گزرتی تھی تو با قاعدہ انسانی چیوں کی ی خوفناک آوازیں آتی تھیں، یہ بجیب تجربہ تھا۔ رات ہم نے حامی میں گزاری۔ دوسرے روز حامی کے کمیون (چو پال) پر گئے تو وہاں ہمارا تعارف فتح خان اور نور خان اور لعل بیگ کے سے ناموں والے چینی ترکتانیوں سے ہوا۔ فضا صاف ہونے پر ہم اُر مچی پہنچ۔ سب م سے پہلے ہمیں لاکیوں ترکتانیوں سے ہوا۔ فضا صاف ہونے پر ہم اُر مچی پہنچ۔ سب م سیات کے ایک ڈانسنگ اسکول کی سیر کرائی گئی اور ایک دراز قد نوجوان ترکتانی لاکی نے، جو

> ساقیا! رقص کوئی، رقص صبا کی صورت مطربه! کوئی غزل رنگ حنا کی صورت

ہمیں اُرمجی کے شال مغرب میں پھیلی ہوئی وسیع چراگاہیں دکھائی گئیں جہاں چرواہے گھوڑوں پر سوار سینکڑوں بھیڑوں کے گلوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہماری مدارات کے سلسلے میں وہاں ایک خوبصورت خیمہ نصب تھا۔ اندر غالیجوں اور گاؤ تکیوں کی فرشی نشستیں تھیں۔ دونو جوان تر کستانی لڑ کیاں ہماری دعوت کا سامان سامنے رکھے ہماری منتظر تھیں۔ وہاں کا رواج ہے کہ اپنے معزز مہمانوں کو دعوت کے موقعہ پر قبیلے کی دو کنواری لڑکیاں کھانا نکال کر دیتی ہیں۔ہمیں بھی ان لڑکیوں نے کھانا دیا، ساتھ ہی دودھ کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں بھی تھیں۔معلوم ہوا کہ ان پیالیوں میں گھوڑی کا دودھ ہے جو صرف معزز مہمانوں کی نذر کیا جاتا ہے۔ کسی نے بھی گھوڑی کا دودھ پینے کا حوصلہ نہ کیا۔ میں فیض صاحب کے پاس بیٹا تھا۔ میں نے آہتہ سے کہا کہ اگریہ دودھ کی نے بھی نہ پیا تو میزبان بُرا مان جائیں گے۔فیض صاحب بولے۔''تو پھر آپ بی ہمت سیجئے۔شراب نہیں پیتے تو دودھ بی پی لیجئے۔" میں نے وہ دودھ بی لیا اور پھراتنے شدیدی فکو میں مبتلا ہو گیا اور مجھے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ واپس پیکنگ پہنچنے پر دو تین روز تک ڈاکٹرمسلسل میرے علاج میں مصروف رہے۔مزے کی بات یہ ہے کہ میرے گھوڑی کا دودھ پینے کی خبر کراچی کے روز نامہ''ڈان'' میں جھپ گئی اور اس کے بعد''فتوے'' جاری ہوتے رہے کہ گھوڑی کا دودھ حلال ہے یا حرام ہے۔ فیض صاحب میری مزاج پری کوآئے تو بولے۔'' گھوڑی کا دودھ حرام ہی ہوگا گرہمیں پیشفی ہے کہ کوئی حرام چیز تو آپ کے معدے میں اُڑی۔''

لا ہور واپس آگر ہم اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لائل پور کاٹن ملز کے مشاعرے میں شرکت کے لیے ہندوستان سے اسرار الحق مجاز کے علاوہ حضرت فراق گورکھپوری بھی تشریف لائے تھے۔ مجاز صاحب دفتر ''امروز'' میں مجھ سے مطنے آئے تو بینہایت دلچسپ واقعہ ہے جس کی تفصیل آئندہ کسی موقعے پر بیان کرں گا۔ البتہ فراق صاحب کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک دلآویز واقعہ تھی۔

میں "امروز" کے دفتر میں بیٹا تھا جب فراق صاحب تشریف لے آئے۔ شیروانی پہن رکھی تھی جس کے سب بٹن کھلے تھے۔ ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میں برسوں سے ان کاعقیدت مند تھا۔ میرے ہاں ان کی آمد میرے لیے سرمایہ افتخار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ چائے پند فرمائے گا کیونکہ اخباروں کے دفتروں میں واحد مدارات چائے ہی سے ہوتی ہے۔ فراق صاحب ہولے۔"وہ تو ہم ضرور پئیں گے گر پہلے فیض کو بلاؤ۔ اس سے بالمشافہ دو دو یا تیں ہوجا کیں۔"

دراصل اُن دنوں کی مسئے پر فراق صاحب اور علی سردار جعفری صاحب کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور دونوں اخباروں اور رسالوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کا اظہار کر رہے تھے۔ فیض صاحب نے ایک بیان میں جعفری صاحب کا ساتھ دیا تھا اور فراق صاحب اسی سلسلے میں فیض صاحب سے "دورو باتیں" کرنا چاہتے تھے۔

میں نے فیض صاحب کو فون پر اطلاع دی کہ فراق صاحب میرے ہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ فیض صاحب فوراً پہنچ۔ فراق صاحب سے خواہ سے معانقہ کیا۔ تب فراق صاحب نے کہا۔ ''ہاں تو فیض! تحریری اختلاف سے خواہ مخواہ گرداُڑتی ہے۔ بالمشافہ گفتگو ہو جائے تو اس سے بدر جہا بہتر ہے۔ سو بتاؤ کہ علی

سردارجعفری کے نظریاتی بچینے کا تمہارے پاس کیا جواز ہے؟" فیض صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے۔" میں آپ کے ساتھ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا فراق صاحب! میں معذرت جاہتا ہوں۔"

فراق صاحب نے کہا۔''مگر اخباروں میں تو تم نے دبنگ بیان وے دیا تھا میرے نقطۂ نظر کےخلاف۔''

فیض صاحب بولے۔" میں معذرت خواہ ہوں فراق صاحب! بس کوتا ہی گئی، جانے دیجیے۔"

اب فراق صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔" ہاں بھئی ندیم! اب منگاؤ جائے۔ فیض نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں۔''

جب فراق تشریف لے گئے تو میں نے فیض صاحب سے عرض کیا۔''ایک دم اتن معذرت کی کیا ضرورت تھی فیض صاحب۔تھوڑا سا تبادلہ خیالات ہو جاتا تو کیا بُرا تھا؟''

فیض صاحب بولے۔" آپنہیں جانتے ندیم صاحب! بیخض بلا ہے بلا۔ اس نے اُردو، انگریزی، فاری اور ہندی ادب کو گھوٹ کے پی رکھا ہے۔ شکست ہماری ہی ہوتی، اس لیے ہم نے معذرت ہی میں عافیت مجھی!"

لا ہور میں پاکتان آرٹس کونسل اسلام آباد کے زیر انظام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ مجھے بھی مدعوکیا گیا تھا گر میں مصروفیت کی وجہ سے شامل نہ ہو سکا۔ ایک شام کو این انشاء صاحب میرے پاس آئے اور بولے۔'' آج ابھی ابھی ایک اجلاس کے بعد فیض صاحب نے متعدد اہل قلم کو ایک کرے میں جمع کرکے پاکتان کو ایفرو ایشیائی اور یوں کی کانفرنس کا رکن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پاکتان تو ایفرو ایشیائی کانفرنس کا رکن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پاکتان تو ایفرو ایشیائی کانفرنس کا رکن ہے اور ندیم صاحب اس کے چیئر مین ہیں۔ اس کی ایک ایفرا قاعدہ ورکنگ کمیٹی ہے جس کے رکن پورے پاکتان سے نامزد کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کانفرنس کا مرکز کولمبو ہے اور چین اس کا نگران ہے۔ آپ کی کانفرنس کا بات ہے کہ اس کانفرنس کا مرکز کولمبو ہے اور چین اس کا نگران ہے۔ آپ کی کانفرنس کا

نگران روں ہے اور اس کامرکز قاہرہ ہے۔ چنانچہ کسی تصادم سے بیخے کے لیے آپ اس کانفرنس کی رکنیت اختیار کرنے سے پہلے ندیم صاحب سے بات کر لیجئے جو لا ہور ہی میں موجود ہیں۔ یوں میہ اجتماع ختم ہو گیا۔ فیض صاحب نے آپ سے بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اُمید ہے کہ کل وہ آپ کے پاس آئیں گے۔''

اور فیض صاحب آئے۔ قاہرہ کے مرکز والی کانفرنس کی رکنیت کا ذکر چھیڑا تو میں نے عرض کیا کہ میں پہلے اپنی مجلس عاملہ کے ارکان سے پوچھ لوں کہ کولبو کے مرکز والی کانفرنس پہلے سے موجود ہے۔ اگر وہ آپ کی تجویز مان گئے تو تب آپ قاہرہ مرکز کی رکنیت کی بات سیجئے گا۔ ذرا ساتو قف فرما لیجئے۔''

فیق صاحب میری بات سنتے رہے۔ پھرتشریف لے گئے اور ای شام کو انہوں نے مجھے اطلاع دیے بغیر اہل قلم کو جمع کر کے صفدر میر کو ایفرو ایشیائی ادیوں کی کانفرنس کے روی دھڑے کا کنوینر نامزد کیا اور یا کتانی ادیوں کی طرف سے اس کانفرنس کی رُکنیت کی درخواست تیار کرلی۔ مجھے فیض صاحب کے اس خود سرانہ رویے کا نہایت افسوس ہوا۔ دراصل وہ قاہرہ مرکز کی کانفرنس کی پاکتانی رکنیت کے لیے اس لیے بے چین تھے کہ وہ قاہرہ کانفرنس کے اجلاسوں میں بحثیت مبصر شریک ہوتے رہتے تھے اور وہاں پاکستان کی نمائندگی بھارت کے علی سردارجعفری صاحب کرتے تھے۔ فیض صاحب جاہتے تھے کہ انہیں ان اجلاسوں میں یا کتان کے آفیشل رکن کی حیثیت ہے شرکت کا حق ملے۔ سوانہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور بیہ نہ سوچا کہ ای نام کی کولہومرکز والی كانفرنس سے اختلاف كاسلسله شروع ہوجائے گا۔ مگر میں نے ایبانہیں ہونے دیا اور اپنی مجلس عاملہ کے جن ارکان نے فیق صاحب کے رویے پر اعتراض کیا، انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ دراصل قاہرہ مرکز زیادہ سرگرم تھا۔ اس کا ایک خوبصورت رسالہ ''لوٹس'' بھی تھا۔ اس کے ایڈیٹر یوسف التباعی کے قتل کے بعد فیض صاحب اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ بیدرسالہ نہایت اہتمام سے چھپتا تھا۔ پورے افریقہ اور ایشیا بشمول یا کتان کے ادیوں شاعروں کے انگریزی تراجم اس میں شائع ہوتے تھے۔فیض صاحب کی ادارت میں شائع ہونے والے''لوٹس'' کومیری شاعری یا افسانہ نگاری کا نوٹس لینے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور دیگر اہل قلم کے تراجم با قاعدگی سے شائع ہوتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ فیفل صاحب میرے حوالے سے کسی نہ کسی ڈھکے چھے تعصب میں ضرور مبتلا ہیں ورنہ ایسا گمنام تونہیں تھا کہ ان کے''الٹرا ماڈرن لوٹس'' کے صفحات میں بارنہ یا سکتا۔

جزل ابوب کے دور آمریت میں سرکاری سطح پر پاکتانی کلچر کے تعین کے سلسلہ میں فیض صاحب کی رہنمائی میں ملک کے اہل فن اور اہل دائش سے مکا لمے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پشاور سے ڈھا کہ تک فیض صاحب اپ بعض ساتھیوں کے ہمراہ ای سلسلے میں دورے کرتے رہے۔ لاہور میں ان کا قیام سب سے زیادہ طویل تھا مگر وہ میرے پاس تشریف نہ لا سکے اور نہ مجھے اپنے ہاں بلا بھیجا۔ شاید انہوں نے مجھے کلچر کے موضوع پر گفتگو کے قابل ہی نہ سمجھا جبکہ پاکتانی کلچر سے متعلق میرے متعدد مضامین ''امروز'' پر گفتگو کے قابل ہی نہ سمجھا جبکہ پاکتانی کلچر سے متعلق میرے متعدد مضامین ''امروز'' میں شائع ہوتے رہے تھے اور فیض صاحب ان سے بے خبر نہیں تھے۔ بہر حال وہ شعر فون سے متعلق اپ پہندیدہ لوگوں کے انٹر دیوریکارڈ کرتے رہے۔ ان کی اس نوع کی فون سے متعلق اپ پہندیدہ لوگوں کے انٹر دیوریکارڈ کرتے رہے۔ ان کی اس نوع کی شعوری طور پر مجھے پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس شعوری طور پر مجھے پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس شعوری طور پر مجھے پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس شعوری طور پر مجھے بس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس شعوری طور پر مجھے بس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا جبکہ میں تو اُن کا غیر مشروط نیاز مند تھا۔

ایوب خان ہی کے دَور میں الطاف گو ہر صاحب (سکریٹری اطلاعات حکومت پاکستان) نے پاکستان کا''ھو إزھو'' مرتب کرنے کا ایک منصوبہ فیض صاحب کے سپر د کیا۔ مجھے اتنایا د ہے کہ مشہور صحافی ظہیر صدیقی اس منصوبے میں ان کے دست راست تھے۔ اس''ھو إزھو'' کی ایک جلد میں نے روزنامہ''ڈان'' کراچی کے دفتر میں دیکھی تھی۔ اس میں میرا بھی ذکر تھا مگر مجھے انجمن ترقی پہند مصنفین کے جزل سکریٹری کے بجائے محض ایک''لبرل رائٹر'' بتایا گیا تھا۔

کھر فیض صاحب کراچی میں عبداللہ ہارون کالج کے پرنیل اور یتیم خانہ وغیرہ کے مہتم مقرر ہوئے اور ان سے ملاقاتوں میں کمی آگئی۔ رحیم یار خان کے ایک

مشاعرے میں تشریف لائے تو مجھ سے لا ہور کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کیا۔''ویسے تو لا ہور میں درجہ بدرجہ خیریت ہی ہے مگرشہر میں افواہ گرم ہے کہ شاہی مسجد کے پڑوں میں جومحلہ ہے، اس کے ایک گھر میں گلشن نام کی ایک رقاصہ رہتی ہے اور اس نے گھر کے دروازے پرآپ کے مصرعے کا بورڈ لگا رکھا ہے.....

چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

فیض صاحب کچھ جھینے ضرور گر پھر ہے اختیار ہنس دیے۔ میں مشاعرے میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے باری آئی تو میں نے اس دور کی ایک بالکل تازہ غزل پیش کی جس کامطلع تھا۔۔۔۔۔۔

> عمر کھر اس نے اس طرح کھایا ہے مجھے وہ جو اس دشت کے اس پار سے لایا ہے مجھے آخری شعرتھا.....

اے خدا! اب ترے فردوس پہ میراحق ہے تونے اس دور کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے

میں غزل پڑھ کرواپس فیض صاحب کے پاس آکر بیٹھا تو فیض صاحب ہولے۔
''آپ تو زبان کے سلسلے میں خاصے مختاط ہیں مگر آخر کیا بات ہے کہ آپ تذکیر وتا نیٹ کی فلطیاں کرنے گئے ہیں۔'' میں نے پوچھا۔'' مجھ سے کون کی غلطی سرز د ہوئی ہے فیض صاحب؟'' بولے۔'' آپ نے غزل کے آخری شعر میں کہا ہے۔۔''' اے خدا اب تر کے فردوس پید میراحق ہے!'' آپ نے فردوس کو فدکر قرار دیا ہے جبکہ آپ پاکستانی فلموں کی جس مشہور ہیروئن فردوس پر اپناحق جمارہے ہیں وہ خاتون ہے،سومونث ہے!''

ہم ال بات پر دیر تک ہنتے رہے۔ تب میں فے ہنتے ہوئے صرف اتنا کہا۔ "فیض صاحب، آپ نے تو گلٹن والے لطیفے کا فوراً ہی انتقام لے ڈالا ہے۔" فیض صاحب کی دوروں کی لیاں میں تب برتہ عندی ظہمی میں سہ

فیض صاحب ایک دو دن کے لیے لاہور آئے تو عزیزی ظہیر بابر اور بہن خدیجہ مستور نے انہیں اپنے ہال کھانے پر مدعو کیا۔ دوسرا مہمان صرف میں تھا۔ ہم چاروں نے مزے لے کے اور شگفتہ شگفتہ با تیں کر کے خوب لطف اُٹھایا۔ خدیجہ بلا
کی فقرے باز تھیں۔ وہ فقرے پر فقرہ مار رہی تھیں اور ہم ہنس رہے تھے۔ کھانے کے
بعد کھل لائے گئے۔ نہایت خوبصورت انگوروں کے طشت کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے میں نے فیض صاحب سے کہا۔"فیض صاحب! یہ انگور بہت عمدہ ہیں۔ ضرور
چکھئے۔" وہ بولے۔"ہمیں انگور اس کچی صورت میں پند نہیں ہیں۔" میں نے کہا۔
"معاف بیجئے، مجھے معلوم تھا کہ آپ کو تو انگوروں کی صرف متعفن صورت پند ہے۔"
اس یرسب کھل کے ہنے۔

فیض صاحب نے قیام کراچی کے دوران ایک ادبی انجمن بھی قائم کی، جس کا نام میں "عول رہا ہوں۔ اس نام میں "عوامی" کا لفظ بھی شاید شامل تھا۔ ہہر حال جب اس کا منشور شائع ہوا تو میں یہ پڑھ کر جیران رہ گیا کہ اس میں پاکتان سے متعلق قریب قریب وہ ی نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا جو اس دور کے روی دانشور تو ابر سے پیش کر رہے تھے۔ وہ نقطہ نظر یہ تھا کہ بھارت صرف ایک قوم کا ملک ہے گر پاکتان میں پانچ قومیں بستی ہیں۔ ظاہر ہے اس نقطہ نظر میں دانش کا کوئی دخل نہ تھا بلکہ یہ سراسر سیاسی نظریہ تھا اور روس اور بھارت کے سیاسی اور دفاعی معاہدوں کا آئینہ دار تھا۔ فیض صاحب کی اس انجمن کے منشور میں بھی پاکتان کو پانچ قوموں پر مشمل ملک قرار دیا گیا تھا۔ میں نے "امروز" ہی میں میں بھی پاکتان کو پانچ قوموں پر مشمل ملک قرار دیا گیا تھا۔ میں نے "امروز" ہی میں ایک مضمون کے ذریعہ وضاحت کی کہ پاکتان میں صرف ایک قوم آباد ہے جے پاکتان قوم کہتے ہیں۔ آپ نے جن" قوموں" کا ذکر فرمایا ہے، وہ دراصل" تومعیس" ہیں۔ توم اس کوئی جانے اس انکا فرق ہے اسے فیض صاحب سے بہتر کون جانیا ہوگا، مگر اور قومیت میں جوزمین و آسان کا فرق ہے اسے فیض صاحب سے بہتر کون جانیا ہوگا، مگر اس منشور میں یہ کئی بات کہی گئی ہے جو پاکتان کے انتشار کی نشاند ہی کر رہی ہے۔ متعدد دیگر اصحاب نے بھی میرا ساتھ دیا اور یہ انجمن ابتدائی سرگرمی کے بعدختم ہوگئی۔

حیدرآباد میں ایک سیمینارتھا۔ مجھے لا ہور سے بلایا گیا اور فیض صاحب کراچی سے تشریف لائے۔ مجھے سیمینار کے منتظمین نے ایک ہوٹل میں تھہرایا تھا۔ فیض صاحب تالپوری حضرات کے مہمان تھے۔ سیمینارختم ہوا تو رسول بخش تالپور صاحب میرے پاس آئے اور فرمایا۔" آپ حیدرآ باد آئے اور کہیں اور کھبر گئے۔ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اگر ہارے عزیزی مہمان کہیں اور مظہر جائیں تو ہم انہیں اُٹھوا لیتے ہیں۔ کیا ارادے ہیں آپ کے؟" میں نے عرض کیا کہ افراد کو اُٹھوا لینے میں تو یقینا آپ کو پدطولی حاصل ہے مگر میں تو سیمینار کے منتظمین کے بس میں تھا۔ کیا کرتا۔ فیض صاحب بھی تالپور صاحب کی طرح اصرار کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کیا کہ کل مجھے ایک ادبی محفل کی صدارت کرنی ہے جس میں حیدرآ باد کے تین حیار نوجوان افسانہ نگار اپنے افسانے پڑھیں گے اور محترم ڈاکٹر احسن فاروقی بھند ہیں کہ میں اس میں ضرور شرکت کروں۔میرے پاس ایک یہی سوٹ ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔آپ کے ساتھ جاؤں تو سونے کے لیے کپڑے کہاں سے لوں گا اور اس سوٹ کوکل کے لیے كيے بياؤل گا۔ رسول بخش صاحب بولے۔"معلوم ہوتا ہے آپ اينے أُنھوائے جانے پر بعند ہیں۔' عرض کیا۔''ویسے تو اس سلسلے میں آپ کی بردی شہرت ہے مگر .....'' مرفیض صاحب نے مجھے ہاتھ ہے تھینچ کر کہا۔''نہیں آپ چلیں گے ہمارے ساتھ۔'' قہر درویش برجان درویش میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں رسول بخش صاحب کی مجیروایک بہت بلند دروازے کے سامنے زکی۔ ہم تینوں ایک ہال میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی دو درجن وڈیرے حضرات وہسکی پی رہے تھے اور ہال میں کان ير ي آوازنهيں سنائي ديتي تھي۔فيض صاحب کوسب پيچانتے تھے۔''فيض آ گئے .....فيض آ گئے" کا شور اُٹھا اور وہسکی کی ایک بوتل کے ہمراہ تین گلاس فوراً ہمارے سامنے سج گئے۔ پلانے والے صاحب سے فیض صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" پیہیں ہیتے۔" وہ صاحب بولے۔" نہیں پیتے تو آج پئیں گے۔ کیے نہیں پئین گے۔ ہم انہیں گراکر پوری بوتل ان کے منہ میں خالی کر دیں گے۔'' نوجوان کے تیور د مکھ کرفیض صاحب اور رسول بخش صاحب دونوں نے وہاں سے کسی بہانے اُٹھ جانے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں سے نکل بھی آئے اور مجھے اس سلوک سے بچالیا جو شاید میرے ساتھ واقعی ہونے والا تھا۔

ہم تالپوریوں کے بنگلے پر پہنچ۔ سمندر کی طرف سے مھنڈی لطیف ہوا آرہی تھی۔ تالپوری بنگلے کے باہر لان پرصوفے سبح ہوئے تھے۔ وسط میں دو حار میزیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ وسطی بڑی میز پر شراب کی سرخ، زرد اور سبز رنگ کی عمر خیامی بوتلیں قطار میں کھڑی تھیں۔ رسول بخش تالپور صاحب کے بڑے بھائی میرعلی احمہ تالپور صاحب ہمارے انتظار میں تھے۔فیض صاحب کے علاوہ وہ مجھ سے بھی بڑے تپاک سے ملے اور وہسکی پیتے ہوئے میرے اشعار سنانے لگے۔ میں جیرت زدہ رہ گیا کہ تالپورصاحب نے میرے جتنے شعر سنائے ان میں ہے آ دھے خود مجھے بھی یا دنہیں تھے۔ پھرانہوں نے فیض کے، فراق کے، غالب کے اور میر کے، حافظ اور سعدی کے، نظیری اور بیدل کے اتنے بہت سے شعراتنے عمدہ کہجے میں سائے کہ لطف آگیا۔ ساتھ ساتھ علی احمد صاحب اور فیض صاحب وہسکی پینے رہے۔ میں نے رسول بخش صاحب سے سر گوشی میں کہا۔'' میں تو محروم ہوں مگر کیا آپ بیشوق نہیں کرتے؟'' بولے۔''برے بھائی کے سامنے میں وہسکی پینے کی بے اوبی نہیں کر سکتا۔ ویسے پیتا ہوں۔'' میں نے كها-" خدا كاشكر ہے كہ كم ہے كم آج تواس معاملے ميں آپ ميرے ساتھى فكے۔" کا فی در کے بعد علی احمد صاحب اُٹھے اور بولے۔''معذرت! میں ابھی کچھ در میں حاضر ہوتا ہوں۔'' اور وہ تشریف لے گئے۔

رسول بخش صاحب نے بتایا کہ جب بھائی جان پرسرور کا عالم طاری ہونے لگتا ہے تو وہ محفل سے اُٹھ جاتے ہیں اور جاکر سور ہتے ہیں۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئیں گے۔''

میں نے عرض کیا۔''رسول بخش صاحب! آپ مجھے وہاں سے اُٹھوا تو لائے مگر اب تک نہ آپ نے خود کچھ کھایا ہے نہ میرے کھانے کا کچھ بندوبست کیا ہے اور اب تو شاید فیض صاحب کو بھی کھانے کی ضرورت ہوگی۔''

تالپورصاحب گھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے۔'' بیہ خیال تک نہ آیا کہ کھانا بھی تو کھانا ہے۔'' فیض صاحب بولے۔" ہم نہیں کھائیں گے۔"

رسول بخش صاحب نے کہا۔''گرندیم صاحب کا کیا ہوگا؟ ندیم صاحب، آپ میرے ساتھ آئے۔ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا۔''

فیض صاحب مسلسل وہکی پینے میں مصروف تھے۔ ہم دونوں بنگلے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک طرف سے ڈھولک اور نسوانی آوازوں میں سندھی گانے سائی دیے۔ پردے کے پیچھے سے رسول بخش صاحب نے جھے یہ منظر دکھایا جس میں بہت ی عور تیں سندھ کا بوقلموں لباس پہنے دائرے میں ناچ رہی تھیں۔ کوئی تقریب ہوگ۔ میں نے تفصیل نہ پوچھی کیونکہ میں تو بھوک سے بے حال ہور ہا تھا۔ وسیع وعریض کچن میں رسول بخش صاحب یہاں سے وہاں تک دیگچوں اور دوسرے برتنوں میں جھا نکتے میں رسول بخش صاحب یہاں سے وہاں تک دیگچوں اور دوسرے برتنوں میں جھا نکتے رہے۔ آخر انہیں کچوڑوں کی شکل کی کوئی چیز ملی۔ وہ اُٹھا لائے مگر وہ چیز یں ٹھنڈی ہو چی تھیں اور کھانے لائق نہیں تھیں۔ میں نے کہا۔ ''رسول بخش صاحب چیئے ، کھانے پر چی تھیں اور کھانے لائق نہیں تھیں۔ میں اور کھانے کے دو نگے رہے ہیں۔ آپ میں کریں کہ میرا یہ سوٹ بیانے کے لیے کوئی شلوار وغیرہ لا دیں۔'

میں باہر فیض صاحب کے پاس آگیا۔ پچھ دیر کے بعد رسول بخش صاحب ایک بڑی سندھی شلوار لے آئے اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے یوں ہی تجربتا اسے کھولا تو وہ کھلتی چلی گئی۔ ایک پائنچے میں ٹانگ ڈالی تو وہاں آٹھ دی ٹانگوں کی سخوائش تھی۔ میں نے کہا۔ فیض صاحب، آپ اور میں اس شلوار کے ایک ہی پائنچے میں ساجا کیں گے۔تشریف لائے کہ شلوار کا یہ ایک یا ننچہ اوڑھ کرتھوڑ اسولیں۔''

فیض صاحب ہنتے رہے اور رسول بخش صاحب کہتے رہے۔'' کیا کیا جائے۔ ہم سندھیوں کی شلوار تو ایسی ہی مردانہ ہوتی ہے۔''

میں نے سوٹ کے ساتھ ہی سوجانے کا فیصلہ کیا اور رسول بخش صاحب نے سوئے کے ساتھ ہی سوجانے کا فیصلہ کیا اور رسول بخش صاحب نے سونے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ البتہ ہمیں خبردار کیا کہ ..... "کتے کھول دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بینگ پر سے ہی طلب سیجئے گا۔

خدمتگار آپ کے آس پاس موجود ہوں گے اور فیض صاحب صبح ٹھیک پانچ بجے کارتیار ہوگی۔ آپ کو واپس کراچی جانا ہے اور ندیم صاحب آپ کو اپنا سامان سمیٹنے اپنے ہوٹل جانا ہے۔ سوشب بخیر۔''

وہ تو چلے گئے مگرفیض صاحب نے وہسکی پینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر میں نے عرض کیا۔ ''فیض صاحب! اب بس بھی سیجئے۔ آخر پینے کی کوئی تو حد بھی ہوتی ہوگی۔'' ایک مزید پیگ پینے کے بعد فیض صاحب پلنگ پر آگئے اور بولے۔''چلئے، ایک مزید پیگ پینے کے بعد فیض صاحب پلنگ پر آگئے اور بولے۔''چلئے، آپ کہتے ہیں تو ہم ہاتھ کھنچے لیتے ہیں۔''

پھر وہ سرور کے عالم میں شعر وشاعری اور مصوری وموسیقی کے بارے میں خوبصورت باتیں کرتے رہے۔ ایک بارزک کر مجھ سے پچھ پوچھا۔ میں سوتا بن گیا کہ شایدوہ بھی مجھے خاموش پاکر ذرا ساسولیں۔ میں نہیں بولتا تو وہ چیکے سے اُٹھے اور میز پر سے ایک بوتل اُٹھا کر ایک تیار کیا اور پینے گئے۔

میں نے کہا۔''فیض صاحب!''

چونک کر بولے۔''ارے .....تو آپ جاگ رہے ہیں۔'' میں نے عرض کیا .....

چلا نہ اُٹھ کے وہیں چکے چکے پھر تو میر ابھی تو اس کی گلی ہے پکار لایا ہوں

فرمایا ..... "اچھا، آپ کہتے ہیں تو ختم۔" آخری پیگ پیا اور آکر پلنگ پرلیک اسکے مگر چار نج چکے تھے۔ نیند کیے آتی۔ ساڑھے چار بج ڈرائیور نے چلنے کو کہا۔ ہم دونوں کار میں جا بیٹے اور میں جیران ہوتا رہا کہ فیض صاحب کا ہاضمہ کس بلا کا ہے کہ رات گیارہ بج سے ضبح چار بج تک مسلسل پیتے رہے ہیں مگر نہ زبان لڑ کھڑائی نہ چلنے رات گیارہ بج سے ضبح چار بج تک مسلسل پیتے رہے ہیں مگر نہ زبان لڑ کھڑائی نہ چلنے میں توازن بگڑا۔ میں نے کار میں اس بات پر انہیں داد بھی دی تو وہ بولے۔" شکریہ، مگر ہم نے زیادہ تو نہیں ہی!"

جو خص مسلسل پانچ گھنٹے شراب پیتا رہا ہو، وہ اگریہ کے کہ میں نے زیادہ تو نہیں

نی، تو وہ یقینا نشے میں ہے۔ میں نے اس روز پہلی بارفیض صاحب کو" نشے" میں دیکھا! فیض صاحب کوسوویٹ روس کی حکومت نے''لینن امن انعام'' دیا۔اس کے ذكر سے پہلے ایك حالیہ واقعہ یاد آرہا ہے كہ انگریزى روزنامہ"فیشن" لا ہوركى ٢٤رجولا ئي ٢٠٠٠ء کي اشاعت ميں، فيض صاحب پر پروفيسر جيلاني کامران کا ايک کالم شائع ہوا جس میں جدید عالمی حقائق پر فیض صاحب کی گہری نظر کے حوالے ہے انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک ملاقات میں بیروچ کرفیض صاحب سے ایک تیز دھارسوال یو چھا کہ وہ ترقی پیندانہ انداز میں گھڑا گھڑایا جواب دیں گے۔سوال پیتھا کہ ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس کے بعد آپ کی نظر میں جدید ترین تاریخ کا اہم واقعہ کیا ہے؟ فیض صاحب نے کچھسوچ کر جواب دیا کہ ۸۹ء کے بعد انقلاب ایران عظیم ترین واقعہ ہے! یہ جواب سن کر پروفیسر جیلانی کامران اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیض صاحب کو اسلامی تاریخ کےعظیم دانشوروں میں شامل کر دیا اور پیہ تک کہہ دیا کہمسلم دانشور کی حیثیت سے فیض صاحب کا کوئی مثیل ہی نہیں ..... اور فیض صاحب کے ہم خیالوں اور عقیدت مندوں نے سوچا کہ فیض صاحب کو انقلاب فرانس کے بعد دو صديوں تک يعني آج تک كوئي دوسراعظيم واقعه ياعظيم انقلاب كيوں ياد نه آيا جبكه انقلاب روس اور انقلاب چین تو بیسویں صدی کےعظیم ترین انقلاب ہیں۔ کیا فیض صاحب ان انقلابات کوکسی اندرونی خوف کی وجہ ہے گول کر گئے؟ آخر ان کے علاوہ مصراور لیبیا میں بھی تو ایران کی طرح بادشاہتیں ختم کی گئیں اور ویتام کے انقلاب نے تو امریکه کی سیرطافت کومکمل اور ہمہ جہتی شکست کا مزہ چکھا دیا تھا۔ایران کا انقلاب یقیناً اہم ہے مگروہ اُنیسویں اور بیسویں صدی کے دوسرے انقلابات کی صف میں شامل ہے۔ فیض صاحب نے اسے نہ جانے کس سبب سے انقلاب فرانس کے بعد عظیم ترین انقلاب قرار دے ڈالا تھا۔ اس کا یقیناً کوئی باطنی سبب ہوگا اور پھریہ پروفیسر جیلانی كامران بھى اگرفيض صاحب كايە جواب سن كرجھوم كئے تو ہمارے جديد ادب كى اس پڑھی لکھی شخصیت کا یوں جھوم جانا بھی ایک حیرت آمیز استفہامیۃ نخلیق کرتا ہے۔ فیض صاحب جب ماسکو میں لینن امن پرائز لینے کے بعد لندن سے ہوتے ہوئے لا ہور پہنچے تو انہوں نے بالکل ویبا ہی اوورکوٹ پہن رکھا تھا جیبا لا ہور میں ہم چند تی پہندر تی پہند مصنفین نے لنڈے بازار سے خریدا تھا۔ ایک محفل میں جب فیض صاحب وہی کوٹ پہنچ تشریف لائے تو میرے پاس آ بیٹھے۔ میں نے ان کے کوٹ کی آستین کو شخصیتیا کر یو چھا۔" یہ دانہ کتنے میں آیا ہے فیض صاحب؟"

"دانه؟" فيض صاحب حيران ره گئے۔

میں نے کہا۔''لنڈے بازار والے سب سینڈ ہینڈ کپڑوں کو'' دانہ'' ہی کہتے ہیں۔''

فیض صاحب بولے۔''لنڈا بازار والے کہتے ہوں گے۔ہم نے تو بید دانہ لنڈ ن سے خریدا ہے۔''

میں نے کہا۔'' کوئی پوچھے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بیہ کوٹ لنڈن سے آیا ہے جبکہ لنڈن کی بجائے لنڈے بازار ہے آیا ہوتا ہے۔''

فیض صاحب''لاحول ولا'' کہہ کر رہ گئے اور ہم دو تین مصنّفین، جنہوں نے لنڈے کے ایسے ہی کوٹ پہن رکھے تھے، دل کھول کر ہنے۔

کراچی سے صبہالکھنوی نے اپ رسائے ''افکار' کا ندیم نمبر نکالاتو میر بے بارے میں علم وادب کی بردی بردی شخصیات کی آراء بھی شائع کیں۔ جوش ملیح آبادی صاحب کا ارشاد تھا۔۔۔۔''اس دور کے جس قدر بھی شاعر ہیں، احمد ندیم قامی کو ان سب سے بمراحل بہتر سمجھتا ہوں۔'' حفیظ جالندھری صاحب نے کہا۔۔۔۔'' مجھے تو اس حلقے میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جے کسی جہت سے بھی احمد ندیم قامی کا مماثل کہہ سکوں۔'' میں ایک بھی ایسا نظر نہیں آیا جے کسی جہت سے بھی احمد ندیم قامی کا مماثل کہہ سکوں۔'' اور فیض صاحب نے صرف یہ کہنا مناسب سمجھا۔۔۔۔''ادب، صحافت، اور شاعری میں ان کا مقام مسلم ہے'' ۔۔۔۔ یعنی پہلے ادب، پھر صحافت اور اس کے بعد میری بے چاری شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے شاعری! یہیں سے مجھے شک گزرتا ہے کہ فیض صاحب نے میری شاعری کے حوالے سے اپنے اندرکوئی نامعلوم تعصب یال رکھا تھا۔

بھٹومرحوم کے دور حکومت میں وہ اس حکومت کے مثیر مقرر ہوئے اور گلبرگ
میں ان کا دفتر قائم ہوا۔ بہر حال دی بج قبل دو پہر کا وقت تھا جب میں اس دفتر میں
امجد اسلام امجد کوساتھ لے کران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب بھی وہ پی رہے تھے۔
میں نے عرض کیا کہ''امجد بہت اچھا شاعر ہے اور اس کامستقبل ماشاء اللہ تابناک ہے،
اس لیے اگر آپ اس کے مجموعہ کلام کامخضر سافلیپ لکھ دیں تو میں ذاتی طور پر ممنون
ہوں گا۔'' مگر یہ عجیب المیہ ہے کہ بھٹو کی المناک موت پر انہوں نے ایک بھی شعر نہ لکھا جبکہ مختلف احباب یران کی نوحہ نما غزلیں سب کے سامنے ہیں۔

فیض صاحب وہسکی کا ایک گھونٹ لے کرمسکرائے اور بولے۔''ہم نے امجد کو پڑھا ہے۔اچھی شاعری کررہے ہیں۔لکھ دیں گے کچھ۔''

اُن دنوں انہیں جب بھی دیکھا،منیر نیازی ان کے ہمرکاب ہوتا تھا جبکہ سوائے شراب نوشی کے دونوں میں کوئی قدرِمشترک نہیں تھی۔

بعد میں ایک دن میں نے پوچھا۔'' آپ تو چین سموکر تھے فیض صاحب! آپ کومیں نے بہت دریہ سے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔''

خوش دلی سے فرمایا۔''ہم بیک وقت سکھ اور مسلمان ہو چکے ہیں۔تمبا کو نوشی ترک کرنا پڑی سوسکھ ہو گئے۔شراب نوشی ترک کرنا پڑی سومسلمان ہو گئے۔''

میں نے انجمن ترقی پیندمصنفین کے احیاء کے سلط میں پاکتان بھر کے سینئر ترقی پیندمصنفین کے احیاء کے سلط میں پاکتان بھر کے سینئر ترقی پیند دوستوں کو خط کھے اور ان کی رائے پوچھی۔ فیض صاحب ہے بھی پوچھا، گر انہوں نے میرے خط کا جواب دینے کی بجائے فون پر کہا کہ ہم چند روز کے اندر آپ کے پاس آ کر بالمشافہ چند تجاویز پیش کر دیں گے۔ گرافسوس کہ وہ تشریف نہ لائے۔ میں آ کر بالمشافہ چند تجاویز پیش کر دیں گے۔ گرافسوس کہ وہ تشریف نہ لائے۔ میں نے اسلام آباد میں جزل کے۔ ایم۔ عارف صاحب کے شعری مجموعے کی تقریب کی صدارت کی۔ ان کے بعض اشعار عمدہ تھے اور بعض میں خامیاں تھیں۔ میں نے اپنے خطبہ صدارت میں سرعام کہہ دیا کہ "جزل صاحب! اوّل تو آپ نے بعض شعروں میں ایسی انقلا بی باتیں کہی ہیں کہ اگر میں کہتا تو آج یہاں موجود نہ ہوتا بعض شعروں میں ایسی انقلا بی باتیں کہی ہیں کہ اگر میں کہتا تو آج یہاں موجود نہ ہوتا

(میرا مطلب تھا کہ میں جیل میں ہوتا)۔ پھر آپ کی شاعری کے اسا تذہ سید ضمیر جعفری صاحب اور جناب وقار انبالوی صاحب جو میرے سامنے اس محفل میں موجود ہیں، شاید آپ کے عہدے کے ڈرسے آپ کے بعض اشعار کی خامیوں کی نشاندہی نہ کر سکے۔'' (محتر م عارف صاحب اسنے فراخ دل نکلے کہ بعد میں مجھ سے ان غلطیوں کی تفصیل پوچھی تا کہ آئندہ ایڈیشن میں وہ ان کی تھیج کرسکیں)۔ فیض صاحب نے میری اس محفل کی صدارت کو سراسر غلط قرار دیا کہ آخر عارف صاحب مارشل لاء کے میری اس محفل کی صدارت کو سراسر غلط قرار دیا کہ آخر عارف صاحب مارشل لاء کے ایک انہم کردار تھے۔ میں خاموش رہا گریہ یوش میں اپنی تاریخ کے گھناؤنے صاحب تو بہر حال شاعر ہیں گر آپ نے کس خوشی میں اپنی تاریخ کے گھناؤنے کے ساحب تو بہر حال شاعر ہیں گر آپ نے کس خوشی میں اپنی تاریخ کے گھناؤنے بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خرچھی کہ فیض احمد فیض صاحب نے چیف بات ہے کہ چند ہی روز بعد اخباروں میں خرچھی کہ فیض احمد فیض صاحب نے چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر جزل ضیاء الحق سے ملاقات کا وقت ما نگا اور وہ ڈیڑھ دو گھنٹے تک بارے میں تو نہیں ہوئی ہوگی !

پھر اسلام آباد ہی میں انہوں نے پولیس کے ایک ریٹائرڈ آئی۔ جی۔ کے کالموں کی کتاب کی افتتا حی تقریب کی صدارت بھی فرمائی اور میں جیران ہوتا رہا کہ کے۔ ایم۔ عارف صاحب کی تقریب کی صدارت کے سلسے میں وہ مجھ پر تو معترض سے مگر آمر مطلق جزل ضیاء الحق ہے اپنی ہی درخواست پر ان کی ملاقات اور پولیس کے مگر آمر مطلق جزل ضیاء الحق ہے اپنی ہی درخواست پر ان کی ملاقات اور پولیس کے ایک پچھ زیادہ ہی اعلی افسر کی کتاب کی افتتا حی تقریب کی صدارت کو کس کھاتے میں ڈالا جائے! سوچا ان سے اس تضاد کا پس منظر پوچھوں گا ضرور مگر وہ اس کے فوراً بعد علیل ہو گئے اور ۲۰ سرکوان کا انتقال ہوگیا۔۔۔۔ ۲۰ سرنومبر کو ان کی تدفین اور ان کی تاریخ پیدائش ہے، ان کی تاریخ وفات قرار پائی۔فیض کے جنازے میں شرکت اور ان کی تدفین اور ان کی ترفین اور ان کی ترفین اور ان جیاں میں نے اپنی سائگرہ کے بعد میں فورٹر ایس اسٹیڈیم کے ایک ریسٹورین میں آیا جہاں میں نے اپنی سائگرہ کے سلسے میں چند عزیزوں اور دوستوں کو کئی دن پہلے سے بلا جہاں میں نے اپنی سائگرہ کے سلسے میں چندعزیزوں اور دوستوں کو کئی دن پہلے سے بلا

رکھاتھا، گریہ حادثہ ہوگیا۔ چنانچہ میں نے انہیں ایک پیالی چائے پلانے پراکھا گی۔
لا ہور میں فیض صاحب کے دور یفرنس منعقد ہوئے۔ میں نے دونوں میں فیض صاحب پر تحمینی مضامین پڑھے اور پھر جب فیض صاحب کی یاد میں او پن ایئر تھیئر میں ایک بڑا پاک و ہند مشاعرہ منعقد ہوا تو میری باری آنے پر مجھے ہجوم میں بیٹھے ایک گروپ نے ''کردیا کہ میں ضیاء الحق کا ہوا خواہ تھا؟!!! یعنی اس ضیاء الحق کا ہوا گروپ نے ''کردیا کہ میں ضیاء الحق کا ہوا خواہ تھا؟!!! یعنی اس ضیاء الحق کا ہوا خواہ جس کے منعقدہ ریفرنڈم کو میں نے اس کے زمانہ اقتدار میں بھی'' ہیرالڈ'' کے ایک انٹرویو میں تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا تھا اور جس سے ملاقات کی میں نے بھی کوئی ضرورت ہی محسوں نہ کی۔

مجھے فیض صاحب بھی نہیں بھولیں گے اور فیض صاحب سے بے لوث عقیدت مندی کا یہ''انعام'' بھی مجھے بھی نہیں بھولے گا۔

فیض صاحب کی شاعری کے حوالے سے اس مرحلے پر میں مخضراً پیموض کروں گا کہ صابر دت نے بمبئ سے اپنے رسالے''فن اور شخصیت'' کا فیض احمر فیض نمبر شائع کیا تو مجھے بھی پیغام بھجوانے کو کہا۔ میں نے جہاں فیض کی میٹھی رسلی شاعری کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی لکھا کہ فیض فکر وحکمت کی گہرائیوں میں جانے سے شعوری طور پر گریز کرتے سے، ورنہ جس طرح انہوں نے اپنی شاعری میں انقلاب کے موضوع کو متر نم بنا دیا، اس طرح وہ فکری شاعری کو بھی فنی جمالیات کا ایک شعبہ بنا سکتے تھے۔ ان کے ہاں اگر فکری گہرائی نہیں ہے تو نقاد حضرات ہی اس کے اسباب پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ایک مہایت پڑھے لکھے اور اُردو، پنجابی کے علاوہ انگریزی، عربی اور فاری زبانوں پر حاوی نہایت پڑھے لکھے اور اُردو، پنجابی کے علاوہ انگریزی، عربی اور فاری زبانوں پر حاوی شخصیت نے فکری شاعری کو عملاً کیوں روکے رکھا، جبکہ غالب اور پھر اقبال اور دور طاخر میں راشد کی شاعری نے فکر کوشعر میں ڈھالنے کا کام آسان بنا دیا تھا۔

#### طاهر مسعود انثرویو

## بیصورت گریچھخوابوں کے

فیض احمد فیض عہد حاضر میں اُردوشاعری کا سب سے بڑانام تھا۔ ان کے گلم کی حسن کاری، شیر نی اور نغم گی کے دوست دغمن پہلے بھی معتر ف تھے اب بھی ہیں۔ ان کی شاعری نے اروزبان کو ایک نیا اسلوب اور سیاسی پس منظر عطا کیا۔ ان کی غزلیں اور نظمیس ایک ایب آئینہ ہیں جس میں ہم اپنے عہد کا چہرہ دکھ کتے ہیں اور بقول کے انہوں نے اُردوغزل کو احتجاج کی زبان دی۔ ان کے ہاں سادگی اورشگفتگی کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کھویا سالہجہ ملتا ہے جو روح کی تنہائی کے شدیدا حساس ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کھویا سالہجہ ملتا ہے جو روح کی تنہائی کے شدیدا حساس ساتھ ایک طرح کا افسر دہ اور کھویا کو بیت اور حقیقت پندی کا حسین امتزاج ہے۔ ساتھ اقبال کے بعد اُن کے جتنی عزت اور مقبولیت کی دوسرے شاعر یا ادیب کو نفیب نہیں ہوئی، کمی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ فیض کولوگوں نے پڑھا کم ہے اور اُن سے محبت زیادہ کی ہے۔

فیض نے بیک وقت تہلکہ خیز، آرام دہ اور مرنجاں مرنج زندگی گزاری۔ موت کے وقت ان کے دل میں کوئی حسرت، کوئی تمنا باقی نہیں رہی ہوگ۔ انہوں نے دنیا کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، ہم تھ کی راحت اور خوشی سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ انقال سے پہلے وہ اپنے آبائی گاؤں گئے جہاں ضعیف العمر بچی نے ان کے ماتھ پر بوسہ دیا، جس پر ۱۷ برس کے فیض نے مسکرا کر کہا ..... نخدا کا شکر ہے دنیا میں ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر ۱۷ برس کے فیض نے مسکرا کر کہا ..... نخدا کا شکر ہے دنیا میں

ابھی کوئی تو ایسا ہے جو مجھ پراس طریقے سے مہربان ہوسکتا ہے۔''

فیض احمر فیض شاعر تو بڑے تھے ہی، انسان بھی بڑے تھے۔ انہائی وضعدار، خوش خلق، انسان دوست، کم بخن، محبت آمیز، اپنے انسانی اوصاف کی بنا پر وہ دوستوں کے علاوہ نظریاتی مخالفین میں بھی پہند کیے جاتے تھے۔ انہوں نے مدری کی، صحافی رہے، نظم ونٹر میں کمال حاصل کیا، جیل کائی، لینن امن انعام ملا، دور دراز کے سفر کیے، ملک کی شناخت ہے۔ ان کی شخصیت کو روس کی طرف ان کے غیر معمولی جھکاؤ نے متازعہ بنایا۔ انہوں نے بھی روس کے سامراجی کردار پر نکتہ چینی نہیں کی۔ تاہم کہتے ہیں متازعہ بنایا۔ انہوں نے بھی سفارت کی خاموش کھڑکی تھے۔ یہ کھڑکی ۲۰ رنومبر کہ وہ پاک روس تعلقات میں سفارت کی خاموش کھڑکی تھے۔ یہ کھڑکی ۲۰ رنومبر میشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگئی۔

فیض احرفیض کی شاعری ۱۹۳۵ء کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ ہندوستان میں سیاسی تحریکات عروج پرتھیں۔ ملک سیاسی اور اقتصادی بحران سے گزر رہا تھا۔ فیض شرمیلے اور الگ تھلگ رہنے والے نوجوان تھے۔ ان کی ابتدائی شاعری کا مزاج سراسر رومانی ہونے کے باوجود ان کا اسلوب دوسروں سے منفر دومختف تھا۔ ترتی پندتح یک میں شمولیت سے ان کی شاعری کو ایک نیا رخ ملا۔ پہلے ان کاغم ذاتی تھا، پھر اجتاعی ہو گیا۔ پہلے وہ صرف تماشائی تھے، بعد میں اس تماشے کا حصہ بن گئے جو برصغر کے اسٹیج گیا۔ پہلے وہ صرف تماشائی تھے، بعد میں اس تماشی کا حصہ بن گئے جو برصغر کے اسٹیج پرکھیلا جا رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا دہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا دہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا دہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کیس کی بنا پر اسیر زنداں ہوئے تو برکھیلا جا دہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد پنڈی سازش کی شاعری زنجیر کی چھنگ اور چیک سے آشنا ہوگی۔ قید وبندگی صعوبتوں نے ان کی شخصیت کو اور تکھار ااور انہیں سیاسی سطح پر وہ اہمیت دلائی جو کئی شاعر کے جھے میں نہیں آئی۔

مارچ ۱۹۸۴ء کے آخری ہفتے میں فیض احمد فیض کراچی آئے تو میں ان کے دیرینہ نیاز مند مرزا ظفر الحن کے ہمراہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بیگم مجید ملک کے بنگلے پر حاضر ہوا، جہال فیض صاحب عموماً قیام فرماتے تھے۔ وہ اس وقت چند ملا قاتیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ہم بیگم ایکس فیض اور بیگم مجید ملک کے پاس ہی براجمان ہو

گئے۔ مرزا صاحب اپنے مخصوص بے تکلفانہ انداز میں ان بیگات سے الجھ لیے۔ ایلس
اب صاف اور روال اُردو بول رہی تھیں۔ وہ فیض صاحب کی صرف بیوی ہی نہیں،
آئیڈیل دوست بھی تھیں۔ انہوں نے کُرے سے کُرے حالات میں بھی جس
استقامت اور بے جگری سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اس کی وجہ سے ان کے احترام میں
بے پناہ اضافہ ہوا۔

فیض صاحب ملاقاتیوں کو رخصت کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلے، وہ آسانی رنگ کے سفاری سوٹ میں نہایت باوقار دکھائی دے رہے تھے۔ دمکتا سرخ چہرہ، روثن آنکھیں اور بظاہر جات وچوبند ہونے کے باوجود وقت نے انہیں ایک جہاندیدہ بوڑھے میں تبدیل کر دیا تھا۔ البتہ ان کی شخصیت میں جس بلاکی محبوبیت کا میں ذکر سنتا آرہا تھا، اس میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔

مرزا ظفرالحن نے فیفل صاحب سے میرا تعارف کرایا، ہم نے مصافحہ کیا اور انٹرویو کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ گفتگو شروع ہونے سے قبل انہوں نے ایک ادھورا خط مکمل کیا۔ یہ خط انہوں نے پنجاب کے کسی گاؤں کے کسی گمنام اور بے حیثیت شخص کے خط کے جواب میں لکھا تھا۔ میرے استفسار پر انہوں نے وضاحت کی کہ وہ ہر خط کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ برئے آ دمی اپنی چھوٹی چھوٹی جھوٹی باتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے انٹرویو کے بعدان سے اور مرزا ظفر الحن صاحب سے اجازت طلب کی۔

فیض صاحب اگلے روز برطانیہ پرواز کر گئے۔ چند ماہ بعد جب وہ واپس لوئے تو مرزا ظفر الحن کا انقال ہو چکا تھا اور اس وقت جبکہ میں ان کا تعارف لکھنے بیٹھا ہوں، فیض صاحب موت کے سیاہ گھوڑ ہے پہسوار ابدیت کی طرف چلے گئے ہیں۔ کیا عجب وہ ایخ مرزا ظفر الحن کے تعاقب میں گئے ہوں، جو اُن پر ہزار جان سے عاشق تھے۔ کے پتہ مرزا صاحب کوفیض کی موت کی پیشگی خبر مل گئی ہو۔

علامها قبال اورفیض احمد فیض نے ایک ہی شہر (سیالکوٹ) میں جنم لیا اور ایک ہی

استاد (سمس العلماء مولوی سید میرحسن) سے عربی اور فاری کی تعلیم حاصل کی۔ ا رفروری ۱۹۱۱ء فیض صاحب کا جنم دن ہے۔ والد چودھری سلطان محمد خان بیرسٹر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کومشن اسکول میں چوتھی جماعت میں داخلہ دلایا۔ ذبین اور لائق بیٹے نے ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج، لاہور سے بی۔اے اور عربی میں بی۔اے (آنرز) کیا۔۱۹۳۳ء میں اور ینٹل کالج، لاہور سے عربی میں فرسٹ ڈویژن میں ایم-اے کیا۔ ایک سال بعد ایم-اے او\_ کالج، امرتسر میں انگریزی کے لیکچررمقرر ہوئے۔ دوسری عالمگیر جنگ نے زور پکڑا تو ۱۹۴۲ء میں بحثیت کیپٹن فوج میں ملازم ہوئے اور کیفٹھ کرنل کے عہدے تک ترقی پائی۔ میم جنوری ١٩٨٧ء كو فوجي ملازمت سے استعفیٰ دے كر لا ہور واپس آگئے۔ ١٩٥٩ء میں پاكستان آرٹ کوسل لا ہور کے سکریٹری مقرر ہوئے اور جون ۱۹۲۲ء تک خدمات انجام دیں۔ ۱۹۶۴ء میں عبداللہ ہارون کالج ، کراچی کے پرنیل مقرر ہوئے۔ ۳۹۔۱۹۳۰ء کے عرصے میں''ادب لطیف'' لا ہور کے مدیر رہے۔ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۸ء تک پروگریسیو پیرس لمیٹڈ سے وابستہ ہوئے اور " پاکستان ٹائمنز" روز نامہ" امروز" اور مفت روزہ" لیل ونہار" کے مدیراعلیٰ کی حیثیت ہے اپنالو ہا منوایا۔ ۱۹۴۱ء میں بیگم ڈاکٹر دین محمد تا ثیر کی بہن اور لندن نژاد خاتون ایلس فیض سے اسلامی شرع کے مطابق شادی کی۔ شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے نکاح پڑھایا۔ والدہ نے اسلامی نام کلثوم رکھا جومعروف نہ ہوسکا۔ راولپنڈی سازش کیس میں 9رمارچ ۱۹۵۱ء کو پہلی بارسیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے اور بغاوت کے الزام میں حیار سال گیارہ ماہ گیارہ دن تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ ۲۰رایریل ۱۹۵۵ء کو ر ہائی ملی۔ انکا بہترین کام سرگودھا، منتگمری، حیدرآ باد، کراچی اورلا ہور کی جیلوں کا عطیہ ہے۔ دیمبر ۱۹۵۸ء میں دوبارہ گرفتار ہوکر ایریل ۱۹۵۹ء کو رہا ہوئے۔۱۹۲۲ء میں مشہور زمانہ لینن امن انعام حاصل کیا۔ حکومت پاکستان نے روس سے نظریاتی اختلاف کے باوجود اس ایوارڈ کے ملنے پر کسی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا جو روی حکومت نے نوبل پرائز دیے جانے پر''ڈاکٹر ژواگؤ' کےمصنف کےساتھ روارکھا تھا۔ فیض نے شاعری میں کسی کی شاگر دی اختیار نہیں کی البتہ اپنی شاعری کے سلسلے میں ڈاکٹر تا ٹیر،صوفی غلام مصطفیٰ تبسم،مولانا چراغ حسن حسرت، بطرس بخاری اور کرنل مجید ملک جیسے قریبی احباب سے مشور سے ضرور کیے۔

۱۹۳۱ء میں سجادظہیر اور صاجر ادہ محمود الظفر کی تحریک پر لاہور میں انجمن ترقی پہند مصنفین کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مزدور تحریک سے وابستہ رہے اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر اور مزدوروں کے نمائندے کی حیثیت سے سان فرانسکو میں آئی۔ایل۔او۔ کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔
حیثیت سے سان فرانسکو میں آئی۔ایل۔او۔ کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے۔
فیض صاحب گزشتہ کئی برسوں تک ملک سے باہر رہے جے ان کی جلاوطنی سے تعمیر کیا گیا، جس کی انہوں نے تردید کر دی۔ اس عرصے میں وہ ''لوش'' (بیروت) مرتب کرتے رہے۔

#### تصانیف:

| (1991)  | ا_نقش فريادي                       |
|---------|------------------------------------|
|         |                                    |
| (+190r) | ۲_ دست صبا                         |
| (rap1)  | سرزندال نامه                       |
| (arp)   | م روست تهدسنگ                      |
| (1441)  | ۵_میزان (تنقیدی مضامین)            |
| (1941)  | ۲۔ سروادی سینا                     |
| (1941)  | ے صلیبیں مرے دریج میں (خطوط)       |
| (=1924) | ٨- متاع لوح وقلم (نثر)             |
| (r)     | ٩ ـ ہاری قومی ثقافت (نثر)          |
| (A2PI2) | ١٠ ـ شام شهر يارال                 |
| (1901)  | اا ـ مهه وسال آشنائی (یا د داشتیں) |
| (1901)  | ١٢۔ مرے دل مرے مسافر               |
| (=19AF) | ۱۳۔سارے بخن ہارے                   |
| (71912) | ۱۳ _نسخه ہائے وفا                  |
|         |                                    |

### انثرويو

سوال: فیض صاحب! آدمی کا دل خواہشات سے لبریز رہتا ہے اور چندخواہشیں مثلاً عزت، شہرت، محبت اور خوشحالی کے حصول کی خواہشیں تو ہر دل میں ہوتی ہیں۔
اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے دل میں شاید ہی کوئی ایسی خواہش، تمنایا
آرزو باتی رہ گئی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو۔ خدا کی اتن ساری نعتوں کے میسر
آجانے کے بعد بھی آپ کواپنی زندگی میں کی کا احساس ہوتا ہے؟

فیض: بھی بات ہے کہ ہم نے زندگی سے جتنا کچھ مانگا تھا، اس سے زیادہ ملا۔ بھی کہ بھی تو بیسوچ کر ہم بے حدافردہ ہوجاتے ہیں کہ جوکام ہمیں کرنا چاہے تھا، وہ ہم سے نہیں ہو پایا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جم کر بیٹھنے کا، اپنی ساری توجہ ایک چیز پر مرکوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے فائدے بھی ہوئے۔ وقتا فو قتا دوسرے کاموں کے مواقع ملے اور اس سے بہت سے رشتے ناطے قائم ہوئے۔

سوال: پچھلے دنوں کہیں آپ نے کہا کہ آپ شاعمری میں کمال حاصل نہیں کر سکے۔اس سے آپ کی کیا مرادتھی؟

فیض: یہ اور بات ہے لوگ ہمیں چاہتے ہیں لیکن سے یہ ہے کہ ہماری جو تمنائقی، وہ پوری نہ ہوسکی، لیکن ان تمناؤں کی شکیل کے بغیر بھی اتنا صلامل چکا ہے کہ شکایت کرنا ناشکر گزاری ہوگی۔ ہماری تمنائقی کہ ہم شاعری میں درجۂ کمال کو پہنتے۔ ناظم حکمت، پابلو نرودا، لور کا وغیرہ ہمارے عہد کے شاعر ہیں۔ ظاہر ہے ہم ان جتنے بردے شاعر تہیں ہیں۔ ہماری مثال تو عربی کے اس محاورہ کے مطابق ہے کہ ہم بردے شہیں بین سے، بروں کے اُٹھ جانے نے ہمیں بردا بنا دیا ہے۔

سوال: لوگوں نے آپ کا جس بے پناہ طریقے سے خیرمقدم کیا ہے اور آپ کو جس شاندار طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے، کہیں آپ کے بیدا حساسات اس کے خلاف ردعمل کے طور پرتو پیدائبیں ہوئے ہیں؟

فیض : یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن ہم سجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کمال پیدانہیں کیا یا جو پچھ ہمیں کر سکے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مزدور کو کم ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مزدور کو کم معاوضہ ملے تو اسے رنجش ہوتی ہے اور زیادہ مل جائے تو ندامت ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری خواہش سے زیادہ ملا ہے اس لیے شکایت تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی حیرت ضرور ہے کہ آخر ہم نے ایسا کیا تیر مارا ہے۔

سوال: آپ کے ناقدین کے خیال میں آپ کو بعض سیای وجوہ کی بنا پر اہمیت دی جاتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں تو آپ کو پنڈی سازش کیس کے حوالے سے شہرت ملی اور اب بائیں بازو کے عناصر نظریاتی ہم آ ہنگی کی بنا پر آپ کو اور آپ کے نام کو بطور علامت (Symbol) کے استعال کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

فیض: بات میہ ہے کہ راولپنڈی سازش کیس، جیل خانہ، سیاست یا اس طرح کے جو واقعات یا قصے ہمارے ساتھ پیش آئے ، فرض سیجئے بیسب پیش نہ آتا تو فی الحال يەتصور كرنامشكل ہے كه آ كے چل كركيا ہوتا اور كيانہيں ہوتا۔ رہا سوال مخالفين كا، تو مخالفین کی بات دوسری ہے۔ اس لیے کہ انہیں جاری ذات سے مخالفت یا مخاصمت تو ہے جبیں۔ ان کی مخالفت تو ہمارے سیاسی نظریات سے ہے۔ اگر ہم جیل خانے نہ بھی گئے ہوتے اور کچھ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انہیں ہماری مخالفت کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو مل ہی جاتا۔ اس پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم جیل نہ جاتے تو ہمارے یاس اخبارات رہے۔اگر مارشل لاء قائم نہ ہوتا تو اخبار ہم سے چھینا نہ جاتا اور ہم صحافت ہی کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی نام پیدا کرنے کی گنجائشیں موجودتھیں ، امکانات روشن کرتے۔ ہاں ممکن ہے شاعری میں پیچھے رہ جاتے اور صحافت کے ذریعہ لوگوں کی خدمت کر لیتے یا یہ بھی ممکن تھا کہ ہم صحافت میں نہ ہوتے اور مدری ہی کرتے رہتے جس ہے ہم نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ ممکن ہے اس پیٹے سے وابطگی کے بتیج میں ماری

استعداد میں اضافہ ہو جاتا اور ہم کم از کم اچھے استاد ہو جاتے۔

ہوا یوں کہ رائے میں اِدھراُدھر کے بہت سے موڑ آئے اور سب کچھ خود بخو د ہوتا رہا۔ ہم نے اپنی مرضی سے کوئی بھی پیشہ اختیار نہیں کیا۔ حالات بدلتے گئے اور ہمیں ان حالات کے ساتھ جانا پڑا۔ اب یہی دیکھئے کہ اخبارات صبط ہوئے، لیکن ہم نے اسے اپنے شوق سے تو ضبط نہیں کرایا۔ اگر بیسب پچھاس طرح سے رونما نہ ہوا ہوتا تو ممکن ہے ہمیں شاعری کرنے کا زیادہ وقت مل جاتا اور ہم اس پر زیادہ توجہ اور وقت دے سکتے یا مدری ہی کر لیتے یا پچھا اور۔ جن حضرات کا بیکہنا ہے کہ ہمارا نام اس لیے ہوگیا کہ ہم جیل خانے چلے گئے تھے، تو سوال یہ ہے کہ جولوگ جیل خانے نہیں شہرت کیوں مل گئے۔ مثلاً فراق صاحب تو کیھی جیل نہیں شکے، انہیں شہرت کیوں مل گئے۔ مثلاً فراق صاحب تو کیھی جیل نہیں گئے۔ آئی سے سال یا گویا آپ کی زندگی میں جتنے موڑ آئے، اس میں آپ کے ذاتی ارادوں کا کم سوال : گویا آپ کی زندگی میں جتنے موڑ آئے، اس میں آپ کے ذاتی ارادوں کا کم اور حالات کا دخل زیادہ رہا؟

فیض: جی ہاں، حالات ہی اس نوعیت کے پیدا ہوتے گئے جو ہمیں دھیل کر اس طرف
لے گئے، ورنہ ہم بھی وہ راستہ اختیار نہ کرتے۔ بفرض محال اگر جاپان اور جرمنی
حملہ نہ کرتے تو ہم فوج میں نہ جاتے یا پاکستان بننے کے بعد سیاسی حالات اچھے
ہوتے تو ہمیں جیل کیوں جانا پڑتا۔ اس نوع کے معاملات میں ایک حد تک
حالات کا دخل ہوتا ہے اور ایک حد تک آ دمی کے اپنے اختیار کا بھی ہوتا ہے۔ اس
میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کرکے حالات سے
میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کرکے حالات سے
میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ سب پچھ نظر انداز کرکے حالات سے
سیجھوتہ کرلیا جائے یا پھر مجھوتہ نہ کریں اور حالات کا جو تقاضا ہے، ان تقاضوں کو
یورا کرنے کی کوشش کریں۔

سوال: راولپنڈی سازش کیس تو خیراب پرانی بات ہوگئی لیکن میں جس نسل کا نمائندہ ہوال : راولپنڈی سازش کیس تو خیراب پرانی بات ہوگئی لیکن میں جس نسل کا نمائندہ ہوں، کم از کم اس کی سمجھ میں بیہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ کی شخصیت اور شاعری جتنی دلآویز ہے، اس کے پیش نظر بیسوچ کر جیرت ہوتی ہے کہ بھلا آپ کا کسی

سازش، بغاوت یا حکومت کا تختہ اُلٹنے ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اب جب کہ اس واقعے کو بھی برسوں بیت چکے ہیں، آپ اس بارے میں پچھ ارشاد فرمانا پیند کریں گے؟

فیض : بھئی قصہ بیہ ہے کہ سارا پنڈی سازش کیس جو ہے وہ جسے بات کا ہمنگڑ بنانا کہتے ہیں، وہ ہے۔ چونکہ ہم فوج میں رہ چکے تھے اس لیے بہت سے فوجی افسر ہمارے دوست تھے۔ ان سے ہمارے ذاتی مراسم تھے۔ ان میں سے پچھا یے بھی تھے جن سے ہمارے سیاسی نظریات ہم آ ہنگ تھے۔ قصہ صرف اتنا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک دن بیٹھ کے بات کی کہ اس ملک میں کیا ہونا جاہے؟ کس طریقے ہے یہاں کے حالات بہتر بنائے جائیں، چونکہ ملک کو بنے ہوئے حاریانج سال کا عرصه گزر چکا تھا اور نہ یہاں آئین بنا تھا، نہ سیاست کا ڈھانچہ ٹھیک طریقے ہے منظم ہوا تھا۔ ملک کے بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہ لیافت علی خان تھے۔ کشمیر کا قصہ بھی تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح کے مسائل تھے جس برعموماً گفتگو رہتی تھی۔ چونکہ ان دوستوں سے میرے ذاتی مراسم تھے اس لیے ہم بھی ان کی گفتگو میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے خود ہی ساری منصوبہ بندی کی اور ہم سے کہا۔" ہماری بات سنے!" ہم نے ان کی بات سن لی۔ پھرانہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا ہے۔ انگریزوں نے سازش کا ایک قانون وضع کیا ہوا ہے کہ اگر تین آ دمی ایک جگہ موجود ہوں اور ان میں سے دوآ دمی کسی بات یر زبانی متفق ہو جائیں اور تیسرا آ دمی گواہی دے دے کہ بیہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تھے تو سازش ثابت ہو جاتی ہے۔اس کے لیے ضرورت نہیں رہتی کہ کی قتم کی عملی کارروائی کی جائے۔ ہمارے معاملے میں اس قانون کے بجائے نیا قانون بنایا گیا تا که فوری طور پر صفائی کی جو گنجائشیں رکھی گئی ہیں، ان کو حذف کیا جا سکے۔ یہ قانون بھی پارلیمنٹ، یا نیشنل اسمبلی کے ذریعہ منظور نہیں ہوا بلکہ اسے قانون ساز اسمبلی نے وضع کیا تھا اور قانون ساز اسمبلی کا فیصلہ کسی عدالت

سوال: ميجر جنزل اكبرخان نے؟

فیض: بی ہاں! انہوں نے ساری بات کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہ پھے نہیں کرنا ہے،
جو کاغذات اس سلسلے میں تیار کیے تھے، وہ تلف نہیں کیے تھے۔ وہ ان کے پاس
موجود تھے اور جب کی نے مخبری کی تو سارے کاغذات نکل آئے اور پھر بات کا
بھنگڑ بنایا گیا۔ اس کی وجہ غالبًا بیھی کہ حکومت ہمارے دوست فوجی افسروں سے
خفاتھی۔ دوسرے حکومت کا بیہ تاثر بھی تھا کہ شاید بیہ لوگ پوری طرح سے
فرمانبردار نہیں ہیں، وہ ان سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔
فرمانبردار نہیں ایک اچھا موقعہ ہاتھ آگیا۔ ہم تو بچھیں یوں ہی آگئے۔
سوال: اس واقعے نے تو آپ کی زندگی پر نہایت گہرے اثر ات مرتب کیے مہوں گے؟
فیض: ہم چارسال تک جیل میں رہے۔ بہت پچھ سکھا۔ بہت پچھ پڑھنے لکھے، دیکھنے
اور محسوس کرنے کا موقع ملا۔ ہماراضمیر مطمئن تھا کیونکہ ہم نے پچھ کیا ہی نہیں تھا۔
اور محسوس کرنے کا موقع ملا۔ ہماراضمیر مطمئن تھا کیونکہ ہم نے پچھ کیا ہی نہیں تھا۔

سوال : الیی سزا جو ہے گناہ اور بےقصور ہونے کے باوجود ملے، کیا شدیدغم وغصہ اور جھنجلا ہٹ کوجنم نہیں دیتی ؟ فیض : غصہ تو آتا ہے لیکن اس سے مورال بلندر ہتا ہے۔ ہمت بلندر ہتی ہے۔ سوال : کوئی ایسا مرحلہ درمیان میں آیا جب معافی نامہ وغیرہ لکھ کر رِ ہائی پالینے کی پیش کش ہوئی ہو؟

فیض: سازش کیس میں معافی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، اس لیے ایبا کوئی موقع نہیں
آیا۔ ہاں، البتہ ایوب خان کے دور میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے تھے،
اس میں پیش کش ہوئی کہ معافی مانگ لواور رہا ہو جاؤ، لیکن ظاہر ہے معافی مانگئے
کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

موال: آپ کے سیای نظریات کی وجہ سے ملک میں ایک طبقہ آپ کا شدید مخالف رہا ہے۔ اس نے آپ کی سیای اور نظریاتی وابستگی کی بنیاد پر آپ کو ہمیشہ اپنی تنقید اور طعنہ زنی کا نشانہ بنایا لیکن آپ میں ایک خوبی جے میں نے ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کے اندر موجود پایا اور وہ یہ کہ آپ نے ان عناصر کو بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی سطح پر اُتر ہے۔ یہ خوبی اتفاق سے میں پلٹ کر جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی سطح پر اُتر ہے۔ یہ خوبی اتفاق سے میں نظر دل گرفتہ ، مایوں یا تلخ ہوئے؟

کر مولانا سید ابوالاعلی موودودی کے اندر بھی پائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گرفتہ ، مایوں یا تلخ ہوئے؟

فیض : ہم اپنی ذات کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور نہ اسے مناسب سجھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے کی سے لڑائی جھڑا شروع کر دیں۔ کوئی اصول یا نظریے کی بات ہوتو اس پر بحث کی جاستی ہے کیونکہ بحث کرنے کا جواز موجود ہے لیکن اگر کوئی ذاتی اعتراض ہواور آپ اس کا ای شدت سے جواب دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ معترضین کی سطح پر اُئر آئے ہیں۔خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی ذات پر اعتراضات آپ کی ذات کی وجہ میں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی ذات پر اعتراضات آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے عقا کد ونظریات کی وجہ سے کئے جارہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اتنی اہمیت کیوں دے؟ اپنی شخصیت کے حوالے سے با تیں کرنامحض تضیح اوقات ہے۔

سوال : اپنے ذاتی تجربات ومشاہدات کی روشنی میں فرمائیں کہ کیاکسی ادیب کوکسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی جاہیے یانہیں؟

فیض : اس کا کوئی لگا بندھا اصول یا قاعدہ قانون نہیں ہے۔جس کا مزاج سیاست ہے ہم آ ہنگ ہو، وہ بے شک سیاست میں حصہ لے اور جو مزاجاً سیاست سے الگ تھلگ ہو، ظاہر ہے اسے سیاست میں حصہ نہ لینا جاہیے۔ سیاست زندگی ہے الگ كوئى چيز نہيں ہے۔ ہرآ دمى كسى نه كسى طرح سياست سے وابسة ہے۔ سیاست سے عملاً علیحدہ رہتے ہوئے اس سے ذہنی اور جذباتی تعلق رکھنا ایک بات ہے اور سیاست میں عملی طور پر شامل ہونا یعنی کسی سیاسی جماعت میں داخل ہوکراس کا ضابطہ اور قاعدہ اختیار کرنا بالکل دوسری بات۔اس کا تعلق اپنے اپنے مزاج سے ہے۔ لہذا جوسیاست کر سکتے ہیں انہیں کرنا جاہیے اور جونہیں کر سکتے انہیں نہیں کرنا جاہے۔ ادب اور شاعری کا قاعدہ تو صرف اس حد تک ہے کہ زندگی کی چند بنیادی قدریں ہیں، جن کی حفاظت کرنی جاہے۔ نیکی، انسان دوی ، صدافت کا تحفظ ، ادیوں اور شاعروں کا اولین فریضہ ہے اور جن سیاسی کارروائیوں پران کا اطلاق ہوتا ہے اس حد تک جدوجہد بھی کرنی جا ہے۔ جہاں تک کسی پارٹی یا جماعت میں شامل ہوکران کے قواعد کی پابندیوں کا تعلق ہے، شاعروادیب پران کی پابندی لازم نہیں ہے۔

موال: ایک نقاد نے آپ کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ جانے آپ کی شاعری
میں ایبا کیا جادو ہے کہ اسے پڑھ کر ایک طرف سرمایہ داروں کی کوٹھیوں پر بل
چلانے کے خواب و کیھنے والے انقلابی بھی جھومتے ہیں اور دوسری طرف ان ہی
کوٹھیوں کے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کر انقلا بیوں کوغدار کہنے والے سرمایہ دار بھی
آپ کی شاعری سے اس قدر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ترتی پہندانہ نقط نظر سے
آپ کی شاعری کی اس خوبی کی کوئی تعبیر پیش کریں گے؟
آپ بی شاعری کی اس خوبی کی کوئی تعبیر پیش کریں گے؟

نیض : میری شاعری کے اس پہلو کی کوئی ترقی پیندانہ توجیہ ہو سکتی ہے تو وہ غالبًا یہی

ہے کہ زندگی کی بعض حقیقیں ایسی ہیں جن کا اطلاق سبھی پر ہوتا ہے۔ ترقی پند

کے علاوہ اگر کوئی سرمایہ دار بھی میرے شعر پڑھ کر جھومتا ہے تو اس کے معنی یہ
ہیں کہ اس کے اندر بھی ضمیر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعر کا ایک فنی پہلو
بھی ہوتا ہے جس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ غالب، میر یا شیکسپیئر کی شاعری کا
بھی ایک جمالیاتی پہلو ہے جو ماورائے طبقہ ہے یعنی غیرطبقاتی ہے۔ شعر پڑھنے
والا شاعری میں سے اپنی پہند کا عضر الگ کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے
جسے ملک میں لازم ہے کہ آپ کی بات صرف ایک طبقے تک نہ پہنچ بلکہ ہر طبقے
تک ہماری آواز پہنچ۔ کیونکہ معاشرہ میں ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی کردار ہوتا ہے۔
ماجی کاروبار میں معاشرت کی ترتیب و تنظیم میں ان کا اپنا رول ہوتا ہے۔ لہذا
کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا پیغام کی ایک طبقے تک محدود نہ رہے تا کہ وہ لوگ
جن کا تعلق مظلوم وگلوم طبقے سے نہیں ہے، ان کے ذہن یا ضمیر پر بھی یہ حقیقت
واضح ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں انہیں ترمیم کرنی چاہیے۔ ان کے اندر
تبدیلی واقع ہوگی تو لاز ماس کا اثر عوام پر بھی مرتب ہوگا۔

سوال : ویسے بھی شاعری انسان کو بہتر انسان بننے میں مدودیتی ہے!

فیض : جی ہاں، ہماری بات ان تک پہنچنی تو جا ہے۔ خاص طور پر ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں طبقاتی مسائل ابھی تک اس قتم کے ہیں کہ ایک طبقے کی بات دوسرے طبقے تک پہنچ ہی نہیں پاتی یا پہنچتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو ہمدردی سے سجھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

سوال: آپ نے ایک انٹرویو میں ترقی پندتر کی ہے اپنے اختلاف کا ذکر کیا ہے
جس میں آپ نے ترقی پندوں کی جانب سے نظیمی سطح پر قرۃ العین حیدر، منٹویا
عصمت وغیرہ کے خلاف جو مؤقف اختیار کیا گیا اور علامہ اقبال کی جو غلط
تفیریں پیش کی گئیں، اسے آپ نے ترقی پندتر کی سے اپنے اختلاف کا
سیب گنوایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آپ کے
سیب گنوایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ آپ کے

خیال میں اُردوادب کی سب سے بڑی تحریک کے روبہ زوال ہونے کے اسباب
کیا ہیں؟ ہمارے بعض بزرگ نقادوں کا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے واقع
نے اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ پاکستان کا قیام ترقی پہند
تحریک کی توقع اور خواہش کے بالکل برخلاف تھا اور یہیں سے تحریک کوفکری اور
عملی طور پر گہرے صدے دو جارہونا پڑا۔

فیض : قیام پاکستان ہے قبل برصغیر میں آ زادی کی جوتحریک چلتی تھی ، وہ مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کے درمیان ایک متحدہ محاذ کے قیام کا نتیجہ تھی۔ اس متحدہ محاذ میں جو لوگ شامل تھے، ان کے سیاسی نظریات کلی طور سے ایک دوسرے سے ہم آ ہنگ نہیں تھے لیکن چندایک باتوں پر سبھی کا اتفاق تھا۔ یعنی یہ کہ انگریزوں سے آزادی ملنی چاہیے۔ عام آدمی کی زندگی میں آسائش اور سکون کا اضافہ ہونا جا ہے۔ اس محاذ میں دیگر معاملات اس حد تک اختلافی نہیں تھے لیکن یا کتان بنے کے بعد ذہنی انتشار پیدا ہوا۔ ایک مسئلہ میر بھی پیدا ہوا کہ آزادی تو حاصل ہوگئی لیکن اب اس کے بعد کیا کرنا جاہیے؟ اس پرتر تی پندتح یک میں شامل ہمارے دوستوں نے ذرا زیادہ ہی انتہا پسندانہ روبیہ اختیار کیا کہ جمیں اس کے بعد فوراً انقلابی ہو جانا جا ہے۔مطلب بینھا کہ پورے طور پر جولوگ انقلابی روبیہ اختیار نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ رویہ اختیار کرکے ایک طریقے سے انہوں نے حالات کا غلط اندازہ لگایا۔ کچھ بیابھی تھا کہ ترقی پند تنظیم میں جونو جوان شامل ہوئے ، ان کا ذہن پورے طور پر صاف نہ تھا اور نہ سیاس اعتبارے وہ تجربہ کار تھے اور نہ ہی انہیں حالات سے اچھی طرح سے واقفیت تھی۔اس ناوا قفیت کی وجہ سے ان سے غلطیاں سرز د ہوئیں۔ یہ ایسی کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے۔ ملک بننے کے بعد ایک بالکل نئ صورت حال پیش آئی جس كالمميں پہلے سے كوئى انداز ونہيں تھا۔ آزادى كا ايك بہت مبهم ساتصورتو تھالىكن آ زادی کے بعد واقعی صورت کیا بنی ہے، اس کے بارے میں ذہن صاف نہیں

تھا جس کے نتیج میں بعض لوگ جذباتی ہوکر انتہا پیندی کی طرف چلے گئے اور ہوا

یہ کہ جولوگ ہمارے ساتھ تھے، جن کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ان کو ساتھ

رکھ کرتح کیک کو آ گے بڑھانے کے بجائے ہم نے اپنا دائرہ یا حلقہ محدود کر لیا جو
ظاہر ہے تھے نہیں تھا۔ اصولا ہمیں ادیوں اور شاعروں کے نظریات تک محدود
رہنا چاہیے تھا اور ہمیں ان کی تخلیقات کا احاطہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔
تخلیقات کا احاطہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ منٹو، عصمت اور قرق العین حیدر جیسے
تخلیقات کا احاطہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ منٹو، عصمت اور قرق العین حیدر جیسے
ادیوں کو اینے دائرے سے خارج کرنا پڑا جس کا میں مخالف تھا۔

سوال: آپ نے اس غلط فیصلے کے خلاف اسٹینڈ کیوں نہ لیا۔ اس فیصلے میں جومفزات آپ دیکھ رہے تھے، اگر اس کے خلاف آپ آواز اُٹھاتے تو شاید ترقی پیند شظیم کو آگے چل کر جونقصانات اُٹھانے پڑے، وہ اس سے محفوظ رہتی۔

فیض: نقصان تو یقینا پہنچا اور صرف ترقی پندی ہی کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ ہماری جو دوسری شغیبیں تھیں، مثلاً مزدوروں میں اور دوسرے طبقوں میں، ان سب کو نقصان سے دو چار ہونا پڑا۔ سارا کام جذبا تیت کی وجہ سے خراب ہوا۔ آزادی کے بعد جو ایک نشہ ہوتا ہے اور جس میں سارے پہلو دکھائی نہیں دیے، یہ ای نشے کا اثر ہے۔ انہوں نے اس طرح سے سوچا کہ آزادی ملی ہوتو بس انقلا بی ہو جانا چاہے۔ خیر ہو جاتی ہیں غلطیاں!

سوال: فیض صاحب! ترقی پندتح یک تو تحریک پاکتان کی حمایت میں نہیں تھی۔ اس لیے قیام پاکتان کے نتیج میں جو آزادی ہمیں میسر آئی، اس کی پیشکل وصورت تو یقینا ترقی پندتح یک کے زعماء کی نظروں میں نہیں ہوگی؟

فیض : بی ہاں، بیصورت تو یقینا نہیں تھی۔صورت بیتھی اور ہم نے سمجھا بھی یہی تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے آپس میں جو اختلافات ہیں اور جس کی وجہ سے انگریزوں کا برصغیر پر تسلط قائم ہے، وہ اختلاف آزادی ملنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ بیرتو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پنجاب تقسیم ہو جائے گا اور اس قدر وہ انظار تھا جس کا پیہ وہ سحر تو نہیں

جنہوں نے وہ نقشہ نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ آزادی ہم کو کس طرح ملی۔
اس وقت تو ہم بیاتصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس آزادی کے نتیجے میں ہمیں اس
قدر قربانی دینی پڑیں گی اور ایسی گہری اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ نجات
کے بجائے تل وغارت گری کے غیرانیانی مناظر دیکھنے پڑیں گے۔

سوال: مجنول گورکھپوری صاحب نے ایک انٹرویو میں رائے ظاہر کی تھی کہ ترقی پند تحریک اس لیے ختم ہوگئی کہ پاکستان کا قیام عمل میں آگیا تھا۔ آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟

فیض: مگرتر فی پند تحریک ختم کہاں ہوئی ہے؟

سوال: ظاہر ہے ۱۹۳۷ء والی صورت حال تو نہیں رہی۔ ادب میں نئ تحریکات اور نئے رجحانات در آئے ہیں۔

فیض ترقی پندی کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پند شظیم ختم ہوگئ ہے۔ شظیمیں تو ختم ہوتی اور بنتی رہتی ہیں لیکن تحریکیں ختم نہیں ہوتیں۔ ترقی پندی ہم نے تو پیدائہیں کی تھی۔ وہ تو شروع سے چلی آر ہی ہے۔ حالات کے تقاضے نے ایک شظیم کوجنم دیا اور پھر حالات ہی کی بنا پر شظیم ختم بھی ہوگئی لیکن تحریک کہال ختم ہوئی ہے۔ ترقی پسند تنظیم اس زمانے میں قائم ہوئی تھی جب ترقی پسند تحریکیں چل رہی تھیں اور ادب میں داخلیت پسندی، ذاتی اور غیر شعوری تجربات کا اظہار کرنے والے موجود تھے۔ اس وقت بھی دونوں تحریکیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور بعد میں جونئی تحریکیں پیدا ہوئیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ادب میں تحریک پیدا ہوئی ہیں۔ جہاں تک ترقی پسند تحریک نہیں ہے۔ ادب میں تحریک کی بات کا تعلق ہے یعنی اس نقط نظر کا کہ عوام کے مصائب وآلام کو ادب میں منعکس ہونا چاہتو اس میں کوئی بعد نہیں آیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ تنظیم نہیں بن سکی۔ سوال : فیض صاحب! تنظیم تو ختم ہوئی لیکن ساتھ ہی تحریک کی شدت میں بھی کی موال : فیض صاحب! تنظیم تو ختم ہوئی لیکن ساتھ ہی تحریک کی شدت میں بھی کی اس نقط نظر کی شدت میں جس کے زیر اثر یک رزگا اور یک رُخا ادب لکھا گیا تھا۔

فیض : بھی یہ بات صرف ترتی پندی تک تو محدود نہیں ہے۔ پاکتان و ہندوستان بنے کے بعد جوایک متفقہ تحریک حصول آزادی کے لیے چل رہی تھی، وہ ختم ہوگئی۔ اس لیے کہ آزادی مل گئی۔ آزادی کے بعد اگلی منزل کون تی ہے یا اس ہے آگے کیے جانا ہے؟ اس کے بارے میں صرف ترتی پندوں ہی میں نہیں، زندگی کی سطح پر خلف خیالات ونظریات پیدا ہوئے۔ اس سے ساری سیاسی زندگی متاثر ہوئی۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ پاکتان بین وجہ سے تحریک ختم ہوگئی۔ اگر پاکتان نہیں بنتا اور ہندوستان میں آزادی کے بعدای قتم کے مسائل پیدا ہوجاتے تو؟ آزادی تو ایک مجرد چیز ہے۔ صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں کہ ملک آزاد ہوگیا۔ اس کے بعداس کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ اقتصادی نظام کیما ہوگا؟ معاشرے کا کاروبار کیے بعد اس کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ اقتصادی نظام کیما ہوگا؟ معاشرے کا کاروبار کیے چلے گا؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں نظ طریقے سے سوچنا، تجاوین ومنصوبے بنانا، تشریک کی صورتیں پیدا کرنا، ظاہر ہے ان تمام مسائل پر ہم متفق نہیں ومنصوبے بنانا، تشریک کی صورتیں پیدا کرنا، ظاہر ہے ان تمام مسائل پر ہم متفق نہیں ومنصوبے بنانا، تشریک کی جداقتصادی، سیاسی اور معاشرتی نظام کوایک مخصوص سانچ میں وطالنے کے عمل کے بارے میں کی کا ذہن بھی صاف نہیں تھا۔

سوال: ادیوں کو اس وفت قومی تغمیر کے سلسلے میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا یا اس ذمہ داری سے پہلوتھی کی؟

فیض: ادیب کا کردار محدود ہوتا ہے کیونکہ وہ حکومت تو چلا تانہیں ہے۔ وہ تو محض عوام کا ترجمان ہوتا ہے اور عوام کی ذہنی اور جذباتی تربیت کرتا ہے۔ اس زمانے میں اچھے ادیبوں کے مقدر میں جتنا کچھ تھا، انہوں نے کیا۔لیکن ہر دور میں اچھے ادیبوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

سوال: جس دور کا ذکر ہورہا ہے، اس وقت تک معاشرے پرادیوں اور دانشوروں
کے اثرات گہرے تھے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادیوں پر بحثیت مجموری
قومی ذمہ داریوں سے پہلو تھی کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً فرانس میں
الجزائر کی جنگ آزادی کے معاملے میں سارتر نے جس بے باک سے ایک
موقف اختیار کیا یا جیسا کہ آپ نے لور کا اور نرودا وغیرہ کے نام لیے، انہوں نے
ماعر ہونے کے باوجود جو سیاس کردار ادا کیا۔ اس درج کا کردار ہمارے
ادیوں میں نظر نہیں آتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟

فیض: کیوں نہیں نظر آتا۔ جس حد تک ہمارے ادیوں میں صلاحیتیں تھیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر سارتر اور لور کا جیسے بڑے ادیب بھی تو ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ بڑے ادیب مارے ہاں نہیں تتے اور بڑے ادیب روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ بڑے ادیب پیدا کرنے کا کوئی نسخہ تو ہم نہیں۔ فرانس میں بھی آپ سارتر یا ارا گون کا نام لے پیدا کرنے کا کوئی نسخہ تو ہم نہیں۔ فرانس میں بھی نہیں ہیں اور بعض ملکوں میں تو ایک نام دیں گے۔ اس سے زیادہ نام تو وہاں بھی نہیں ہیں اور بعض ملکوں میں تو ایک نام بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو محض اتفاق ہے۔

سوال: مثلاً بيه ديکھئے که ہمارے ملک کا ایک حصه علیحدہ ہو گیا، ایک باز و کٹ گیا،
لیکن ادبی سطح پر جمہود طاری رہا، اتنے عظیم سانحے نے ہمارے اد بیوں کے
باطن میں کوئی ہلچل، کوئی طوفان برپانہیں کیا، کوئی بڑا ناول کوئی ایبا ادب تخلیق
نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر ہم بیہ کہہ سکیں کہ اقتدار پرستوں کے ضمیر مرچکے ہیں

کیکن ہمارےادیب زندہ ہیں۔

فیض: ایباال کیے نہیں ہوا کہ جو بازو کٹا ہے، ادب وہاں پیدا ہونا چاہیے کیونکہ بازو ہمارانہیں ان کا کٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ بات کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تجربہ تو مشرقی پاکستان یا بنگالیوں کے لیے تھا، لہذا انہیں بڑا ادب تخلیق کرنا چاہیے۔

سوال : ہمارے یعنی مغربی پاکستان کے ادیبوں کے لیے یہ سانحہ ذہنی اور روحانی تجربے کی حیثیت تو رکھتا ہی ہوگا نا؟

فیض: ان کے لیے بیہ ذہنی اور روحانی تجربہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ دور دراز کی بات مخی، براہ راست تجربہ تو نہیں تھا نا؟ بنگلہ دیش میں بہت سی چیزیں لکھی گئیں۔ وہاں کے ادیبوں کا تجربہ ہمارے دانشوروں کی نسبت براہ راست تھا۔ یہاں کے ادیبوں کا تجربہ تو خیال تھا۔ بنگالی تو ہمیں آتی نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں ادیبوں کا تجربہ تو خیال تھا۔ بنگالی تو ہمیں آتی نہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں کے افسانہ نگاروں اور لکھنے والوں نے بہت سی مؤثر چیزیں لکھی ہیں۔ مثلاً شہیداللہ قیصر وغیرہ نے۔

سوال: ہمارے لیے ذہنی اور روحانی تجربہ تو تھا۔خود آپ ہی نے اس تجربے کو موضوع بناکر بہت ہی اچھی غزل کہی .....

ہم کہ تھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد

فیض: ہم نے تو کوشش کی لیکن ہمارے لیے بھی بدراہ راست تجربہ ہیں تھا۔ بہر حال
بدایک وہنی تجربہ ضرور تھا۔ اس سانحے سے جسمانی طور پر جولوگ گزرے ہیں،
وہ زیادہ بہتر جانے ہوں گے۔ ہمارے ہاں بدوہنی اور روحانی واردات اس
لیے بھی نہیں بن کہ ہمارے ہاں ایک دوسری الجھن پیدا ہو گئی تھی اور وہ بدکہ
یہاں ہندوستان کا حملہ ہو گیا تھا۔ لوگ اس میں الجھ گئے اور یوں سانحہ مشر تی
یاکتان کی بات دوررہ گئی۔

سوال: ایک طرف آپ کا شارعہد حاضر کے پیغیبروں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو جو مقبولیت ملی ہے، وہ اقبال کے بعد آپ ہی کا حصہ ہے۔ حالانکہ ن۔ م۔ راشد، اور جوش بھی ای زمانے کے ہیں لیکن آپ کے گلے میں جتنے ہار ڈالے گئے اور آپ کی آمد پر جتنی تالیاں بجتی ہیں، ان کا عشر عشیر بھی دیگر شعراء کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف آپ کے بعض ناقدین جن میں بالحضوص میراجی اور راشد کے مکتبہ خیال کے ادیب شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کی شاعری کا مزان سراسر رومانوی ہے۔ وہی دی بارہ مترنم بحری، جھومتے ہوئے قافیے، وہ شایداس طرح سوچتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی جذبے مثلاً غصہ، نفرت، حقارت، شایداس طرح سوچتے ہیں کہ زندگی کے بنیادی جذبے مثلاً غصہ، نفرت، حقارت، خوف کا اظہار آپ کی شاعری میں نہیں ہوا ہے۔ برعس اس کے آپ کے یہاں خوف کا اظہار آپ کی شاعری میں نہیں ہوا ہے۔ برعس اس کے آپ کے یہاں صرف چیزوں کو Beautify کی خیال ہے؟

فیض: راشد کی شاعری کا کینوس کون سا وسیع ہے۔ ان کی شاعری کا تو کوئی کینوس ہی نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں سوائے ان کی ذات اور لاشعور کے اور ہے کیا؟

اک طرح میراجی گیتوں کے شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری کا سرے کے کوئی Content ہی نہیں ہے۔ شاعری میں کینوس سے مراد تجربے کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ ہے۔ شاعر جب اپنی ذات سے باہرنگل کرکا نئات سے اپناتعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے تجربات کو Beautify کرنا تا ہے شاعر کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں تھا۔ راشد بہت اچھے شاعر کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ابلاغ ممکن نہیں تھا۔ راشد بہت اچھے شاعر ہیں گئین انہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کی شاعری کا تو ابلاغ ہی نہیں ہوتا اور شعر تو آئی وقت شعر ہوتا ہے جب وہ دوسروں تک پہنچے۔

سوال : لیمنی آپ کا اعتراض میہ ہے کہ راشد کی شاعری خاص تک محدود ہے؟ فیض : راشد تو خواص تک بھی نہیں پہنچتے۔ان کا ابلاغ بہت ہی تھوڑے لوگوں تک ہوتا ہے۔ خواص میں بھی صرف ان چند لوگوں تک جنہیں ایک بہت ہی محدود قسم کی سہولت یا آسائش حاصل ہے کہ وہ کلا سیکی انگریزی، مغربی شاعری اور مغربی ادب میں چلنے والی تحریکات مثلاً سرریلزم اور ایکسپریشن ازم سے واقف ہیں اور اس محدود طبقے کواپنی زبان وادب سے واسط نہیں ہے اور پھر راشد صاحب کی تو زبان فاری ہو اور نہیں نہیں آتیں، وہ تو آئیں فاری ہون افراد کو دونوں زبا نیں نہیں آتیں، وہ تو آئیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کی بوی وجہ سے کہ راشد صاحب اس ملک میں رہے ہی شہیں۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ کٹ گیا۔ ان کو یہ دریافت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ان کی بات لوگوں تک پنجی یا نہیں۔ میراجی کی بات عوام تک موقع ہی نہیں ملا کہ ان کی بات لوگوں تک پنجی یا نہیں۔ میراجی کی بات عوام تک سمجھ بھی تھا کہ وہ گیت کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری نہایت ہلکی پھلکی ہے۔ موال : آپ ابلاغ کی اہمیت پر زور دے کر شاعری کو صحافت پر پرو پیگنڈے کے موال : آپ ابلاغ کی اہمیت پر زور دے کر شاعری کو صحافت پر پرو پیگنڈے کے قریب نہیں لا رہے ہیں؟

فیض: شاعری اور صحافت میں بس اتنا فرق ہے کہ صحافت میں جمالیاتی پہلونہیں ہوتا۔ جمالیات کو آپ ابلاغ میں شامل کر لیس تو ادب بن جاتا ہے اور جمالیات کو خارج کردیں تو وہ صحافت بن جاتی ہے۔

الموال: کیا شاعری کی کوئی الی قتم ممکن نہیں جے خود کلامی سے تعبیر کیا جائے؟
فیض: بالکل ممکن ہے۔ خالص جمالیاتی شاعری کا تصور بھی موجود ہے اور اس میں فرحت کا پہلو بھی ہے، جو شاعری کے لیے لازم ہے لیکن اس کا میدان بہت محدود ہے۔ داغ کی شاعری بہت اچھی ہے لیکن آپ اسے غالب کے مقابلے پر تو نہیں رکھ سکتے۔ شاعری میں مضمون کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ محض فنی کمال سے بڑی شاعری پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی محض پروپیگنڈ ہے ہے۔ دونوں چیزیں یکجا ہوں، تب جاکر بردی شاعری جنم لیتی ہے۔ خالص رومانی یا خالص غنائیہ شاعری کی تحقیر نہیں کرنی چا ہے۔ اس کی اپنی جمالیاتی افادیت ہے۔ اس کی اپنی جمالیاتی افادیت ہے۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ راشد نے اظہار کے نئے شے سانچے بنائے اور اسلوب میں بھی

تجربات کیے؟

فیض: تجربات تو ضرور کیے مگر محض تجربہ کرنا کافی نہیں ہے۔ تجربے کی اہمیت تو اس وقت ہوتی ہے، جب تجربہ کامیاب ہو۔ ایک شاعر کا تجربہ جو اس کی اپنی حد تک محدود رہا اور شاعر کا حال ہیہ ہے کہ اسے آگے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تجربے کا کمال یہ ہے کہ اس سے بڑا آ رٹ پیدا ہو۔

سوال: ایلیك نے لکھا ہے كەندرت تكرار سے بہتر ہے۔

فیض: تکرار سے تو ہر چیز بہتر ہے۔ آپ اقبال کی مثال لیں۔ ان سے زیادہ تکرار کسی
کے بہاں ملتی ہے گر اس سے ان کی شاعری میں فرق تو نہیں آیا۔ تکرار کی ایک
صورت یہ ہے کہ آپ مکھی پر مکھی مارتے چلے جائیں اور دوسری یہ کہ آپ ایک
پرانے مضمون کو اس طرح آ گے بڑھائیں کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے اور تکرار
ماقی نہ رہے۔

سوال: مغرب میں بہت سے ادیب ایسے ہیں جنہوں نے بہ وقت تخلیق وتقید سے اپنا رشتہ قائم رکھا، مثلاً ایلیٹ نے شاعری بھی کی اور تقید بھی کی۔ لارنس نے بھی فکشن اور تنقید میں وسیع سرمایہ چھوڑا۔ ہمارے ہاں فراق اور حسن عسکری اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ آپ نے بھی شاعری کے ساتھ تنقید کو بھی اپنے اظہار کا ذریعہ بنایالیکن"میزان" کے بعد آپ نے تنقید پر شجیدگی سے توجہ نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شخیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شجیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شہیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شہیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ ہمارے ہاں مدتوں سے شہیدہ تنقید کی کیا وجہ ہے؟ خصوصاً اس پس منظر میں کہ سے سروں کیا ہو کہ کیا ہو جہ ہیاں دونا رویا جا تا رہا ہے۔

فیض: (ہنس کر) توجہ دینی چاہیے تھی لیکن نہیں دی۔ بہت سے کام ایسے تھے جن پر توجہ
منہیں کی، آخر کیا کیا کرتے، شاعری کرتے، صحافت کرتے، مدری کرتے یا تنقید
لکھتے۔ زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا لیکن ضروری تو نہیں کہ آ دمی جو چاہے وہ پورا
ہی ہو۔ آپ کی بیہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں تقید نہیں لکھی گئی ہے۔ تنقید
لکھنے کے لیے آ دمی کو بہت Competent ہونا چاہیے۔ ہمارے بیشتر نقاد تخلیقی

صلاحیت سے محروم ہیں اور تخلیقی نقاد تو صرف فراق صاحب ہیں۔ سوال : حسن عسکری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟

فیض: عسکری صاحب مجھدار نقاد تھے، ان میں حساسیت بھی تھی مگر وہ آخری عمر میں اس طرف نکل گئے تھے جوان کا میدان نہیں تھا۔

سوال : اُن کی دو کتابیں''ستارہ یا باد بان' اور''انسان اور آدی'' کے بارے میں آپ کے تاثرات .....؟

فیض: اچھی کتابیں ہیں مگر سوائے چند ایک مضامین کے، انہوں نے کوئی مستقل چیز نہیں جھوڑی۔ ویسے عسکری صاحب بہت ذہین آ دمی تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے تنقید کا میدان چھوڑ کر فلفہ کا میدان اختیار کر لیا۔ جو اُن کا اصل میدان نہیں تھا۔
میدان نہیں تھا۔

سوال: عزیز حامد مدنی ایک محفل میں گلہ کررہے تھے کہ جس طرح مغرب میں ہر بڑا شاعرائے پیچھے آنے والے شاعروں کے نام گنوا تا ہے اور اس کی حیثیتیں متعین کرتا ہے۔ آپ نے اس ذمہ داری کو بھی قبول نہیں کیا اور اپنے بعد کے شاعروں کے بارے میں خاموش رہے ہیں۔

فیض: بھی بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں، ان میں سے دوایک نام لے دیں اور باقی دس نام رہ جائیں تو شکایت پیدا ہوگی۔میرے کہنے سے کوئی اچھا ہو جاتا ہے اور نہ کوئی بُرا۔

سوال: لیکن اس سے شاعر کوتو قوت ملتی ہے نا؟ فیض: دیکھئے ناقد کی رائے شاعر کو چھوٹا یا بڑا نہیں بناتی۔ شاعر پیدائشی طور پر چھوٹا یا بڑا شاعر ہوتا ہے۔

#### امين الرحمن

# فیض کا کلام موسیقی کے روپ میں

فروری ۱۹۷۱ء میں متاز شاعر فیض احمہ فیض کی پینسٹھویں سالگرہ غیر معمولی جوش وخروش کے نساتھ اور اس طور منائی گئی جسے کئی لحاظ سے ایک یاد گارتقریب کی حیثیت حاصل رہے گی۔ جہاں جناب فیض احمد فیض کو ہم عصر شعرا اور ادیوں کی طرف سے تہنیت کے بے شار پیغامات موصول ہوئے، ان کی شاعرانہ اہمیت کو اجا گر کرنے کے لیے ادبی مجالس اور مذاکر ہے منعقد ہوئے ، وہاں ان کے کلام کی غنائیت کوعقیدت کا ایک اییا خراج بھی پیش کیا گیا جس کا ہمارے ملک میں اس سے پہلے نہ تو کوئی رواج تھا اور نہ کوئی روایت۔ یہ غیرروایتی خراج عقیدت ایک لانگ یلے اِنگ ریکارڈ (ایل بی) کی صورت میں تھا جے ایک گراموفون ریکارڈ بنانے والے ادارے نے عین اس دن جاری کیا جو جناب فیض احرفیض کی ۲۵ رویں سالگرہ کا دن تھا یعنی ۱۳رفر وری ۲ ۱۹۷ ء۔ مغربی ملکوں میں اس قتم کے یادگار موقعوں برگراموفون ریکارڈوں کا اجرا کوئی نئی بات نہیں۔مثال کے طور پر جب ۱۹۲۹ء میں فرانس کے ایک متاز موسیقی نگار ہیکٹر برلیو کی صد سالہ بری کی تقریبات سال بھر بڑئے اہتمام اور عقبیدت ہے منائی گئیں تو ان کے اختیام پر فلیس ممپنی نے فرانس کے اس عظیم موسیقی نگار کے مشہور او پرا'' لے تروئیان' کوجس کا بلاٹ ہومر کی طویل نظم' اِلیڈ' سے لیا گیا تھا، برطانوی کنڈکٹر ڈیوڈ کولس کی زیر نگرانی خاص طور پر ریکارڈ کرایا اور برلیوں کی بری کی تقریبات کی سب ہے اہم یادگاراب ای ریکارڈ کوسمجھا تا ہے۔

غالبًا پھای قتم کے جذباتِ عقیدت کے زیراثر ای۔ایم۔آئی۔ پاکتان لمٹیڈ (سابق گراموفون کمپنی آف پاکتان ) نے جناب فیض احرفیض کی ۲۵ ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگار لانگ پلے انگ ریکارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا جس کا انگریزی عنوان'نیرہ سنگرفیض' ہے جے اُردو میں فیض کا کلام نیرہ کی نغمہ سرائی کہا جاسکتا ہے۔ فیض احمد فیض کو اپنے سیاسی عقائد اور ثقافتی مسلک کی بنا پر ایک متنازعہ فیہ شخصیت سمجھا جاتا ہے۔لیکن فیض کی شاعری کی تا ٹیر خاص ہے اس کی غنائیت میں شاید می کسی کو کلام ہو۔ اس طرح فیض کی شاعری کا فیس مضمون خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فیض کا ہر مصرعہ بلکہ مصرعہ کا ہر رکن ایک خاص قتم کی غنائیت کا حامل ہے۔ غلط نہ ہوگا کہ فیض کا ہر مصرعہ بلکہ مصرعہ کا ہر رکن ایک خاص قتم کی غنائیت کا حامل ہے۔ برک کے لیے فاری شاعری میں سعدتی، خسرو، حافظ اور قاآئی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اُردو شاعری میں داغ، اقبال اور حقیظ جالندھری، انگریزی شاعری میں سوئن برتن اور بھالی شاعری میں رابندر ناتھ ٹیگور۔

فیض کے کلام میں غنائیت کا یہی عضر ہے جس نے ان کے اشعار کو نغمہ سرائی کے لیے بے حدموزوں بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے مشہور گانے والے اور گانے والیوں نے فیض کے کلام کا جادوا پی آواز سے جگا کر سامعین سے ہمیشہ تحسین کی داد حاصل کی ہے۔

نور جہاں، مہدی حسن، فریدہ خانم اور اقبال بانو کو یقیناً یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے فیض کے کلام کواپنی خوش نوائی سے نغمے کی زبان میں ایسے معانی دیئے ہیں جن سے دل اور ساعت وجدان کی سی کیفیت سے دوجار ہوتے ہیں۔

فیق کا کلام یوں تو ہے شارگانے والوں نے گایا ہے، لیکن ان کی طرزیں شاید ہی معیار کے اوسط سے پیش ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر مہدی حسن کی طرز '' چلے بھی آؤکہ گشن کا کاروبار چلے'' ایک معمولی طرز ہے جس میں اثر انگیز موسیقی کا کوئی شائبہ محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے برخلاف فیق کی وہ غزل جس کا پہلامصروہ'' آئے کچھائر مجسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے برخلاف فیق کی وہ غزل جس کا پہلامصروہ'' آئے کچھائر کچھشراب آئے'' مہدی حسن نے بڑے جذبے کے ساتھ گائی ہے، بعض سروں پر قیام

خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔بعض جگہ سروں کی بے ساختہ چھوٹ سے طرز میں جان سی پڑگئی ہے اور برجشگی کا اظہار ہوتا ہے۔

یمی حال نور جہاں کی گائی ہوئی فیض کی نظم ''مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ'' کی ہے۔ اس کی طرز غالبًا رشید عطرے مرحوم نے کسی فلم کے لیے موزوں کی تھی۔ لیکن اس میں فلمی طرزوں کا روایتی او چھا پین نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس نظم کی شاعری کا غیر معمولی ہونا ہے۔ رشید عطرے نے اس کی تال بھی ایسی چنی ہے جس میں شاعری کا غیر معمولی ہونا ہے۔ رشید عطرے نے اس کی تال بھی ایسی چنی ہے جس میں الاپ کا انداز بھی کھپ جاتا ہے۔ یہ کہنا غیر ضروری ہوگا کہ نور جہاں کی آواز میں جو سریلا پن ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی موسیقی میں جذب اور شوق کی ایک تڑپ سی دکھائی ویتی ہے۔

فیق کی ایک مشہورنظم کو جونظم معریٰ کی صورت میں ہے اقبال بانو نے گایا ہے۔اس نظم کی غنائیت اس کے شروع کے بولوں ہی سے ظاہر ہے۔

وشت تنہائی میں اے جان جہاں

لرزال ہیں،

تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب

....اور غالبًا کچھالی قتم کی وجوہ سے مہدی ظہیر نے اس کی موسیقی موزوں کرنے کے لیے اسے منتخب کیا۔ اس نظم معریٰ کی طرز بھی موسیقی میں ایک نیا تجربہ ہے۔ مہدی ظہیر نے اس طرز میں بیخصوصیت رکھی ہے کہ طبلہ بالکل ہی پس منظر میں رہے اور کہیں بھی یہ فاہر نہ ہو کہ نظم کے بول اور طبلے کی ضربیں مترادف ہیں۔ اقبال بانو کی آواز میں جو برق ساکر شمہ ہے مہدی ظہیر اسے پورے طور پر بروئے کار لائے ہیں اور بلمیت لے برق ساکر شمہ ہے مہدی ظہیر اسے پورے طور پر بروئے کار لائے ہیں اور بلمیت لے میں اقبال بانو کو بیمواقع فراہم کیا کہ وہ طرز کے اہم سروں پرطویل قیام سے وارفگی کی کیفیت کو نغے کی شکل مستعار دیتی چلی جائے۔

میرے خیال میں فیق کے کلام کی غنائیت کوموسیقی کے موزوں ترین قالب میں ڈھالنے کا مہدی ظہیر کا بیتجر بہانتہائی کامیاب ہے۔ یہ فیق کے کلام کی غنائیت سے استفادہ کرنے کی چند مثالیں ہیں۔ غنائیت کے اعتبار سے فیق کا کلام اُردو میں اُسی اہمیت کا حامل ہے جو فاری میں حافظ شیرازی کو حاصل ہے یا جرمن زبان میں گوئے، ہائے اور شلر کو۔ میں نے ان تین جرمنوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان عظیم شاعروں نے جرمن زبان میں نہایت خوبصورت گیت اور نظمیں لکھی ہیں جنہیں خود چند عظیم جرمن موسیقی نگاروں جیسے براہمز، شوبرٹ اور شومان نے نہایت دل کش نغموں کی صورت میں اس طرح ڈھالا ہے کہ نظم کے ہر لفظ ، رکن یا مصرعے کی معنی خیزی سراور آہنگ کی صورت میں آگر دو چند ہوگئ ہے۔

اگرفیض احمد فیق بھی ان شاعروں کے مانند ہوتے جو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقار بھی تھے اور جنہوں نے اپنے کلام کوخود ہی موسیقی کے قالب میں منتقل کیا ہے جیسے آئرستانی شاعر ٹامس مور (جس کی ایک مشہور نظم کا اُردو میں ترجمہ اُکٹر شب تنہائی میں اُردوادب میں خاص اہمیت رکھتا ہے) یا پھر رابندر ناتھ ٹیگور جو اپنے گیتوں کی دھنیں بھی خود ہی بناتے تھے اور جن کی موسیقی کورابندر شکیت کا نام دیا گیا ہے، تو پھر وہ بھی موسیقی نگاروں سے بے نیاز ہوتے لیکن اب جب کہ فیض محض ایک شاعر ہیں اس لیے میہ فرض ہمارے موسیقاروں کا ہے کہ وہ ان کے کلام کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے گیتوں، غزلوں اور نظموں کی ایبی رُھنیں موزوں کریں جنہیں نہ صرف ہماری موسیقی ہی گیتوں، غزلوں اور نظموں کی ایبی رُھنیں موزوں کریں جنہیں نہ صرف ہماری موسیقی ہی گیتوں، غزلوں اور نظموں کی ایبی رُھنیں موزوں کریں جنہیں نہ صرف ہماری موسیقی ہی

فیض احرفیق کو براہمز، شوبرٹ یا شومان جیسے پختہ کار اور بین الاقوامی شہرت کے حامل موسیقی نگاروں کی خدمات ملنے میں شاید ابھی کچھ دیر گئے لیکن موسیقاروں کا ایک نوجوان گروہ ہماری توجہ کا یقینا مستحق ہے جس نے فیق کے چیدہ چیدہ کلام کو نغنے کے قالب میں اس طرح پیش کیا ہے کہ فیق کی شاعری کی روح بھی برقرار رہاور اسے سُر اور آہنگ کے ذریعہ ایک نیا اظہار بھی ملے۔ اس گروہ میں گانے والے بھی بین، موسیقی موزوں کرنے والے بھی اور ساز بجانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر بیں، موسیقی موزوں کرنے والے بھی اور ساز بجانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر بین موسیقی موزوں کرنے والے بھی اور ساز بجانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر بین موسیقی موزوں کرنے والے بھی اور ساز بجانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر بین موسیقی موزوں کرنے والے بھی اور ساز بجانے والے بھی۔ دو تین برس کے اندر اس بے نام گروہ نے فیق کے کلام کو خاص کر ٹیلی ویژن کے مقبول پروگراموں نے

گپ اور 'ٹال مٹول' میں وقتا فو قتا پیش کر کے ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار کرلیا جے اب ای۔ ایم۔ آئی۔ پاکستان لمیٹٹر نے فیض احمد فیض کی ۲۵ رویں سال گرہ پر ایک لانگ پلے انگ ریکارڈ کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلیا ہے۔ اس'' ایل۔ پی' میں کل بارہ چیزیں ہیں جوفیض کی شاعری کی پوری پوری نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ اس میں گیت بھی ہیں اُردو کے بھی اور پنجابی کے بھی، غزل بھی ہے اور نظم معریٰ بھی ہے۔ ریکارڈ ایک انتساب سے شروع ہوتا ہے جے شعیب ہاخمی نے پڑھا ہے اور نیرہ نور نے فیض کی نظم' آج کے نام' کے مصرعے درمیان درمیان میں گا کر پیش کیے ہیں۔

آج کے نام اور آج کے غم کے نام

زرد پتوں کا بن جومرا ویس ہے.....

اس آزادنظم کی طرز نوجوان موسیقی نگار شاہد طوی نے موزوں کی ہے جو بجائے خود ہماری موسیقی میں ایک نئے تجربے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس منظر میں وائر وفون اور گٹار کی موسیقی نے غنائیت کی فضا قائم کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔اس ایل۔ پی۔کی خاص طور پر جو قابل ذکر چیزیں ہیں ان میں''تم میرے پاس رہو'' جسے نیر ہ نور نے بڑی دلسوزی سے گایا ہے۔'' یہ دور کنارا'' جس کی موسیقی را گیشوری پرمبنی ہے اور'' آج بازار میں پابجولاں چلو' جس کی دھن بہاگ میں ہے، یقیناً بہت پیند کی جائیں گی۔ نیرہ نور کی آواز میں بے حد ملائمت ہے اور وہ نازک سی نازک جگہوں کو بھی بڑی آسانی سے ادا کرتی ہیں۔موسیقی کی وُنیا میں اسے آئے ہوئے ابھی چھ برس ہی ہوئے ہیں لیکن اس مختصر سے عصرے میں اس نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں میں ایک ليے بيك منگر كى حثيت سے اپنے ليے ايك نماياں مقام حاصل كرليا ہے۔ اس ايل يي کی ساری موسیقی دونو جوان موسیقاروں شاہر طوسی اور ارشد محمود نے موزوں کی ہے۔ دونوں شوقین فنکار ہیں اور نسی نے بھی موسیقی کی با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ،صرف بجی شوق اور ریاض کی بدولت انہوں نے موسیقی کی وُنیا میں قدم رکھا ہے۔ شاہر طوی ہاری كلا كي موسيقى سے نابلد ہے، صرف ذوق سليم بى اس كى رہنمائى كرتا ہے۔ اس كے برخلاف ارشد محمود کلا سیکی موسیقی کی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی طرز وں میں راگوں کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ فیض کی مشہور نظم' آج بازار میں پا بجواں چلو' کو ارشد محمود نے بہاگ راگ میں اس طرح باندھا ہے کہ راگ کی ساری خوب صورتی سمٹ کر اس طرز میں آگئی ہے۔

''تم مرے پاس رہو'' کی طرز شاہد طویٰ نے موزوں کی ہے۔ اتفاق سے فیض کی بہی نظم ملکہ پکھراج نے بھی گائی ہے اور شھری کے انداز میں 'تم مرے پاس رہو' کے بول ہر بار نئے انداز سے ادا کیے ہیں لیکن شاہد طویٰ نے اس کی جو دھن بنائی ہے اور نیرہ نور نے اس کا ملکہ پکھراج کی طرز اور گانے سے مقابلہ کے اسے جس جذبے کے ساتھ گایا ہے اس کا ملکہ پکھراج کی طرز اور گانے سے مقابلہ کرنا یقیناً دلچیسی کا باعث ہوگا کیونکہ دونوں طرزیں الگ الگ اُسلوب کی مظہر ہیں۔

ال ایل پی کے تمام گانوں کی موسیقی میں سازوں کو نہایت اہتمام اور سلیقے سے استعال کیا گیا ہے۔ 'چلو پھر سے مسکرا 'میں' میں ماجد خان نے ستار کی مینڈ کاری کے جو نمو نے پیش کیے ہیں وہ یقینا ماہرانہ صلاحیت کے غماز ہیں۔اگر چدایل پی میں کوئی کورس نہیں لیکن اس کمی کو ایک دو گانے 'برکھا برسے جھت پڑنے پورا کر دیا ہے جے نیرہ نور نہیں لیکن اس کمی کو ایک دو گانے 'برکھا برسے جھت پڑنے پورا کر دیا ہے جے نیرہ نور اور ان کے موسیقار شوہر شہر یار زیدی نے گایا ہے۔ اس دوگانے کی طرز شاہد طوی نے بنائی ہے جس میں بنگالی انگ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

اس ایل۔ پی۔ کوکوئی عارضی یا ہنگامی حیثیت حاصل نہیں بلکہ جدید پاکستان کی موسیقی میں اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کی موسیقی کے موزوں کرنے اسے ترتیب دینے اورگانے میں سب شوقیہ فن کاروں نے حصہ لیا اور اس طرح اس کی موسیقی اس اہتذالی نغہ سے بچی رہی جو آج کل کے پیشہ ورموسیقاروں کی موسیقی میں بدرجہ اُتم موجود ہوتی ہے۔ ای ایم آئی کے اس ایل پی کی موسیقی میں ایک نیا پن اور تازگ ہے کیوں کہ یہ ان فوجوان فنکاروں کی کاوش سے وجود میں آئی ہے جوموسیقی کے میدان میں پیشہ ورنہیں۔

## اقبال مسعود

## فیض، ہمار بےشہر میں

دن: ۱۹۷۸متبر ۱۹۷۸ء

وقت: سورج اپنے سفر کے چوتھے مرحلے میں

مقام: آل انڈیاریڈیواٹیشن، بھویال

ڈرائیور کے مشاق ہاتھ سڑکوں کے بیج ہوئے انسانی سیلاب اور گاڑیوں کی ریل پیل میں مہارت اور جا بکدی سے گاڑی کو ڈرائیو کررہے ہیں۔ سر کیس، عمارتیں، چوراہے، سب بل بل گزرتے جا رہے ہیں۔سامنے بھویال کامشہور تال دکھائی دے رہا ہے۔اس کے دوسرے کنارے کو آسان جھک کرچوم رہا ہے۔ کملا یارک والی سؤک پر دو روپیہ گھنے بوڑھے درخت جوانوں کی طرح ایتادہ ہیں۔کلول کے فوارے ہواؤں میں اوپر اور اوپر تک اڑ رہے ہیں۔موٹر پر چھوٹا تالاب اپنی جھلک دکھاتا ہے اور گہرے سبر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہوجا تا ہے۔سوچتا ہوں، اسی راہ سے فیض بھی گز رے ہوں گے یا شاید گزرنے والے ہوں۔ کیسا لگے گا انہیں یہ میرا شہر، میری زمین۔ جی جا ہتا ہے معصوم بچوں کی طرح سارے شہر کوفیق کے سامنے سجا دیا جائے۔" دیکھو، یہ سارا کا سارا ہم ہیں، ہم سب کتنا خوبصورت کیسا حسین۔" گاڑی نے تیزی ہے چوراہے پر'یوئرن لیا ہے اور اب ہم شملہ ہل کی چڑھائی پر ہیں۔سامنے ہی ریڈیو اسٹیشن ہ۔ میں گاڑی سے اتر تا ہوں اور بے صبری سے پوچھتا ہوں۔" کیا فیض آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آئے ہیں۔" میرے منہ سے خوشی اورسکون کی سانس نکل جاتی

ہے۔" تو وہ واقعی بھویال آ گئے۔"

فیق سے میری دوتی جب ہوئی جب میرا عہد طفلی لڑکپن کی سرحدوں میں داخل ہور ہاتھا۔ سنہرے خوابوں کے آسان محل اور ان میں رہنے والی پریاں ، بنفشی پروں والی تتلیاں اور نیلی، پیلی،سرخ محچلیاں اور ان گنت رنگوں والی جل پریاں' حیرت انگیز واقعات اور جميكتے د مكتے رات دن سب پر جيسے كسى نے شب خون مار ديا تھا۔سنہرى محل زمین بوس ہو گئے تھے اور ان میں النے پیروں والی چڑیلیں اور کالے پیلے دیو گھو متے تھے۔ بنفشی یروں والی تتلیوں نے سیاہ جیگا دڑوں کا روپ دھار لیا تھا اور مجھ کو پہلی بار حالات کی سختی اور شکینی کا احساس ہوا تھا۔ پہلی بار پیۃ چلا تھا کہ زندگی محض ہنسی نہیں اور پیہ کہ جینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے اور کھانے کے لیے محنت بھی لازی ہے۔ والد کے انتقال نے یکا یک دُنیا کی تلخیاں نمایاں کر دی تھیں اور اس زمانے میں جس شاعر نے کورس کی کتابوں کے علاوہ سب سے زیادہ متاثر کیا وہ فیض تھے اور ان کی نظم' تنہائی' میری پہلی پبندیدہ نظم تھی اور بیہ پبند خالص رومانی ذہن اور اپنے آپ کو دُنیا کا سب ہے زیادہ مایوس اورمظلوم انسان سمجھ کرتھی۔ پھر وقت کے غبار میں آ ہستہ آ ہستہ بہت کچھ دب گیا مگرفیق کی شاعری کی پرتیں تہہ بہتہ کھلتی گئیں۔ان کی انسانیت ، دل سوزی ، اہجہ کی گھلاوٹ اور سیاسی فکر کے راز میرے اوپر منکشف ہونے لگئے اور جب سے آج تك فيض كى شاعرى سے ميں فيض حاصل كررہا ہول۔

مجھے علم تھا کہ پچھلے سال مدھیہ پردیش اُردو اکیڈی نے فیق کو اپنے مشاعرہ کے لیے مدعو کیا تھا اور وہ بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس تاریخی مشاعرے میں شریک نہ ہوسکے تھے جس کے سامعین کی تعداد مشاعروں کی تاریخ میں ایک یادگار اہمیت رکھتی ہے۔تقریباً ایک لاکھ نفوس کا مجمع تھا اور اب میراجی چاہتا تھا کہ پھر ان کو مدھیہ پردیش مدعو کیا جائے۔ اب کے وہ جب سے ہندوستان آئے تھے ان کوسرکاری مہمان قرار دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف صوبوں میں وہ بطور مہمان خصوص کے جارہے مجمعان قرار دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف صوبوں میں وہ بطور مہمان خصوص کے جارہ سے۔ سارا ملک ان کے لیے دیدہ و دل فرشِ راہ کیے تھا۔ جلے، مختلیں، وعوتیں،

استقبالیے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فیق لہرآ گئی ہو۔ چنڈی گڑھ، حیدر آباد، لکھنؤ اور جمبئی سے جب ان کے شاندار استقبال اور بے مثال پذیرائی کی خبریں ملیس تو خوشی بھی ہوئی اور نج بھی۔خوشی اپنی زبان کے بہندیدہ شاعر کے لیے تھی اورغم اس بات کا کہ کاش بھویال میں بھی ان کی پذیرائی کے لیے ایسا ہی انتظام ہو سکے۔

میں نے اپنے نم اور جذبات کا اظہار اپنے دوست فضل تابش کو خط میں لکھ کر کیا۔ ان کا فوراً جواب آیا کہ اگر فیض بھو پال آنے پر آمادہ ہوں تو ان کے شایان شان کچھ نہ کچھا نظام ضرور کرلیں گے۔

پھر دوسرا خط آیا کہ للت کلا پریشد والے ان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا حاہتے ہیں۔تم ان کا پیۃ معلوم کر کے لکھو یا پھر فون نمبر جھیجو اور پھر اشوک باجیائی نے واقعی تیز رفتاری دکھائی۔فوراً رابطہ قائم کیا۔فیض نے کچھ دن کی مہلت ما نگ کی۔ پھر میرے سر ذمہ داری آیڑی کہ بات کر کے تاریخ لکھو۔ادھر دتی میں سب نے ڈرا دیا۔ بھلا فیق کوتم کس طرح بھویال جانے کے لیے آمادہ کرو گے۔ ارے خدا کے نیک بندے ڈاکٹر محمد حسن سے کہلوایا ہوتا تو راضی بھی ہوجاتے۔ان باتوں نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ میں نے فیفل سے ملاقات کا وقت لے لیا اور دوسرے دن ۸ رنگ روڈ، نئ د بلی پر جا پہنچا۔ وہاں ہے خوبصورت بنگلے کے ڈرائنگ روم میں شاہد علی خان، ڈاکٹر گو بی چند نارنگ اور ڈاکٹر قمر رئیس موجود تھے۔ کچھ اور بھی احباب تھے، فیق صاحب نے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ بٹھایا اور باتیں شروع کردیں۔ ڈاکٹر قمر رئیس علی گڑھ بک ڈیو کے لیے فیق کے تمام مجموعوں کے حقوق حاصل کرنا جاہتے تھے، شاہر علی صاحب 'شام شہر یاراں' کے سلسلے میں بات کر رہے تھے اور گو پی چند نارنگ انہیں کسی جگہ کھانے کے لیے مدعو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر گو پی چند نا تگ کو دیکھے کر جیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہرت کے مقابلے میں بہت کم عمر دکھائی دیتے ہیں اور ان کی بات چیت اور لہجہ میں ایک خاص قتم کا عالمانہ رنگ جھلکتا ہے۔ بہرحال خدا خدا کر کے ان حضرات کے مسائل حل ہوئے تو فیض صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔''ہم تمہارے بھویال گئے ہیں۔ اس وقت ہم فوج میں تھے اور ہمارے ایک عزیز نواب بھوپال کے یہاں نوکر تھے۔'' پھر کچھ واقعات سنائے، سیاسی بھی اور ادبی بھی۔ میں نے کہا۔''فیض صاحب! یہ تو سب ٹھیک ہے۔ پر بی تو بتا ئیں آپ بھوپال کب چل رہے ہیں۔''

مصروف ہیں۔'' مصروف ہیں۔''

مجھ سے رہانہ گیا۔ میں نے کہا۔ 'فیق صاحب! میں آپ کوعوا می شاعر سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ آپ مکمل طور پر آج کے مزدور اور دہقان ،کلرک اور استحصال زدہ عوام کے شاعر ہیں۔ مگر اب مجھے لگتا ہے کہ بیہ غلط تھا۔ آپ بیٹی بور ژوا ذہن کے انسان ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مشہور اور بڑا آدمی درخواست کرتا تو آپ ضرور تشریف لے جاتے ، ظاہر ہے کہ مجھ جیسامعمولی فرد کہہ رہا ہے ،اس لیے آپ کوانکار ہے۔''

فیض نے زیرلب تبسم کیا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ملکے ہے دبایا۔ ''بُرا کیوں مانتے ہیں، ہم چلیں گے۔۔۔۔۔اور لیجئے یہ طے رہا کہ ہم پرسوں چلیں گے۔ آپ ہمارے لیے ہوائی جہاز کی سیٹ کا بندو بست کراد بیجئے۔''

میں نے سوچا اگرفیض ٹرین سے چلنے پر آمادہ ہوجا کیں تو سفر میں زیادہ لطف رہے گا۔ سارے سفر میں فیض پر میرا ہی قبضہ ہوجائے گا۔ پھر خوب با تیں ہوں گی اور فیض ٹرین سے چلنے کے لیے تیار بھی ہوگئے۔ میں نے اسی دن تابش کو خط لکھا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شام کوفیض کا فون ملا کہ وہ ہوائی جہاز ہی سے جا کیں گے اور یہ کہ وہ اب مدھیہ پردیش سرکار کے سرکاری مہمان ہیں۔ میں نے یاد دلایا کہ اور یہ کہ وہ اب کے پروگرام میں سیفیہ کالج کونہ بھول جائے گا۔''

وہ ہنے۔''نہیں نہیں، یاد رہے گا۔'' دوسرے دن میں بھویال کے لیے روانہ ہوگیا اور آج صبح فیق بھی آگئے ہیں، پر ملنا اب تک نہ ہوا تھا۔لوگوں سے معلوم ہوا کہ جب صبح بیرا گڈھ پر جہاز نے لیڈنگ کی تو بے شارلوگ ان کی پذیرائی کے لیے موجود شخے۔سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی۔ان کو لیے جانے کے لیے غیر ملکی گاڑیاں موجود

تھیں۔ میں سوچتا ہوں کہ افسوں ان کے ڈرائیور تو ہندوستانی ہی تھے۔فیق کو وی۔
آئی۔پی۔گیسٹ ہاؤس'' آئینہ بنگلے' میں تھہرایا گیا ہے۔ دن میں وہاں شہر کے معززین
پروفیسر، صحافی ، فنکار اور عام لوگوں کا مجمع لگا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میلا لگا ہو۔ بھو پال
کے مشہور صحافی محمود الحسینی نے بات چیت کے دوران فیق سے سوال کیا کہ'' آپ نے
یاکتان میں اُردو کے خلاف پنجابی تحریک کی قیادت کی تھی؟''

فیق نے کہا۔'' پاکستان میں اُردو کے خلاف جو پنجابی کی تحریک چلی تھی اس کی قیادت میں نے نہیں کی۔'' انہوں نے مزید کہا۔'' ہندوستان کی طرح پاکستان میں بھی مختلف زبانیں ہیں،لیکن سندھ کو چھوڑ کر وہاں کسی قشم کا کوئی لسانی جھگڑانہیں ہے۔''

روزنامہ دُوت دہلی کے مدیر صغیر بیدار کے ایک سوال کا جواب فیق نے یوں دیا۔ ''پاکتان میں ابھی صنعتیں طاقتور نہیں ہو پائی ہیں۔ اس لیے وہاں بائیں بازو کی تحریک مضبوط نہیں ہوسکی ہے۔' اس ملاقات میں فیق نے یہ بھی کہا۔''اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لینا چاہے کہ بھائیوں نے اپنے گھر علاحدہ بنالئے ہیں اور انہیں علاحدہ کرنے والی دیوار کی تعمیر ہو چکی ہے۔ گر یہ ممکن ہے کہ اس دیوار میں کھڑکیاں اور روشندان بنائے جاسکتے ہیں۔' اور میں سوچتا ہوں کہ فیق کا یہ سفر اس دیوار میں روشن دان کھولنے کے ہی مترادف ہے۔

''اقبال ۔۔۔۔۔ وہاں کیوں کھڑے ہو؟ إدهر آؤ۔'' فضل تابش کی آواز مجھے خیالوں کی وُنیا ہے واپس لے آتی ہے۔ فضل تابش ہے انتہا مخلص اور سچا دوست ہے۔ یاروں کا یار، قلم کا قول کا اور شکل کا خالص پٹھان۔'' چلوفیض سے بات چیت میں تم بھی اندر بیٹھنا۔'' ہم لوگ اندر چلے جاتے ہیں۔ اسٹوڈیو نمبر ہم میں سب لوگ جارہے ہیں۔ اندر فیض احمد فیض سفید کھادی کے پاجا ہے کرتے اور کالی واسک پہنے بیٹھے ہیں۔ اندر فیض احمد فیض سفید کھادی کے پاجا ہے کرتے اور کالی واسک پہنے بیٹھے ہیں۔ اندر فیض احمد خان، اشوک باجپائی، مٹنی رضوی اور اقبال مجید موجود ہیں۔ اسٹوڈیو کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ سامنے شیشے کے بنے پارٹیشن پر سرخ بلب روشن ہوگیا ہے۔ والی مجید کہدر ہے ہیں۔

فیق احمد فیق کا نام کسی تعارف کامختاج نہیں۔ فیق کی شاعری کی خوشبو باغ کی دیواروں کو بھاند کرمشرق سے مغرب اور جنوب سے شال تک بھیلے ہوئے انسانوں کے .....درد میں بس گئ ہے کہ بیددرد تو ہمارا درد ہے۔اس شعر کے ساتھ:

گلوں میں رنگ بھرے بادِ نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے

ہم فیق کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال مجید خاموش ہو گئے ہیں۔
اختر سعید صاحب سوال کر رہے ہیں۔ ویسے تو فیق کے ہزاروں معنوی شاگرد ہیں مگر
میں نے فیق صاحب سے انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ رک کر خاموش
ہوجاتے ہیں اور پھریوں گویا ہوئے۔

''ایک بات معلوم کرنا جاہتا ہوں فیق صاحب۔ آج کل جوادب پاکستان میں تخلیق ہورہا ہے جہاں تک نثر کاتعلق ہے ایک قشم کا ذہنی دباؤ اوراحتجاج پایا جاتا ہے، البتہ شعری ادب میں اس قشم کی بازگشت سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کی کیا پچھ سیاسی وجوہات ہیں جو بیداحتجاج کی لیے ؤوب گئی ہے۔''

میں فیض صاحب کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی آنکھیں چک رہی ہیں۔ چرہ ضرورت سے زیادہ سُرخ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں۔ ''اچھا ادب کسی نہ کسی رنگ میں حالات کی عکائی کرتا ہے۔ ہم وہاں کے سیاسی معاملات کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے ۔ وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ ویسے ننز ونظم میں ، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب دیکھتے پاکستان میں پرانے لکھنے والوں میں احمد ندیم قائی، نوجوان لکھنے والے ہیں منیر نیازی، اور یہاں فیض رُک گئے۔ پھر مسکرا کر کہا۔ ''خیر وہ ایسے نوجوان بھی نہیں ہیں ۔ پھر فہمیدہ ریاض ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں نے حالات کو سمجھنے اور اس کی عکائی کرنے میں بھی کوتا ہی کی ہواور بہت می احتجاجی آوازیں اگھر رہی ہیں۔ ہیر حال مجموعی طور پرکوئی خاص فرق نظم و ننز کے لہجہ میں نہیں ہے۔ فیض کے خاموش ہوتے ہی اشوک باجیائی سوال کرتے ہیں۔ '' آپ کی نظموں فیض کے خاموش ہوتے ہی اشوک باجیائی سوال کرتے ہیں۔ '' آپ کی نظموں

کے عنوانات ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صدی میں فرد کی آزادی اور اس کی ساجی ترقی پر جو بندشیں لگی ہیں وہی آپ کا بنیادی موضوع ہیں۔ آپ کی شاعری کا یہ موضوع بار بار آپ کواپنی طرف متوجہ کیوں کرتا ہے۔''

فیق نے کہا۔ ''ہرصدی کا یہی موضوع رہا ہے، ہرصدی میں فرد پر بندشیں عاید کی گئی ہیں اور ہرصدی کا حساس باشعور فزکار جیل کی چکی کی مشقت کے ساتھ مشق سخن بھی کرتا رہا اور دل کی بات بھی کہتا رہا ہے۔ پھر اس صدی میں شعور تیز ہوگیا اور دوسرے دُنیا بھر میں آزادی کی رو چلی اور اس کو میں نے کوئی اختیاری طور پر بنانے کی کوشش نہیں کی، یہ تو عالمگیر مسئلہ تھا اور گھر کی بات بھی تھی کہ نصف صدی ہے ہم پر بدلی حکمرانی کر رہے تھے، پھر افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی یہ ہی شعلے فروزاں بدلی حکمرانی کر رہے تھے، پھر افریقہ اور لاطینی امریکہ میں بھی یہ ہی شعلے فروزاں حقے، اور ظاہر ہے کہ ان باتوں کونظر انداز کرنا اور چھٹکارا پانا مشکل تھا۔ ذہن و دل، دماغ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ان جذبوں کو اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی اور یہ کوئی ہم نے ہی نہیں کیا یہ کام اور لوگوں نے بھی کیا۔'' فیق نے بڑے اطمینان اور رسان سے جواب دیا۔

اختر سعید جو بھو پال کے بڑے شاعر اور مانے ہوئے وکیل ہیں، بول پڑے۔ ''فیض صاحب،لیکن آج ہمارے شاعر کی آواز میں کا بے نہیں ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ۔''

فیض نے پھر ای اطمینان سے جواب دیا۔ "میں اس بات سے مفق نہیں ہوں۔ ویسے یہ بھی ہوں۔ ویسے یہ بھی ہوں۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے ایک سیدھی لائن تھی کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ آزادی کے بعد معلوم ہوا کہ آزادی حاصل کرنے سے تو مسئے حل نہیں ہوتے، اور اب آوازیں جمعرگئی ہیں گران کے خلوص اور دیانت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بس یہ بی ہے کہ پہلے آوازیں مشترک تھیں۔"

اختر سعیدنے پھر کہا۔'' پہلے شاعرخودمظلوم تھا اور ابنہیں ہے۔'' یہہم فیض نے بڑی سادگی ہے جواب دیا۔ "ہرشاعر کے بارے میں تو یہ بات سیح نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری کہ ہرشاعر جیل چلا جائے، اور نہ سب خوش حال ہیں۔ شاعری کے لیے مصائب، مشکلات، دردوغم ضروری نہیں اور نہ یہ کہ وہ خود پریشان حال ہو۔اصل تو یہ ہے کہ اس کے دل میں عام انسانوں اور مسائل کے لیے کتنا درد ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔اقبال کی ہی مثال سامنے ہے۔"

اختر سعید نے تیزی ہے کہا۔''خیراقبال تو کافی خوش حال تھے۔'' فیض نے اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی۔''خیر ایسے زیادہ خوش حال . تھ ''

ایک ہلکی مہذب ی ہنی سب کے لیوں پرآگئی۔اتنے میں شنی رضوی نے سوال کر دیا۔ "جدید شاعری ترقی پند تحریک کے خلاف ایک بڑا ردعمل ہے لیکن جب آپ کا نام آتا ہے تو ان کا سربھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بڑی شاعُری محض ساجی وابستگی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بغیر بھی اچھی شاعری کر سکتے ہیں۔ "فیض نے جواب دیا۔" بغیر ساجی وابستگی کے آپ اچھی شاعری کر بی نہیں فیض نے جواب دیا۔" بغیر ساجی وابستگی اور وقتی ساسی مصلحت میں فرق نہیں کرتے اور جہاں سکتے۔ اصل میں ہم ساجی وابستگی اور وقتی ساسی مصلحت میں فرق نہیں کرتے اور جہاں تک ناموں کا تعلق ہے تو ترقی پند تحریک میں بھی پانچ ،سات نام معتبر ہیں۔ ویسے کوئی تحریک اور کوئی زمانہ بھی لے گئے اسے بی نام رہتے ہیں۔ ہمارے کلا سکی ادب نے لیکھوں شاعر پیدا کئے۔ مگر کتنے نام باتی ہیں۔"

مننیٰ رضوی نے پھرایک سوال کر دیا۔'' پرو پیگنڈہ اور ساجی وابستگی میں حدِ فاضل کہاں قائم کیجئے گا۔''

فیض کا جواب تھا۔ ''ہر شاعری پروپیگنڈہ ہوتی ہے، لیکن پروپیگنڈہ اور اچھی شاعری کا فرق پوسٹر اور شاہکار تصویر کا ہے، ایک میں جذبہ، فن اور دوسرے میں حسن ہے، فرق حسن کاری اور فنکاری اور غیر حسن کاری کا ہے۔'' میں وکھے رہا تھا کہ فیض جوابات کتنی تیزی ہے دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سوچ بچار کر کے جوابات اگر وہ دیں تو جوابات تضنع آمیز ہوجائیں۔ فیق کا زندگی اور ادب کے بارے میں نقط افر اور ذاتی نقط افر میں کوئی تضاد نہیں۔ جو ہے جیسا ہے سامنے ہے، جمھی تو جوابات استے ہے اور کھرے ہیں۔ مثنی رضوی کی آواز ہے میں پھر اسٹوڈیو میں آگیا ہوں۔ وہ کہہ رہ ہیں۔ ''ابھی جو آپ نے کلا سیکی شاعری کے بارے میں فرمایا کہ ان میں پچھ ایسے شاعر ملتے ہیں جن کے اشعار دل کو چھو جاتے ہیں تو آپ کی ایک نظم تنہائی کو ایسے شاعر ملتے ہیں جن کے اشعار دل کو چھو جاتے ہیں تو آپ کی ایک نظم تنہائی کو مسلم کی وابستگی کو ایسے شاعری میں ہم ساجی وابستگی کو کسے ایڈ جیسے کر سکتے ہیں۔''

'' تنہائی'' کے ذکر پر مجھے یاد آتا ہے کہ اس کوفراق نے اُردونظم کا جیتا جاگا

کلاسک کہا۔ ویسے بھی میراخیال ہے کہ تنہائی' معنوی' فنی اور جمالیاتی اور سیاسی و ساجی

لاظ سے فیق کی شاعری کی معراج ہے۔ کچی بات تو یہ ہے کہ فیق کے اندیشوں کا

فلفہ، فیق کے اندھیاروں کا دُکھ، فیق کی تنہائیوں کی المناکی اور اس نظم کا میٹھا دھیما

لجھ، سب مل کر ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جسے فیق دریچے میں کھڑے ہیں۔ اس میں

قاری بھی ہے۔ جہاں چاند کے لئ جانے کا دکھ اور ستاروں کے سرخاشاک برس

جانے کا غم جاگا رہتا ہے۔ یہ وہی دریچہ ہے جس میں ہزاروں صلیبیں گڑی ہیں۔

اینے اسیخ میجا کا رنگ لیے۔

فیض کی گلفشانی گفتارہ میں چونکتا ہوں، پرانی شاعری محض داخلی شاعری ہے۔ اوّل تو میں اس مفروضے کونہیں مانتا۔ غزل تو ایجاد اس لیے کی گئی ہے کہ بات آپ سید ھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ایسے کریں اور غزل کی شاعری بھی داخلی شاعری نہیں ہے صرف معلوم ہوتی ہے؟ میں سوجتا ہوں جدید شہروں کی تیز رفتار زندگی اور صنعتی نظام کے پیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں۔ ماس تنہائی نظام کے پیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں۔ ماس تنہائی نظام کے پیدا کردہ مشینی انداز کے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوں کرتے ہیں۔ ماس تنہائی سنج اور لے دوسری ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ فتی رضوی نے جو سوال کیا ہے وہ خود میری سوچ و فکر سے کتنا قریب ہے۔ .....

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے وہ بول رہے ہیں۔" آپ کے یہاں جو تنہائی کا احساس تھا اور جو آج ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟" میں فیض کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میرے لیے بھی ہے۔

''ایک تنہائی تو وہ ہے کہ واقعات آگے نہیں بڑھتے اور ایک تنہائی اوڑھی ہوئی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔فضل تابش کچھ سوال کرنے کوآگے بڑھتے ہیں تو اقبال مجید اُن کا تعارف کراتے ہیں۔'' یہ ناراض جزیشن کے شاعر ہیں۔'' مگر فضل تابش انظار نہیں کرتے۔ وہ بول پڑتے ہیں۔ تنہائی کو دومختلف سطحوں پراگر خود تنہائی کا احساس ہوتو تین سطحوں پر دیکھا جاسکتا ہے۔فیض کی شاعری وابستگی کی شاعری ہے اور ان کے بہال تنہائی مختلف سطحوں پر ہے۔جیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں یہاں تنہائی مختلف سطحوں پر ہے۔جیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوٹی جھوٹی باتوں میں ،ایلس کے نام خطوط میں ، پھر'' دست ِتہہ ِسنگ'' اور''سروادی سینا'' میں اور ایک میں ،ایلس کے نام خطوط میں ، پھر'' دست ِتہہ ِسنگ' اور''سروادی سینا'' میں اور ایک طاص بات کہ ان نظموں کا ڈکشن اور خیال پچھلے دیوانوں سے مختلف ہے۔ ان میں تنہائی فاص بات کہ ان نظموں کا ڈکشن اور خیال پچھلے دیوانوں سے مختلف ہے۔ ان میں تنہائی اعلیٰ درجے کی شاعری کی جان ہے۔

فیض کے ہونٹ متبسم ہیں۔"حضرت مسے نے فرمایا۔"جب میں بچہ تھا تو بچوں کی جا تھی کرتا تھا۔ بڑا ہوا تو وہ لہجہ چھوڑ دیا۔ عمر اور بدلتے حالات کے ساتھ ہمیں لگا کہ ہم ایک ہی طرح کے شعر کہدرہے ہیں۔ یہ خانہ تو بھر گیا ہے، دوسرا راستہ ڈھونڈیں دہرانے اور نقل کرنے کے خطرے سے بچنے کے لیے نگی راہ اپنائی۔ اب وہ کامیاب میانا کامیاب۔ یہ آپ لوگ جانیں۔"

فضل تابش بنا رکے دوسرا سوال کرتے ہیں۔'' ابتداء 'آپ کی بہت کم نظمیں ایسی ہیں جن کی بہت کم نظمیں ایسی ہیں جن میں امید اور ایسی ہیں جن میں امید اور ایسی ہیں جن میں امید اور روشن مستقبل کی نظمیں کم ہوتی جارہی ہیں۔ کیا بیخود آگھی کا سبب ہے؟ یا پھرتح یک کے روشن مستقبل کی نظمیں کم ہوتی جارہی ہیں۔ کیا بیخود آگھی کا سبب ہے؟ یا پھرتح یک کے

كمزور بوجانے كااڑ؟"

فیق ذرا رُک، پہلو بدلا اور کہا۔ "میرا خیال ہے کہ تحریک کوتو لوگ اب پہلے سے زیادہ اختیار کر رہے ہیں۔ پہلے سوچۃ تھے کہ جب آبادی ملے گی تو سب ٹھیک ہوجائے گا، افق روشن نظر آتا تھا گر اُجالا داغ داغ تھا۔ آزادی کے بعد آز مائش گھڑی تھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ ذاتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ داتی بھی اور دُنیا بھر کے ساج کے لیے بھی۔ چھے لوگوں نے سہل پہند قتم کی رجائیت اختیار کرلی۔ حالانکہ فزکار کا کام تھا کہ کامیابی دونوں قتم کی صورت حال کا اپنے شعری پیکر میں اظہار کرتا اور کامیابی دونوں قتم کی صورت حال کا اپنے شعری پیکر میں اظہار کرتا اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے آمادہ جہادر ہتا۔"

''فیق صاحب آپ نے غزل میں شروع ہی سے علامتوں کو نے معنی دینے کی ایک خاص کوشش کی مگر آپ کی نظموں کا شعری رویہ مختلف ہے۔'' فضل تابش نے ایک اور سوال نے انداز سے اٹھایا اور جواب بھی کم طرحدار نہ تھا۔'' بھئ بیہ فرق نظم اور غزل کے بیٹرن کا ہے۔ غزل کے شعر کا سانچہ ڈھلا اور بنا ہوا ہے۔ کرتب اس کے اندر ہی دکھانا ہے جبکہ نظم کا اُسلوب خود بنانا پڑتا ہے جواس کے موضوع سے براو راست تعلق رکھتا ہے اس لیے فارم اور ڈکشن نظم میں بدل جاتا ہے۔ میں نے ضرورت پڑنے پر رکھتا ہے اس لیے فارم اور ڈکشن نظم میں بدل جاتا ہے۔ میں نے ضرورت پڑنے پر رکھتا ہے انداز سے انجراف بھی کیا ہے ۔ میں

فیق کا جملہ ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اقبال مجید نے ہم عصر ادب کا ایک متنازعہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ '' آج کل نثری نظموں کی رسائل میں بہت اشاعت ہو رہی ہنازعہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ '' آج کل نثری نظموں کے دسائل میں بہت اشاعت ہو رہی ہے۔ میں نے اُردو کے مشہور افسانہ نگاروں کے چند اقتباسات لے کر ان کو ایک رسالہ میں نثری نظم کے نام سے شائع کروا دیا۔ مدیر محترم نے لکھا۔ '' آپ کی نظموں میں شعری منطق کوٹ کر بھری ہے۔ میری یہ التماس ہے کہ شعری منطق ناجان میں شعری منطق ناجان میں شعری منطق ہی جان جاؤں۔ اِدھر ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کئے جانے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔''

فیض مسکرائے اور بولے۔ "سلسلہ تو آپ کومعلوم ہوگا۔ بہرحال نٹری نظم کوئی نظم نہیں ہے زیادہ "نظمیہ نٹر" کہہ لیں۔ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ۱۹۲۹ء وغیرہ میں بھی بیسلسلہ چلاتھا۔ "انشائے لطیف" کے نام سے اور ٹیگور کے تتبع میں۔
بنیادی فرق ہے نثر میں بکھرنے اور نظم میں یجا کرنے کا۔ بیضروری نہیں کہ عربی سے
ماخوذ عروض کی پابندی کریں۔ آپ لے اور آبنگ پیدا کریں جو سننے والے کو گوارا ہوتو
ہمیں بھی اعتراض نہ ہوگا۔" فیفل ہولتے ہولتے تھم گئے، پھراختر سعیدصاحب کی طرف
د کھے کر کہا۔" کوئی ضابطہ کوئی آئین کوئی آبنگ ،کوئی ترنم ،کوئی لے ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں
کہ عروض سے کوئی چھٹکارا دلائے۔"

فیض خاموش ہوگئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کچھ اور چاہیے وسعت میرے
بیال کے لیے۔ اشوک باجپائی نے کافی دیر کی تمبیحر خاموشی کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔
"پال ویری سے کسی نے پوچھا کہ نثر اور نظم میں کیا فرق ہے، جواب تھا۔"جو ناچنے اور
چلنے میں ہوتا ہے۔"

فضل تأبش نے بات کو وسیع پس منظر میں بیان کیا۔ "منثور نظمیں اگر بردی شاعری نہیں بن سکیں تو یہ شاعر کا قصور ہے۔ ہندی میں اس کی اچھی اور بردی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ان نظموں کے لیے بہتر امکانات ہوں تو پچھ ظاہر ہو۔ پچپلی نسل کے بزرگوں نے بھی آپ کی شاعری ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ خود فیض صاحب برکشن پرشاد کول نے اعتراضات کئے۔ ویسے بے بھائی نے خود اس طرح کی شاعری کی ہے۔ ہم بھی اسے اختیار کر سکتے ہیں۔" فضل تابش بڑے تھہرے ہوئے انداز میں کی ہے۔ ہم بھی اسے اختیار کر سکتے ہیں۔" فضل تابش بڑے تھہرے ہوئے انداز میں گفتگو کو آگر بڑھا رہے ہیں۔ گرفیض نے اس کوشعر کی طرح مختمر کر دیا۔" بالکل صحیح سے۔ ہاتھ کنگن کو آری کیا ہے۔"

 نہ کر شار کہ ہر شے گئی نہیں جاتی یہ زندگی ہے حسابوں سے جی نہیں جاتی

مجلتے پانی میں اونچائی کی تلاش فضول پہاڑ پر تو کوئی بھی ندی نہیں جاتی

..... پھر دوشعر دوسری غزل کے سنائے .....

ریشہ ریشہ اُدھیر کر دیکھو روشیٰ کس جگہ سے کالی ہے دن نے چہرہ کھرونچ ڈالا تھا تب تو سورج یہ خاک ڈالی ہے

داد وتحسین کے کلمات کے ساتھ فضل تابش خاموش ہوجاتے ہیں۔ان کے بعد بھویال کے مشہور شاعر اختر سعید خاں غزل سراہیں.....

> مڑ کر دیکھا اور پھر کے ہوئے اس شہر میں خود صدا بن جاؤ، آوازیں اگر پیچھا کریں

فیض بے حد دلچیں اور محویت سے من رہے ہیں۔ ماحول شعر وادب میں ڈھل گیا ہے اور اب فیض صاحب سے درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے نظم شروع کر دی ہے۔ بار بار کے سنے ہوئے اشعار ذہن وشعور کا حصہ بن چکے ہیں۔ مگر فیض کے منہ سے اچھے اور نئے لگ رہے ہیں۔

موریءرض سنو دعگیر پیر میرے دل مرے مسافر

شیشے کے پارٹمیشن پرلگا سرخ بلب بچھ گیا ہے اور فیفل سے بیہ گفتگو بھی ہزاروں خواہشوں کی طرح تشنہ ہے لیکن پھر بھی بیر حرف چند فیفل کے ہیں۔ اسٹوڈیو کے باہر ایک بھیڑ منتظر ہے۔ کئی دستِ حنائی اور ساعد سمیں آگے بڑھتے ہیں اور فیفل ان کو آٹوگراف دینے لگتے ہیں۔ کیمرے کی کلک کلک اور فائش لائٹوں کے جھما کے ہورہے آٹوگراف دینے لگتے ہیں۔ کیمرے کی کلک کلک اور فائش لائٹوں کے جھما کے ہورہے

ہیں۔ میں فیض ہے آگے چانا ہوا باہر کھلی ہوا میں پہنچ جاتا ہوں۔ ہوا میں پھولوں کی مہک ہے۔ سامنے ایک امپورٹیڈ امپالا کھڑی ہے۔ یہ فیض کے لیے ہے۔ ایک ملازم دروازہ کھولے کھڑا ہے۔ فیض اپنے شائفین کے بچ گھرے سیڑھیاں اتر کرگاڑی کی طرف آگئے۔ میں آگے بڑھ کر پوچھتا ہوں۔" آپ سیفیہ کالج کب آرہے ہیں؟" طرف آگئے۔ میں آگے بڑھ کر پوچھتا ہوں۔" آپ سیفیہ کالج کب آرہے ہیں؟" یچھے سے ایک آواز آتی ہے۔"ابھی پروگرام طے نہیں ہوا ہے۔" گر میں پیچھے نہیں مڑتا۔ فیض میرا ہاتھ دبا کر کہتے ہیں۔"پرسوں آئیں گے۔" وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں مڑتا۔ فیض میرا ہاتھ دبا کر کہتے ہیں۔"پرسوں آئیں گے۔" وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں بلکہ بٹھا دیے گئے ہیں۔ گاڑی کا انجن ہلکی آواز کے ساتھ چالو ہوگیا ہے اور وہ کسی برندے کی طرح سبک رفتاری ہے آگے بڑھ گئی ہے اور ہم دل میں سیکڑوں با تیں اور پرندے کی طرح سبک رفتاری ہے آگے بڑھ گئی ہے اور ہم دل میں سیکڑوں با تیں اور پرندے کی طرح سبک رفتاری کے خیار دیکھتے رہے۔

دن: ۵ارستمبر ۱۹۷۸ء

وقت: فیق کے اس مصرعہ کی طرح: شام گلنار ہوئی جاتی ہے دیکھوتو سہی مقام: میگور بھون کا سرسبزلان

ٹیگور بھون کی شاندار عمارت کے سامنے بھیلے ہوئے سبزہ زار پر ایک وسیح پنڈال کا انتظام کیا گیا ہے۔ گئی رنگوں کا یہ پنڈال خوبصورت بھی ہے اور کشادہ بھی۔ چاروں طرف بندھی قنات کی وجہ سے یہ ہال کی ہی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس وقت یہ ہال انسانوں سے لبریز ہے۔ ہاہر دور دور تک لوگوں کی گلڑیاں بکھری پڑی ہیں۔ بڑی گہما گہمی ہے۔ ہر طرف ذکر فیض ہے۔ فیض کے اشعار ہیں، ان کے افکار کی ہاتیں ہیں۔ ہیں سوچتا ہوں بیسویں صدی میں اقبال کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور محبت صرف فیض کو کی ہے۔ بچھان کی ایک ابتدائی نظم'' اقبال' یاد آ رہی ہے جس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے دورانِ تعلیم میں جن مقاصد کو جگہ دی تھی ان میں انسانیت کا کرب دور کرنے اور عوام کی بے حس بے عملی اور قنوطیت کے خلاف نئی زندگی بیدا کرنے کا جذبہ موجزن ہے۔ ان کے دل میں اقبال کی قدر ومنزلت اس لیے نہیں پیدا کرنے کا جذبہ موجزن ہے۔ ان کے دل میں اقبال کی قدر ومنزلت اس لیے نہیں

تھی کہ ان کی شاعری اُسلوب و زبان و بیان کا مرقع تھی بلکہ اس لیے کہ جب کشکش حیات سے تنگ آکر ہر فردموت کا انتظار کر رہا تھا، جب انسانی بازوؤں میں عمل کی آرزو ناپید ہو چکی تھی مشرقی زندگی کی رگوں کا خون تھم تھم کرچل رہا تھا، ایسی حالت میں ان کے شعلہ نفس نغموں نے خاموثی کا سحر تو ڑکر مشرق کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑا دیا۔'' نبود و بود'' کے راز پھر سے ظاہر ہوئے، قطرے کو وسعت دے کر دریا کردیا اور ذرہ کو ثریا کے مقابل بنا دیا، فروغ آرزوکی بستیاں آباد کردیں یہاں تک کہ:

طلسم کن سے تیرا نغمہ جاں سوز کیا کم ہے کہ تو نے صد ہزار افیونیوں کو مرد کر ڈالا

ایک طرف زندگی کا بیشعور اور دوسری طرف مارکس ، اینگلس ، لینن وغیرہ کا مطالعہ۔ اقبال اور فیض کے خیالات ، نظریات اور طرزِ فکر میں بہت کچھ مما ثابت ہے، حالانکہ انسانیت کو بلند کرنے اور سنوار نے کے طریقۂ کارمختلف ہیں۔

اس سرزیین اقبال مند ہے اقبال کا بھی گہراتعلق رہا ہے اور فیض کو بھی یہاں کی عوام ہے اخبا پیند کرتی ہے۔ ابھی فیض اور اقبال کا ساتھ تھا کہ محمد نعمان خاں صاحب نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے مجبوراً اقبال وفیض کی وُنیا ہے واپس لوٹ آنا پڑا۔ محمد نعمان خان مجبو پال کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے بجو پال کو مشہور ترین حاذق دیئے اور آج بھی اس فن کا پرچم ان کے خاندان میں اس آب و مشہور ترین حاذق دیئے اور آج بھی اس فن کا پرچم ان کے خاندان میں اس آب و تاب ہو پال کے اس کے بیت مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہوں اور وہ واقعی اس طرح مستعد ہوگئے ہیں کہ جیسے مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہوں اور وہ واقعی اور جوش کی اور ورشی کی جانب میں سے پر کئی عدد کرسیاں رکھی ہیں۔ فیض درمیان میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کے لیم دوڑگئی۔ اسٹیج پر کئی عدد کرسیاں رکھی ہیں۔ فیض درمیان میں بیٹھ گئے ہیں اور ان کے کہ بین اور ان کے برستاروں کی طرح ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اُن کے پرستاروں میں مسکرا رہے ہیں اور سگریٹ کے لمبے کش لے رہے ہیں۔ اُن کے پرستاروں میں جوانانِ رضا بھی ہیں، خمیدہ کم بوڑھے بھی، غزالی آئھوں اور میٹے رنگ دوشیزا کیں، میں جوانانِ رضا بھی ہیں، خمیدہ کم بوڑھے بھی، غزالی آئھوں اور میٹے رنگ دوشیزا کیں، میں جوانانِ رضا بھی ہیں، خمیدہ کم بوڑھے بھی، غزالی آئھوں اور میچ رنگ دوشیزا کیں،

شفق رنگ حنائیں اور پھولوں جیسے عارض والے بچ .....سب ہی فیق کو پہند کرتے ہیں۔ واقعی فیق کی خوشبو پھول کی مانند مہکتی اور پھیلتی رہتی ہے، ملکوں اور زمانے کی سرحدیں اسے روک نہ سکیس اور ان کی شخصیت تمام دُنیا کے مظلوموں اور محنت کشوں کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی۔

''فیق صاحب نے آج کی تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب میں چار چاند لگادیئے ہیں اور ہم کو جوعزت بخشی اس کے لیے ہم ان کے سپاس گزار ہیں۔ وہ صرف ہندو پاک بلکہ بین الاقوامی سطح پر شہرت یافتہ ہیں۔ ان کی ادبی خدمات اور شاعرانہ رہبری آنے والی نسلوں کو انسانی بیداری اور اخوت کا پیغام دیتی رہے گی۔ میں حکومت اور مدھیہ پردیش کے عوام کی جانب سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔''

تالیوں کی لہرطوفانی انداز میں گرجنے لگی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں' باہر دور دور تک انسانی سروں کا سمندر موجزن ہے، جوش ہے، ولولہ ہے اور خوشی ہے جوچھلکی پڑر ہی ہ، اور یہاں فیق کی کرامات کا قائل ہونا پڑتا ہے۔فیق نے جو کچھ سہا، قیدوبند کی صعوبتیں اُٹھا ئیں، اُنہیں اپنے سیای افکار اور اپنے دور کی کشکش میں حل کر کے اس طرح پیش کیا کہ محض الفاظ کے ذریعہ لوگوں میں دوڑنے والا لہونہیں بلکہ تا ثیر کے لحاظ سے آنکھوں سے ٹیکنے بھی لگتا ہے اور اس طرح فیق نے اپنی آواز کو زمانے کے اتار چڑھاؤ میں جذب کر دیا کہ ان کی شاعری ہر فرد کے دل کی آواز بن گئی۔اسٹیج پر کوئی سیا سنامہ پڑھ ر ہا ہے۔کون ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں۔ میں پاس والوں سے یو چھتا ہوں ،مگر سب ادھر ہی متوجہ ہیں اور میں اپنی سوچوں کے درمیان نام ہی نہ سن سکا۔ بھی بھی تو میں اپنی سوچوں سے عاجز آ جاتا ہوں۔ میں پھرائیج کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کیا شاندارالفاظ ہیں۔ ''کینن بین الاقوامی امن انعام حاصل کرنے والے امن دوست شاعر کی خدمت میں ہم اپنی محبت کے پھول اس امید کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ان کی مہک ہمیشہ ایک تخفہ کی طرح ساتھ رہے گی .....اور اس موقع پر آپ کی شاعری کے تعلق ہے آپ ہی کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت جائے ہیں اور پیشعرہم سب کے دل کی آواز ہے.. سٹمع نظر، خیال کے انجم پر جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں تیری محفل سے آئے ہیں ایک بار پھر تالیوں کا شور ہے اور جب فیفل مائک کی طرف آتے ہیں تو پیر تالیاں دوگنی قوت سے بجنے لگتی ہیں۔ان کی آواز کے شعلے یوں فروزاں ہوتے ہیں۔ ''جناب وزیراعلیٰ ، وزیر تعلیم ، وزیر پنچائت اور میرے دوستو! ہر چند کہ ہمارا کام الفاظ کی بازی گری کرنا ہے مگر ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ الفاظ ناکام ہوجاتے ہیں۔آج میری جس طرح آپ نے پذیرائی کی ہےاس کاشکریدادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں۔ یہ آپ کا شہر حسین اور تاریخی شہر بھویال جس میں ہم کو دوبار حاضری کا موقع ملا ہے پہلی بار قیام مخضر رہا تھا اور تشند۔ میری دیرینة تمناتھی کہاس تاریخی اور حسین شہر کو پھر سے دیکھوں ، یہاں کے لوگوں کی محبت سے لطف اندوز ہوسکوں اور بیمیری خوش قتمتی ہے کہ آج آپ سے ہم کلام ہوں۔

آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے اقبال کی آخری عمر میں میزبانی کی اور سے آپ کا شہر تیرتھ ہے۔ ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے لیے ۔ آپ اُردو دوست ہیں، اُردونواز ہیں، اس شہر کی ثقافتی اوراد بی سرگرمیوں اور کارناموں کا ذکر دور دورتک کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھے اور بڑے لکھنے والے ہم کوبھی عطا کئے ہیں۔ دورتک کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھے اور بڑے لکھنے والے ہم کوبھی عطا کئے ہیں۔ پاکستان میں محن بھو پالی۔ صہبالکھنوی، عذرا جمال سب آپ کے یہاں ہی سے گئے ہیں۔ ہیر۔ "پھر کچھ دیر وقفہ رہا اس کے بعد فیض نے کہا۔" ہندوستان اور پاکستان کے ہیں۔ درمیان خوشگوار تعلقات ہوں وہ مرحلہ جلد آئے کہ ہم لوگ یہاں آئیں اور آپ کی وہاں پذیرائی کریں اور اینے دل کی بات ایک دوسرے سے کسکیں۔

اوراب جویہ سلسلہ شروع ہوا ہے، باہم میل جول کا، التفات کا، تو وہ بڑھے گا اور جہال تک ہماراتعلق ہے ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے اور نہ ہمارے باس طبل وعلم ہے نہ ملک و مال ہم تو صرف دل جلانا جانتے ہیں۔ ہم پرنوازشوں کی کتنی بارش آپ نے کی وہ ہمارے لیے یادگار ہے۔

ایک واقعہ جمیں یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ہم ماسکو سے واپس آ رہے تھے۔ وہاں ایر پورٹ میں ہماری بیٹی بھی لندن ہے آ رہی تھی۔ الوداع کہنے کے لیے ہمارے احباب اور دوست بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ جب ہم جہاز میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو لندن سے سوار ہونے والے ایک بڑے میاں نے ہم سے پوچھا ''کیا آپ کی جگہ کے وزیر ہیں؟''ہم نے کہا۔''نہیں۔'''تو پھر برنس مین؟''ہم نے کہا۔''نہیں۔''وہ بھی نہیں۔''وہ بھی نہیں۔''وہ جی نہیں۔''وہ بھی نہیں۔''وہ جی نہیں۔'' ہم سے محبت کرتے ہیں اور محبت یاتے ہیں۔''

بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری قدر نہیں ہوئی۔ غالبًا وہ قدر کے معنی یہ سمجھتے ہیں ہماری قدر نہیں ہوئی۔ غالبًا وہ قدر کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو۔ ہم نے تو محبت کی اور محبت ملی اور اس سے زیادہ بڑھ کر ایک فنکار کی قدر دانی کیا ہو سکتی ہے جولوگ محبت کرنا جانتے ہیں اور اس کے جواب میں محبت کا حوصلہ ملتا ہے تو وہ کسی وزارت عہدہ اور پیسے سے زیادہ ہے، اور

یہاں مجھے فیق کا ایک شعریاد آجا تا ہے .....

غم جہاں ہو، رخِ یار ہو، کہ دستِ عدو سلوک جسِ سے کیا ہم نے عاشقانہ کیا

فیض کی تقریر کے نیج کئی بار تالیوں کا سیلاب آیا اور پھر انہوں نے شعر سنانا شروع کر دیئے۔ فیض شعر کیا سناتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کررہے ہیں۔

"لیجئے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بیکاروبار شروع ہوا تھا۔" "اس زمانے کی ایک غزل سنئے ....."

''۔۔۔۔۔اب شاعر کے نام سے زیادہ گانے والے کا نام لیا جاتا ہے۔وہم کہتے ہیں بیرتو مہدی حسن کی غزل ہے یا نور جہاں کی ہے۔''

فیق ایک گھنٹے تک مسلسل اپنا کلام سناتے رہے۔فرمائشیں ختم ہی نہ ہونے میں آ رہی تھیں اور فیق بڑی خندہ پیشانی سے سب کی فرمائش پوری کر رہے تھے، جیسے جن کے لیے بیخلیق ہے وہ بیہ ہی ہیں اور مجھے یہاں میرتقی میریاد آگئے .....

شعر میرے ہیں گو خواص پند یر مجھے گفتگو عوام سے ہے

منتظمین نے مجوراً اشوک باجپائی کوشکر بیدادا کرنے کے لیے بلا لیا ہے۔ فیق اسلیٰج سے بینچ تشریف لا رہے ہیں۔ عوامی سیلاب جیسے ہر طرف سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں اس سیلاب میں تنکے کی طرح بہتا ہوا باہرنگل آیا ہوں، سیفیہ کالج کے پرنیل شکور خال سامنے ہی نظر آجاتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر اُن سے کہتا ہوں کہ ''فیق سیفیہ کالج میں پرسوں آنے پر رضا مند ہو گئے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ چلو میں ان سے خود درخواست کروں گا۔ سیفیہ کالج کے سکریٹری اور صوبائی انجمن ترقی اُردو ہند کے صدر جناب فخرالدین بھی ساتھ ہیں۔ فیق کے لیے جو گاڑی مہیا کی گئی ہے اس کے صدر جناب فخرالدین بھی ساتھ ہیں۔ فیق کے لیے جو گاڑی مہیا کی گئی ہے اس کے سامنے بھیڑ ہے مگر شکور خال صاحب کا ایک طالب علم جو پولیس انسپکڑ کی وردی میں سامنے بھیڑ ہے مگر شکور خال صاحب کا ایک طالب علم جو پولیس انسپکڑ کی وردی میں

ملبوس تھا فورا ان کے لیے جگہ بناتا ہے اور شکور صاحب فیض کو با قاعدہ کالج آنے کی دعوت دے دیتے ہیں۔

گاڑیاں چل پڑی ہیں۔ بھیڑ میں شکورصاحب کا ساتھ جھوٹ گیا ہے، لیکن اس بھیڑ سے کوئی وحشت نہیں ہوتی۔ کوئی اجنبی بن نہیں لگتا ہے کہ بیہ سب محت فیق ہیں۔' فیق کو جا ہے والے،محبت کرنے والے۔

..... بیکوئی ہنگامی فسادی بھیر نہیں ہے۔

جو انسانی خون کی پیاسی ہوتی ہے ..... بیتو امن دوست شاعر کی پذیرائی میں آنے والے لوگ ہیں۔

> امن کے دوست' امن کے نقیب۔

دن: ۱۱رمتبر ۱۹۷۸ء

وقت: دن خاموشی ہے لیلائے شب سے مات کھا تا ہوا۔

مقام: للت كلا يريشد

فیض احمد فیض ایک نام ایک عہد۔ ایک روایت حق کی سچائی کی اور نیکی کی۔
ایک آواز جومظلوموں کے خلاف ظلم سے برسر پریار ہے، جواس دُنیا کی از لی سخکش میں بردال کا نمائندہ ہے۔ اس کے علاوہ فیض ادیب ہے، شاعر ہے، اور فزکار بھی، وہ کالج میں لیکچر بھی دیتا رہا اور فوج میں افسر بھی رہا اور اخبارات کا ایڈ بیڑ بھی۔ اس نے فلم بھی بنائی۔ وہ ترتی پنداد بی تحریک سے مسلک ہے اورٹریڈ یونمین سے بھی۔ وہ انسان اور اس کی نیکی اور اچھائیوں سے بیار کرتا ہے۔ اسے زندگی اور اس کی اعلیٰ اقد ارسے مجت اس کی نیکی اور اچھائیوں سے بیار کرتا ہے۔ اسے زندگی اور اس کی اعلیٰ اقد ارسے مجت ہی اور اس کی غیر وار سے بیار ہے، وہ محت وطن ہے اور دُنیا بھر کی آزادی کا محت بھی اور اس بیار، اس محبت کی وجہ سے وہ بدی کا اور جنگ کا اور جاہی کا دشمن ہے۔ وہ سامراج سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جا گیر داری اور سر ماید دارانہ نظام کا خاتمہ چاہتا ہے۔

اس نے مقل میں جانے کی شان ہی سلامت نہیں رکھی بلکہ جان دینے سے فرار بھی افتیار نہیں کیا اور جب تک لب آزاد ہیں وہ سے بولٹا رہے گا۔ ''للت کلا پریشر''کی سٹرھیاں چڑھتے ہوئے خیالات کی پوزیشن نے مجھے بیدم ساکردیا تھا۔ میں سستانے کے لیے کلا پریشد کے ہال کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں۔

جگہ جگہ جدید پینٹنگ کے شاہ کار لگے ہیں۔ Land scape ہو یا پورٹریٹ تجرید کے دھندلے عکس اور خطوط کے طلسم نے سب کو اسیر کر رکھا ہے۔ کچھ جھی بھی رکھے ہیں، عجیب وغریب شکلوں کے جنس اور صنعتی زندگی کے صد ہزار پہلو لیے ہوئے۔ میں سوچتا ہوں کہ وسط ہند کا پیفنون گھر کیا صرف جدید شاہکاروں کو ہی سینے سے لگائے رہے گا؟ کیا ماضی بعید اور ماضی قریب سے اس کا سلسلہ بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ اس ارض پاک سے کیے کیے نامور فنکار اٹھے اور فنون کی دُنیا میں اپنانقش ہمیشہ کے لیے ثبت كرگئے۔ مگريد كيا كداس سركارى فنون گھر ميں ان كے قدموں كے نشان تك مفقود ہيں؟ تان سین، باز بہادر اور روپ متی کے گیت۔ سُر اور را گنیاں آج بھی ہارے خون میں تھلے ملے ہیں۔ ہزاروں سال پرانے سانچی کے استوپ کی نقاشی اور تھجورا ہو کے مندروں میں ہے جنس کی تہہ در تہہ علامات اورمعنویت کو جیسے پتحروں میں تراشانہ ہو اشعار میں ڈھال دیا ہو، مانڈو کے محلوں کا حسن اور بھویال کی مسجدوں کی عظمت، پہاڑوں، تالا بوں اور ندیوں کا حسن جوتصوریوں میں مجسم ہوگیا۔ اس سرز مین کے کیسے کیسے نقش ہیں کہ جن کا اس فنون گھر میں پتہ ہی نہیں۔ ہائے کیسا کم قیمت اور کتنا کم اہم ہے بیدللت کلا بھون کہ جس خطہ پاک نے ہندی کے عظیم شاعروں، ناقدوں اور کہانی کاروں کو جھما اور جو اُردو فارسی اور عربی کے بین الاقوامی ادیبوں کی آماجگاہ رہا۔ ان کی کوئی تصویر کوئی یادگار یہال نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اس عظیم صوبے کی راجد ھانی میں بھی کوئی جگہ کوئی مقام ان کے لیے نہیں، ویسے کہنے کو یہاں ٹیگور بھون بھی ہے، ہندی بھون بھی، پتر کاربھون بھی اور شاید اُردو گھر بھی بن جائے۔ مگر کیا عمارتیں صرف چونے، پھر، گارے، سینٹ کی عمارتیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں؟ خونِ جگر کے بغیراور بناسخت کوشی کے کیا زندگی کا جام آبکیں ہوسکتا ہے۔۔۔۔؟ 'ہلؤ۔ 'ہلؤ۔ کب آئے'' کی آوازیں من کر میں چونک جاتا ہوں۔ کلا پریشد کا میری جیسے انسانوں سے چھکنے ہی والا ہے۔ آسان پر مشرقی کونے میں زردروشنی ہورہی ہے۔شاید چاند نکلنے والا ہے۔ میری پر آتی ہوئی ہوگی و میلیا کی شاخوں میں پھول چمک رہے ہیں۔سامنے ہی آئیج بنے ہیں اور پورے میری پر مفید چاندنی کا فرش ہے۔فضل تابش آئے پٹھانی خدوخال اور پُرخلوص بھو پالی لہج میں مجھے بلا رہے ہیں۔''ارے خال۔ ادھر آؤ۔'' گر میں وہاں نہیں جاتا چاہتا۔ مجھے روداد کھتا ہے اورفضل تابش کے پاس بیٹھ کر کھتا تا ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی باتوں کا جادوسر چڑھ کر بواتا ہے۔ میں ایک کونے کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور وہاں میری پر بنی جادوسر چڑھ کر بواتا ہے۔ میں ایک کونے کی طرف بڑھ جاتا ہوں اور وہاں میری پر بنی ویوار کے سہارے لگ کر کھڑا ہوجاتا ہوں۔ فیض ابھی تک نہیں آئے ہیں۔

کلا پریشد کے بالکل سامنے ٹیگور بھون کی عمارت ہے اور نیج میں 'بان گنگا'۔
دونوں طرف سڑکوں پر چلتا ہوا ٹریفک، دور شال میں بنی او نجی او نجی عمارتیں اور جنوب
میں تالاب کا چمکتا پانی۔ اس جگہ قدیم اور جدید شہر کا سنگم ہے۔ اس میں نفاست،
مزاکت ہے اور خوبصورتی ہر منظر ہر زاویہ سے آشکارا ہے۔ اسنے ہی میں نیچ سے
موٹریں رکنے کی آواز آتی ہے اور لیج فیض آگئے۔ سفید سفاری سوٹ پہنے، چمکتی
آئکھیں، ہونٹوں پرتبہم کی کلیر اور سرخ چمکتا چرہ، ہاتھ میں سلگتا سگریٹ۔ آگے بیچھے
ہوئے اسٹیج پر
بھا گتا ہجوم اور اب ہر طرف خاموثی ہے۔ فیض سب سے سلام دُعاکرتے ہوئے اسٹیج پر
بینچ گئے ہیں۔ اشوک باجیائی للت کلا پریشد کے سکریٹری ان کا بڑھ کر استقبال کرتے
ہیں۔ ساری نگاہیں اسٹیج پر گئی ہیں۔ اشوک باجیائی ہندی کے بڑے سلجھے ہوئے شامر اور

''ہندوستانی اور بھی بھی بین الاقوامی فنکاروں سے بحث ومباحثہ کرنے کا للت کلا پریشد انتظام کرتی ہے۔ فیض احمد فیض ایک اہم بین الاقوامی شخصیت ہیں۔ جو بھی آج کے جدید دور میں شاعری کرتا ہے یا شعر سے دلچیسی رکھتا ہے، ان کے لیے یہ نام اہم بھی ہے اور ایک فتم کا گھریلو بھی۔ ان کا تعارف کرانا میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری

ہے۔ال وقت ان سے کھلی بات چیت ہوگی جس میں سب حصہ لیں گے۔ گراس بحث مباحث سے اس کے۔ گراس بحث مباحث سے پہلے فیض گائین کا پروگرام ہے۔ فنکار ہیں۔ ثروت حسین۔ اساء منان۔ ایس حفیظ اور جکدیش ٹھاکر۔''

ٹروت حسین اسٹیج پر آتے ہیں اور فیق کی مشہور غزل.....

ب وم ہوئے بیار دوا کیوں نہیں دیتے

..... شروع کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ فیض کو اپنے سیاسی عقائد اور ثقافتی مسلک کی ہنا پر ایک متنازعہ شخصیت سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں غنائیت سے شاید ہی کسی کو کلام ہواور سے ہی وہ عضر ہے جس نے ان کے اشعار کو نغمہ سرائی کے لیے بے حدموز وں بنا دیا ہے۔ فیض کا کلام یوں تو بے شارگانے والوں نے گایا ہے لیکن ان کی طرزیں شاید ہی معیار کے اوسط سے پیش ہوئی ہوں۔ ثروت حسین کی دھن بھی معمولی سی تھی گو ہے اور بات ہے کہ داد و تحسین انہوں نے حاصل کی مگر جب ایس۔ حفیظ نے .....

یوں سجا چاند کہ چھلکا تیرے انداز کا رنگ یوں فضا مہکی کہ بدلا میرے ہمراز کا رنگ

شروع کی تو سال بندھ گیا۔ ایس حفیظ کی آواز میں بے حد ملائمت ہے اور وہ نازک کی نازک جگہوں کو بھی بڑی آسانی سے ادا کر رہے تھے۔ چاند نے بھی آسان کے مشرقی دامن سے دھیرے دھیرے طلوع ہونا شروع کر دیا تھا۔ غالبًا یہ ۱۳ رویں یا مشرقی دامن سے دھیرے دھیرے طلوع ہونا شروع کر دیا تھا۔ غالبًا یہ ۱۳ رویں یا مہارویں شب کا چاندتھا' گہرا زرداور حفیظ صاحب اس شعرتک آپہنچے تھے ۔۔۔۔۔۔

ایک سخن اور کہ بیہ رنگ تکلم تیرا حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ

اییا معلوم ہورہا تھا جیسے سامعین' نیلگوں آسان پر زرد چاند، بوگن ویلیا کے پھول، دورسر کوں پر بہتا ٹریفک اور جاند کی طرح چمکتا پانی سب کے سب ساکت تھے، حفیظ کی آواز کے جادو سے اور فیض کے کلام کے رنگ ہے، پھراساء منان آئیں:
حفیظ کی آواز کے جادو سے اور فیض کے کلام کے رنگ ہے، پھراساء منان آئیں:
کب تک دل کی خیر منائیں کب تک راہ دکھلاؤگ

آ واز میں کھہراؤ بھی تھا اور در دبھی۔حفیظ اور اساء منان دونوں ہی شوقین فنکار ہیں، کسی نے بھی موسیقی کی با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ صرف نجی شوق اور ذوق سلیم کی ہے۔ صرف نجی شوق اور ذوق سلیم کی رہنمائی میں اپنی آ واز کے شعلوں کوفروزاں کرتے ہیں۔ گر جب جکد کیش ٹھا کرنے گیت چھیڑا.....

اب کیا دیکھیں راہ تمہاری، بیت چلی ہے رات چھوڑ وغم کی بات

تو احساس ہوا کہ یہ کوئی اناڑی آدمی کی آواز نہیں بلکہ ان کو کلا سکی موسیقی کی بار یکیوں کی اچھی سمجھ ہے، اور اس گیت میں راگوں کی جھلکیاں صاف نمایاں تھیں۔ فاموشی، چارسوسناٹا اور اس سب سے ابھرتی ڈوبتی آواز '' چھوڑوغم کی بات .....' فیض گائیں ختم ہوتے ہی داد و تحسین کی آوازوں نے پورے ماحول کو اسپر کر لیا۔ اس بچ راشدہ سلطان نے فیض پر کھی ہوئی ڈزرٹیشن پیش کی ۔ فیض نے بوئی نرمی سے کہا۔ ''شکریہ۔ لیکن ابھی اس کی ضرورت کیا تھی۔'' خالد محمود میرے پاس آ گئے ہیں۔ اور ہم لوگ دتی کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔

دتی جو ایک شہر ہے عالم میں انتخاب رہتے ہیں منتخب ہی جہاں روز گار کے جس کو فلک بھی لوٹ کے ویراں نہ کر کا جس کو فلک بھی لوٹ کے ویراں نہ کر کا جس مرہنے والے ہیں اس کوئے بہار کے

اتنے میں اشوک باجیائی کی آواز سے ہمارا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں۔"فیق صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جنتی دیر جا ہیں'فنونِ لطیفہ' شاعری اور اس کے ساجی محرکات اور مسائل پر جب تک جا ہیں،ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔اب آپ لوگ پچھ سوال کریں تا کہ بحث کا آغاز ہو سکے۔"

سب لوگ خاموش ہیں، کوئی سوال نہیں۔ شاید وہ فیض سے صرف شاعری سننا چاہتے ہیں۔ میدموقع بار بار کہاں آتا ہے۔ آج کی رات مہر بان ہے سحر کو بار بار تلاش سدونہ میں نہیں جانا ہے۔ اس وقت فیض کھے بھی سنائیں سب گوش برآواز ہیں۔ چاہے یہ آتش کی جوانی کا قصہ ہو یا وطن کی گلیوں پر شار ہونے کا جذبہ یا ہونٹوں کی لالی کی چاہت میں دار کی خٹک نہنی پر لٹکنے کا خواب یا کوئی حرف سادہ کہ جوفیض کی زبان پر آ کرا عجاز کا رنگ اختیار کر لے۔ اشوک باجپائی سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا جاتا' آخر کو وہ کلا پریشد کے روح رواں ہیں۔خود ہی بحث کا آغاز کر دیتے ہیں۔

''فیض صاحب! آپ اوّل تو یہ بتائے کہ پاکتان میں جو شاعری اس وقت کی جارہی ہے اس کا انداز کیا ہے؟ ہندوستان میں خاص طور پر ترقی پندی نے مرحلے میں داخل ہوگئی ہے وہاں صورت حال کیا ہے؟ آپ کی یا آپ کے ملک کی شاعری کے تجربات میں کیا تبدیلیاں آرہی ہیں؟ اور دونوں ملکوں میں کلچرل لین دین کی کتنی گنجائش ہے؟ اور آپ کے یبال دانشور اس بارے میں کس طرح موچتے ہیں؟'' پھر رک کر کہا۔'' آپ لوگ اور سوال کریں، لیکن یا در کھیں سوال جواب نہیں ہوتے ،اس لیے مختصر ہول۔ ویسے تو آپ فیض صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون می قسم کا ٹوٹھ ہول۔ ویسے تو آپ فیض صاحب سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون می قسم کا ٹوٹھ ہیا۔' استعال کرتے ہیں، لیکن پھر سلسلہ دراز ہوجائے گا۔ سوال ایسے کریں جس میں ہیں۔ ہماری، آپ کی اور دوسروں کی دلچپی ہو۔ ایک مغربی دانشور نے کہا تھا نا کہ'' آتما کا لوہا ہماری، آپ کی اور دوسروں کی دلچپی ہو۔ ایک مغربی دانشور نے کہا تھا نا کہ'' آتما کا لوہا کھانا'' تو سوال ایسا ہو جو ان کی شاعری اور شخصیت کو شجھنے میں مدد کرے۔'

اشوک باجپائی جب بیسوال کررہے تھے تو مجھے ہندی کے مشہور شاعر بھوانی پرشاد مشراکی یاد نہ جانے کیوں آگئ۔ انہوں نے فیق نے کہا تھا۔" فیق صاحب ہم آپ کو پڑھے ہیں آپ ہم کونہیں پڑھے ۔ ہم بھی بہت محنت سے لکھتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں مگرافسوں تو بیہ ہم کونہیں پڑھے ۔ ہم بھی بہت محنت سے لکھتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں مگرافسوں تو بیہ ہم کہ ہماری آ واز اس پورے برصغیر میں بھی نہیں سمجھی جاتی جہاں ایک جسیا کلچر اور ملتی جلتی زبان ہے۔ ہماری شاعری کو بھی اُردو رہم الخط میں لکھا جانا چاہے' اور ہمندی والوں سے بھی میری استد عا ہے کہ وہ زبان آ سان استعال کریں۔ انسان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں لیکن شبد جاتے ہیں تو جم جاتے ہیں۔" میرے خیالات کانسلسل فیق کی آ واز سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کہدرہے ہیں ۔……

" ہمارا کام تو شعر لکھنا ہے۔ دوسرا کیا لکھتا ہے؟ کیوں لکھتا ہے؟ کیے لکھتا ہے؟ ید دیکھنا دوسروں کا کام ہے۔ پاکستان کے متعلق آپ نے بہت بردا سوال کیا ہے ہم مختصر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آج سے پچھ عرصہ پہلے تک وہاں کے لکھنے والے صرف أردو میں لکھتے تھے باقی زبانوں میں کیوں کہ تعلیم نہیں دی جاتی تھی اس لیے لوگوں کے دل زبان اور ذہن کی ٹریننگ نہ ہوتی تھی۔ لے دے کے صرف سندھ کے شاہ عبد اللطيف بھٹائی اورسرحد کے خوشحال خاں خٹک کو ہی لوگ جانتے تھے۔ پھر اُردو کے ساتھ سیای معاملہ بھی تھا کہ اُردو کی ٹھیکیداری صرف مسلمانوں کی ہے۔لیکن اب صورتِ حال بدل رہی ہے۔لوگوں نے اپنی اپنی بولیوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے، اور علاقائی زبانوں میں اچھے اچھے ادیب اور شاعر پیدا ہورہے ہیں جیسے سندھی ادیب شنخ ایاز ، بلوچی کے گل خال نظیر جو پچھلی حکومت میں وزیر تعلیم بھی تھے پھرپشتو کےعبدل خاں، ولی خاں اور اکبر خال خنگ۔ پنجابی میں استاد دامن اور احمد راہی جیسے دانشور لکھ رہے ہیں اور یہ آزادی کے بعد نئی چیز پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے اُردونٹر میں پہلے صرف کہانی لکھی جاتی تھی، وہی زیادہ مقبول بھی تھی۔ لیکن اب ناول لکھے جانے لگے، پبلشر کہتا ہے.....'' کہانی مت لاؤ، ناول لاؤ۔'' اور کچھ جدید دور کے ماحول کی عکاس کے لیے بھی ناول ایک اہم ذریعہ ہ۔ ہمارے یہاں 'اداس سلیس، خدا کی بہتی 'جیسے اچھے ناول لکھے گئے۔ عام طور سے ناول ان واقعات کے متعلق ہیں جو یارٹیشن کے بعد کے حالات نے پیدا کئے۔ دوسرے 'مہاجر ادب' جو ماضی کی یادگاروں پر لکھا گیا۔ خدیجہ مستور کا ' آنگن' اس کی اچھی مثال ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک عجیب قتم کا ناول لکھا گیا۔ اس کو پورے طریقے سے ناول تو نہ کہنا جاہے۔ میمحود خالد اختر کا 'حاکی واڑا میں 'وصال' ہے یہ 'ڈکنس' کے اسٹائل پر لکھا گیا ہے۔اس میں حقیقی شخصیتوں کو تو ژمروڑ کر طنزیہ مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک جاسوی ناول نگار ہے۔ایک آٹو گراف جمع کرنے والا ہے، اور پیسارے کارٹون ادراس کے پیرائے انداز نے اس کواُردو کا واحدا نداز کا ناول بنا دیا ہے۔ ڈراہمہ صرف ریڈیو کے لیے لکھے جاتے تھے۔ایک انار کلی کو چھوڑ کر جو بھی اسٹیج

نہیں ہوا تھا۔ اسٹی تھا ہی نہیں تو ہوتا کیا۔ رفیع پیرزادہ اور امتیازعلی تاج نے بھی ریڈیو

کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھے۔ ویے آزادی کے دی سال اُدھر اور دی سال

ادھر صرف ریڈیو ڈرامہ ہی لکھا گیا۔ اب یہ ہوا کہ آزادی کے بعد لا ہور میں ایک اسٹیج

قائم ہوا۔ ۱۹۴۸ء میں آرٹ کونسل قائم ہوئی اور ۱۹۲۹ء میں یہ ادارہ ہاری تحویل میں

دے دیا گیا تو ہم نے با قاعدہ کام شروع کیا۔ ترجے وغیرہ کرائے لیکن مشکل یہ تھی کہ

لڑکیاں اس کو غیر شریفانہ سمجھ کر اس میں حصہ نہیں لیتی تھیں۔ تب ہماری اور تاج کی

بٹیاں اسٹیج پر آنے لگیں اور اس کے بعد تو یہ بات شریفانہ مانی گئی حالانکہ پرفارمینس تو

بٹیاں اسٹیج پر آنے لگیں اور اس کے بعد تو یہ بات شریفانہ مانی گئی عالانکہ پرفارمینس تو

اسٹیج پر کام کیا کرتی تھیں اور اب جس کوفیض نے اپنے آئین میں تلسی کے پوتر ہوٹے کی

طرح گاڑ دیا ہے اور خود وُنیا کی کھوج میں چل پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ تلسی کا پودائییں

طرح گاڑ دیا ہے اور خود وُنیا کی کھوج میں چل پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ تاسی کا پودائییں

بخل کی لہرگاڑ آئے ہیں اور بیہ لہر مسلسل ان کے گرد تھرکتی ہے۔ ہرانگ سے ہرزاویے

ہواروں رنگ اور زاویے پوشیدہ ہیں۔

فیق آگے بول رہے ہیں۔ ''جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں آیا ہے۔ اقبال کی روایت ہے ہم نے کا نٹ چھانٹ کی ، پھر میرا جی اور راشد تھے۔ ہم تو سابی با تیں کرتے تھے، وہ دوسرے قتم کے ساتھ پرانے استاد بھی تھے جو کہتے تھے 'الف' نہ گر جائے 'ب نہ گرجائے ، وہ بھی چل رہے ہیں۔ غزل میں نے جربے ہورہے ہیں۔ احسن علی خال اور ظفر اقبال کے رنگ میں پرانے استعارے اور علامتیں ختم ہور ہی ہیں۔ ان علامتوں کو روائ ویا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ ایک گروہ ہے جس کو جدید یا جدیدیت کہا جا تا ہے مگر ان کا اب وہ زور نہیں جو پچھلے ویں بارہ سال بہلے تھا۔ اس میں بھی مختلف گروہ ہیں۔ ان میں سے پچھلوگ نے بن پر شجیدگی سے سوچتے ہیں، پچھ وہ ہیں جو پرانے لوگوں سے چھلوگ اوا پانا چاہتے ہیں۔ پھر یورپ سے سوچتے ہیں، پچھ وہ ہیں جو برانے لوگوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ پھر یورپ سے سوچتے ہیں، پچھ وہ ہیں جو برانے لوگوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ پھر یورپ سے سوچتے ہیں، پچھ وہ ہیں جو امریکن یا مغربی اوب کی کتابیں پڑھ کر پاکستان میں بھی لوٹ کر آنے والے ہیں جو امریکن یا مغربی اوب کی کتابیں پڑھ کر پاکستان میں بھی

ایسے ہی اسٹائل کا'ادب لکھنا چاہتے ہیں اور ساج و ساجی فکر کی پرواہ کئے بغیر آپس میں ہی بیٹھ کرایک دوسرے کو داد دے لیتے ہیں۔

بہرحال ہمارے یہاں نے تجربے ہورہ ہیں اور ان تجربات کے لیے نے لیجے اور آ ہنگ کی بات بھی چل رہی ہے، Prose Poetry بھی وہاں پہنی ہے۔ ہم تھم لگانا نہیں چاہتے۔ بہرحال بات ابھی تک آ گے نہیں بڑھی ہے بعد میں شاید کوئی بڑا شاعر نکل آئے۔ پرانی لے اور آ ہنگ کو آ پ چھوڑ کتے ہیں، بشرطیکہ آپ کوئی نیا آ ہنگ پیدا کریں۔ ویسے تو روز مرہ کی زبان میں بھی آ ہنگ ہوتا ہے لیکن فنکارانہ اور دکش انداز میں زبان کے استعمال کے لیے شیکسپیئر چاہیے۔ شاید نٹری نظم کو بھی ایسا جینئس مل جائے۔ ایسا آ دمی جس کو پرانی روایت کا بھر پورا عجاز ہو، گرفت ہو، تو شاید آپ کھے نکال علی سیس اور آپ نکال سکتے ہیں۔ مگر جس پودے کی جڑ کاٹ دی جائے وہ سر سز نہیں ہوسکتا ہے حال روایت سے مکمل انحراف کی صورت میں ہوتا ہے۔ "

میں سوچتا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ سارے عروض کے پابند شعراء ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ روایت تو تشکیل دی جائے گی، ابھی تو راہ کے خار کم کرنے والے چلے۔ آگے گل وگزار بھی مہمیں گے۔ خود فیض اور ان کی نسل نے آزاد نظم پرانے سانچوں سے انحراف کی شکل میں ہی چیش کی تھی اور اب موجودہ نسل اس راہ پر اگر کچھ قدم اور آگے بڑھاتی ہے تو بر ہمی کیسی۔ پھر یہ عہد تو بیر سانک عہد ہے۔ میں شاکی فقروں سے فیض کی طرف دیکھا ہوں ادھر فیض کی گفتگو اب مصوری اور موقلم کی نظروں سے فیض کی طرف دیکھا ہوں ادھر فیض کی گفتگو اب مصوری اور موقلم کی سرحدوں میں داخل ہوگئی ہے۔'' وہ کہہ رہے ہیں۔''مصوری میں پاکتان نے قابلِ مرحدوں میں داخل ہوگئی ہے۔'' وہ کہہ رہے ہیں۔''مصوری میں پاکتان نے قابلِ کاظر تی کی ہے۔ ہمارے زیادہ تر مصوروں نے امریکہ اور فرانس میں تعلیم پائی ہے گر اب ہم نے خود ایک کالج کھول لیا ہے۔''نیواسکول آف آرٹس' تو پہلے سے ہی موجود قااب اس کی تو سیع کر کے اسے منیشل اسکول آف آرٹس' کر دیا گیا ہے۔

عبد الرحمٰن چغتائی کی عظیم روایت کو گیتا' شاکرعلی اور صادقین نے بڑی خوبی سے آگے بڑھایا ہے۔ بھی گرانی میں انقلابی انداز کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ صادقین نے دُنیا کا سب سے بڑا سیورل بنایا ہے جو ۲۲۰ فٹ لمبا ہے۔ اس کی وجہ سے craft میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ پورے ملک کے لوک گیت جمع کئے گئے ہیں اور دستکاریوں کے نمونے اکٹھا کر کے ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا کلاسیکل میوزک میوزیم بھی ہمونے اکٹھا کر کے ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا کلاسیکل میوزک میوزیم بھی ہے۔ یہ دونوں کام خود ہم نے شروع کئے تھے۔ تان سین سے لے کر موجودہ عبدتک جتنے گا مین گزرے ہیں ان سب کی تصاویر ہم نے جمع کی ہیں اور ایسی نادر تصاویر بھی جو ہمارے سوا دُنیا میں اور کہیں نہیں اور ان سب گھر انوں کے شجرے اور حالات بھی جمع ہو ہمارے سوا دُنیا میں اور کہیں نہیں اور ان سب گھر انوں کے شجرے اور حالات بھی جمع کے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گھر انوں کی گائیگی کی خصوصیات جو ہیں اور ان کے خصوصی راگ، ان سب کو تقریباً ۲۰ را لانگ بلے کا رؤس کی شکل میں تیار کر لیا ہے اور یباں آ کر بار بار ہمارے ملک میں گاڑی انگ جاتی ہے۔

یبال آپ لوگوں کو بہت سہولتیں میسر ہیں جوہم کونہیں ہیں۔ ٹیگور کی مہر بانی سے آپ کے پورے ملک میں ٹیگور تھیٹر اور بال بن گئے ہیں۔ جگہ جگہ شکیت اکاڈ میز اور للت کلا اکاڈ می اور ناٹک اکیڈ میاں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں صرف M.C.A، ی ہے چنانچہ یہاں رونق گرمی بازار زیادہ ہے۔

بہرحال وہاں اور یہاں دونوں ہی جگہ نئی چیزیں پیدا ہورہی ہیں۔ نئے تج بے کئے جا رہے ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پرانی روایتوں سے دوبارہ ناطہ جوڑا جائے۔ دوسوسالہ غلامی کا ملعمہ جوہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہے اس کو اتارنا چاہئے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم میکنیکی فائدہ اٹھا کیں مثلاً نوٹنگی ہے یا پھر بنگال میں جاترا ہے اس کو مغربی شیکک کے انداز میں لے کرہم اپنے کلچر میں ڈھال سکتے ہیں۔ اب موسیقی کوہی لے لیجئے۔ پرانے زمانے میں پانچ دس شاگرد ہوتے تھے۔ ان کو بیٹھ کر استاد سکھاتے سے، اب ہم بڑی بڑی اکیڈمیال بناتے ہیں۔ مگر ان سے بڑا موسیقار پیدائیس ہوتا۔ موسیقی کار اکیڈمی سے نہیں نگاتا۔ اس کے لیے وہی پرانے طریقے نئے حالات کے موسیقی کار اکیڈمی سے نہیں نگاتا۔ اس کے لیے وہی پرانے طریقے نئے حالات کے مطابق ڈھالئے کے بارے میں شجیدگی سے سوچنا ہوگا۔'' یہ کہہ کرفیق خاموش ہوگے۔ مطابق ڈھالئے کے بارے میں شجیدگی سے سوچنا ہوگا۔'' یہ کہہ کرفیق خاموش ہوگے۔ درار کے پھر کہا۔'' لوجی۔ لمبالیکچر ہوگیا، کیا کریں، سوال ہی لمبالقا۔''

فیق کے خاموش ہوتے ہی غزلوں کی نظموں کی اور قطعات کی فرمائش ہونے گئی اور میں سوچتا ہوں کہ مدھیہ پردلیش جو بنیادی طور پر ہندی ریاست ہے اور یہ فیق کے سامعین جن میں زیادہ تعداد غیر اُردو دال حضرات کی ہے کس طرح اُردواشعار اور غزلوں کی فرمائش کررہے ہیں۔شاید یہ فیق کی شاعری اور ان کی ذات کا فیضان ہے .....

کوئے جفا میں قبطِ خریدار دیکھنا ہم آگئے تو گری بازار دیکھنا

"اورسنايئے۔"

"ونس موري"

پیچھے سے کسی نے مصرعدا چھالا۔ ع..... "تیری امید' تیراا نظار کب سے تھا" فیض کے چہرے پرمسکراہٹ دوڑ گئی۔ اجی اچھا۔ "ہم کے تھہرے اجنبی" "یہ بی سائے۔" پبلک نے اصرار کیا۔ فیق نے نظم شروع کردی۔ پھر سبب تالیف بتایا اور جب ختم ہوئی تو فیق نے کہا۔
"آپ کے گھر والوں کو انظار نہیں ہے؟ مگر میراا نظار دوسروں کے گھر میں ہے۔"
سارے میرس پر لوگ کھڑے ہوگئے ہیں۔ فیقل ان کے نیج سے نکل رہے
ہیں۔ ہنتے ،مسکراتے ، مذاق کرتے۔ جملہ چست کرتے۔ میں بھی عوامی ریلے کے
ساتھ بہدرہا ہوں۔ آہتہ آہتہ ، بھی تیز۔ سیڑھیوں پر بھیڑ اس طرح از رہی ہے جیسے
آبٹارگر دہا ہو۔

للت كلا اكيدى كے سامنے چودھويں كا چاندروش ہے۔ رات كى رائى مهك ربى ہے اور سامنے چھوٹے تالاب كا پانی چاندى كى طرح چك رہا ہے۔ كنول كے پھول ساكت ہيں اور ميرے پاس سے بچھ زندہ بہنتے ، كھلكھلاتے مہكتے بچول گزر گئے ہيں۔ مجھے محمطى تاج كا ايك شعر بے ساختہ ياد آگيا ہے .....

سنور كر آؤ اے لالہ رخو، آئينہ خانوں سے تمہارے شہر ميں اك ناقير اصنام آيا ہے

دن: کارستمبر ۱۹۷۸ء

وقت: شنرادہ خاور کے سفر کی پیر ہے منزلِ اولیس

مقام: سيفيه كالج

کھڑکی کے شیشے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے نیندکھل گئی۔ روز صبح یہ چڑیا میری
کھڑکی پر دستک دیتی ہے اور میں بیدار ہوجاتا ہوں، گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں، ۸ بج
گئے ہیں۔ موسم خوشگوار ہے۔ جلدی جلدی مشینی انداز میں شیوکرتا ہوں۔ ناشتہ آگیا ہے
اور میں فیض کے بارے میں سوچتے سوچتے ناشتہ کر رہا ہوں۔ فیض کو بھو پال آئے ۴۸ کھنٹے ہو چکے ہیں۔ ان کا کتنا مصروف پروگرام ہے۔ کل وہ روزنامہ آفاب جدید اور روزنامہ ''افکار'' کے دفتر بھی گئے اور مہارانی کشمی بائی گرلس کالج میں بھی تشریف لے گئے جہاں ان کی پذیرائی ہوئی۔ آج کل بھو پال کے اخبارات فیض کے کارناموں اور

کلام سے کھرے ہوتے ہیں، ویسے وہ خود صحافی ہیں اور انہوں نے بحثیت صحافی کے آزادی اور جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیں اس کی وجہ سے ان کے ہم وطنوں کا سر او نچا ہوا۔ در حقیقت فیض ہم سب کے ضمیر کی آواز بن گئے۔ دُنیا میں محنت کشوں پر جہاں بھی ظلم ہوا تو فیض نے سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ ناشتہ سوچوں کے درمیان ہی ختم ہوگیا۔ میں تیار ہوکر کالج کے لیے روانہ ہوگیا۔

جانی پیچانی سر کیس، سیفیه کالج روژ ، کالج کا برا گیٹ ، کیمپس میں بنی مسجد اور تین طرف پھیلی سەمنزلد عمارت یہ ہے سیفیہ کالج۔ایک شریف انسان کے دیکھے ہوئے خوابول کی تعبیر۔ اس کالج کے ذریے ذریے میں سجاد حسین کا پسینہ خون بن کر رواں ہے۔ ایک فرد واحد نے جوخود پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس نے اپنے زور بازو سے کمائی حق حلال کی دولت قوم کوعلم سکھانے کے لیے صرف کر دی۔ میرا سراحترام سے جھک جا تا ہے۔ سنگ مرمر کی سٹرھیاں چڑھتا ہوا میں شعبہ اُردو میں پہنچے گیا ہوں۔ برآ مدے میں ے دیکھتے ہوئے سرو کے درختوں نے میرا استقبال کیا ہے۔ شعبہ میں صدر شعبہ عبدالقوى دسنوى صاحب سخت مصروف ہیں۔ کسى سے میز صاف کروا رہے ہیں، کسى كو اوین ارتھیٹر کی طرف دوڑا رہے ہیں کہ وہ وہاں کا انتظام دیکھےاور بھی خود ہی کپڑا لے کر صفائی کرنے لگتے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی گھڑی کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں دس بجے کا اعلان کر رہی ہیں۔'' کوئی بات نہیں صرف ایک گھنٹہ لیٹ ہیں۔'' وہ مسکرا کر کہتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں سوچتا ہوں کہ کہوں''ا قبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے۔'' یا پھر یہ کہ کمبخت وقت ہمیشہ میری رفتار سے تیز چلتا ہے۔ شعبہ میں آفاق حسین صدیقی، محمر نعمان خال، خورشید اختر ، خالدمحمود ،محمود ہاشمی، حلیمہ صلاح الدین ، ریجانہ ، سارے یرانے ساتھی جمع ہیں۔' کاروانِ سیفیہ' مکمل تو نہیں پھر بھی بہت سے شریک کار موجود ہیں۔ دسنوی صاحب کہتے ہیں۔ "حلے نیچ چلتے ہیں۔" فیض کی پذیرائی کے لیے ہم جیے ہی نیچے پہنچے، کالج کے طویل وعریض حمن میں گاڑیاں آنے لگتی ہیں۔ لیجئے فیض بھی آ گئے ہیں۔ فخر و بھائی نے ان کو بڑھ کرخوش آمدید کہا ہے۔ سب لوگ او بن ارتھیٹر کی

جانب گامزن ہیں۔تھیٹر کا کھلا ہال طلباء سے بھرا ہوا ہے۔لڑکے اورلڑ کیوں کے رنگ برنگے کپڑوں نے یورے ہال کوشوخ حمیکتے رنگوں میں تبدیل کر دیا ہے۔

چول حرف حق بلند شود دار می رسد

حرف حق کی وجہ سے دار پر چڑھنے کی ہمت تو نہیں تو کم از کم جھوٹ تو نہ بولو۔
دوسری کوشش مید کی کہ کسی قتم کی منافقت یا بد دیانتی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں
جس کی وجہ سے اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر اخلاقی طور سے کوئی حرف آئے۔
تیسرے میہ کہ لوگوں سے محبت کی ہے، سب سے، اس کے علاوہ ہم نے پچھ نہیں کیا۔
اگر آپ نے میسب قبول کر لیا ہے اور ان داغ ہائے سینہ کی آپ نے کوئی قیمت لگائی
ہے تو یہ ہماری خوش قتمتی ہے۔''

مائک پر پرنپل شکور خال کی محبت آمیز پُرخلوص آواز میرا دھیان اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔

"مہمان محترم- بیدادارہ آپ سے غائبانہ متعارف ہے۔ آپ کی شہرت ہوئے گل کی طرح ہمارے ادارے میں برلسوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے اساتذہ اور طلبا آپ کے کلام کے مطالعے اور تدریس میں مصروف ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ ایک عظیم شاعر اور اچھے استاد کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔'' اور جب ذکر سیفیہ کا ہوتو ملا سجاد حسین کا نام نامی آپ ہونؤں پر آجاتا ہے۔شکور صاحب نے بردی خوبصورتی سے سجاد حسین صاحب کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔

توان کردم تمامی عمر را مصروف آب و گل که شاید یک دے صاحب ولے آن جا کند منزل

اے صاحب دل انسان علم کے علمبردار محبت کے مسیحا 'آج اس ادارہ کے درو دیوار ہے ہے اور انسان علم کے علمبردار محبت کے مسیحا 'آج اس ادارہ کے درو دیوار بھی آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں آپ کی آمد پر ہم خوش ہیں کہ برسوں سے جو انتظار تھا اس کے لمحات ختم ہوئے .....''

میں سوچا ہوں انظار ختم کب ہوا۔ فیض تو تسیم صبح کے جھو نکے کی طرح آئے ہیں اور اب جانے والے بھی ہیں اور ہم پھر گلوں میں رنگ بھرنے اور باد بہار کے چلئے کے منتظر رہیں گے۔ ہماری نظروں میں ان کی یاد کے پھول مہمتے اور امید کی شمعیں جلتی رہیں گی اور ہم سوچتے رہیں گے کہ شاید کسی سہانے لیح ،کسی گھڑی فیض فاپس آئیں اور ہم ان کی پذیرائی اس سے بھی زیادہ شاندار طریقے سے کر سکیں۔ میں واپس آئیں اور ہم ان کی پذیرائی اس سے بھی زیادہ شاندار طریقے سے کر سکیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ شکور صاحب کے بعد اختر سعید صاحب مائک پرتشریف لا رہے ہیں۔ اختر سعید چونکہ وکیل ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی بات لیے بیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اختر سعید چونکہ وکیل ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی بات لیے بیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ گھر یہاں وہ کہہ رہے ہیں:

''فیض کے بارے میں چندلفظوں میں اپنی بات پوری نہ کرسکوں گا۔ ویسے فیض نے جو ہماری شاعری کو وقت کی آگہی بخشی ہے اور ایک نیا موڑ دیا ہے اس کا ہر شخص معترف ہے، اور آج شاعری جس راہ پر گامزن ہے اس کے قافلہ سالار فیض ہیں۔۔۔۔اور مجھے اس بات پر فیض کا ایک شعریاد آتا ہے۔۔۔۔۔

ہم نے جو طرزِ نغال کی ہے قفس میں ایجاد فیض گفتن میں وہی طرزِ بیال تھہری ہے

پروفیسرعبدالقوی دسنوی ما نک پرآگئے ہیں اور سیاس نامہ پیش کر رہے ہیں۔ دسنوی صاحب بھو پال اور سیفیہ کالج کی آبرو ہیں۔ شعبہ اُردو، اس کی مطبوعات اور اُردو میں طلباء کی تعداد۔سب کچھاُن کا رہین منت ہے۔ یہاں حق پوشی ،چٹم پوشی ، اور غلط کوشی ہوگی کہ اگر اس بات کا اعتراف نہ کیا جائے کہ دسنوی صاحب نے اپنی لگن، خلوص اور کاوش خونِ جگر سے اُردو کی ایک عمع جلائی ہے اور اس تنہا سمع نے لا تعداد چراغوں کو روشن کردیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس آیادھانی کی صدی میں جہاں ر فاقتوں کی طلب ، پچی کلیوں کی مہک، لہو کی تپش ، موت کے نوے ، سہاگ کے گیت، جمالِ يار كى بو العجبيان، ويتنام كا امن، فلسطينيون كى مظلوى، ولز اور سيزرسگريك سب کچھ آپس میں گڈند ہو گئے ہیں۔ وُنیا ابلاغ کی سطح پر جتنی قریب آئی ہے، ستاروں کا طلسم جس آسانی سے ٹوٹا ہے، بشر کے درمیان واسطے اتنے ہی کمزور، ناقص اور بودے ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت اور ایسے حالات میں توی صاحب کی ا پے شاگر دوں سے محبت اور خلوص اور ادب کے لیے بے پناہ لگن ہم کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت بندھاتی ہے۔ تالیوں کے شور سے میں اپنے خیالوں سے نکل آتا ہوں۔ دسنوی صاحب سیاسنامہ پڑھ رہے ہیں اور کسی اچھے جملے پر تالیوں کا طوفان آیا ہے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوجا تا ہوں وہ کہہ رہے ہیں۔

"جارے عظیم شاعر، آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں، انسان دوست ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعہ انسانیت کی خدمت کی ہے۔ انسانوں کو زندگی کا حوصلہ دیا ہے۔ ان میں ہمت اور قوت پیدا کی ہے۔ انہیں زندگی کے راز ہے آشنا کیا ہے۔ انہیں سچائی کا پرستار بنایا ہے، انہیں انسانیت کی خدمت گزاری سکھائی ہے۔ انہیں مفلوں کی آہ وزاری ہے آشنا کیا ہے مفلوں کی آہ وزاری ہے آشنا کیا ہے اور انہیں دردمندی عطاکی ہے۔

یہ سے کہ آپ تربیتِ لوح وقلم کے ذریعہ جو دل پر گزرتی رہی ہے اسے رقم ہی نہیں کرتے رہے ہیں بلکہ اس کے اثر و تا ثیر سے ایک دُنیا کو اپنا گرویدہ ، شیدائی اور مشاق بناتے رہے ہیں۔ انہیں مشاقوں میں سے چند نفوس آج سیفیہ کالج کے کھلے میدان میں جمع ہوئے ہیں تا کہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نہایت خلوص اور سادگی کے ساتھ آپ کے حضور میں پیش کر عمیں اور آپ کو بیہ بتا عمیں کہ ہم سینکڑوں میل دور بظاہرانجانے رہنے کے باوجود اپنے انسان دوست شاعر کے دل سے قدر داں ہیں۔''

میں دیکھ رہا ہوں دسنوی صاحب ہے انتہا جذباتی انداز اور جوش وخروش ہے سیاس نامہ پڑھ رہے ہیں۔ ولچیپ بات یہ ہے کہ اس سیاسنامہ کو انہوں نے راتوں رات لکھا اور صبح تک طبع بھی کروا لیا۔ اس پر بھی بیہ سیاسنامہ اتنا شاندار اور پر وقار ہو گیا کہ اس کوئن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے لفظوں میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ دل سے نگلی ہاں کیے اثر انگیز ہے۔ دسنوی صاحب کہدرہے ہیں:

'' ہماری دلی دُعا ہے کہ ایسے مواقع بار بار آئیں تا کہ ہمارے خلوص کے رشتے نہ صرف دوانسانوں بلکہ پھیل کر دوملکوں کے درمیان مضبوط سے مضبوط تر ہوجا کیں۔'' تالیوں کی گڑ گڑاہٹ میں دسنوی صاحب سیاسنامہ فیض کو پیش کرتے ہیں۔اس کے بعد معزز مہمان کی گلیوشی کی جاتی ہے اور کالج کی طرف سے انہیں بھویال کے چند نادر تحائف پیش کئے جاتے ہیں۔ تالیاں برابر نج رہی ہیں اور اب تالیوں نے ایک خاص انداز اختیار کرلیا ہے جیسے فوجی بینڈ کسی کو اعز ازی سلامی دے رہا ہو۔ فیض آ ہستہ آ ہستہ ما تک پرتشریف لاتے ہیں۔

"بزرگواورعزيزو.....

ہم جب کسی ملک کیا کسی شہر میں جاتے ہیں تو پہلی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ اس شہر کے طلبہ سے ضرورملیں کہ بینی نسل ہی ہماری رہنمائی کرے گی اور ہم بی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کی باتیں کب مانیں تھیں'جو کچھٹھیک سمجھا وہ راستہ اختیار کیا تھا۔ آپ بھی محض ہماری رہنمائی پر تکیہ نہ کریں کہ ہرشہراور ہر ملک اور ساری دُنیا کامستقبل آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔آپ کو دُنیا کے نقش و نگار سنوارنا ہیں، بنانا ہیں اور سجانا ہیں۔ یدد مکھ کرجی خوش ہوا اورمسرت ہوئی کہ آپ لوگوں نے اور آپ کے ادارے

فیض میہ کہہ کر بیٹھ گئے اور اب طلباء ان کے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، کسی طالب علم نے فرمائش کی .....

مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ فیض نے سامعین میں رنگ برنگے آنچلوں کی افراط دیکھ کر کہا۔ اس کو اس طرح بھی پڑھا جاسکتا ہے.....

مجھ سے پہلی سے محبت میری محبوب نہ مانگ یہ کہدکرانہوں نے سگریٹ جلایا۔کش لیا اورنظم شروع کر دی۔ایک اور جام کی فرمائش اور فیض کی شاعری کا بہتا گہرا دریا جس کی تہد میں فن وفکر کے موتی ہیں۔ وقت کب تھا ہے، وہ برابرآ گے بڑھ رہا ہے اور فیض سگریٹ پرسگریٹ پی رہے ہیں،شعر پر شعر سنا رہے ہیں۔

فیق کی فلائٹ ایک ہجے دن کو ہے اور اب گبارہ بجنے والے ہیں۔ مجبوراً طلباء انہیں چھوڑ نئے ہیں۔ وہ شعبہ اُردو میں جائے پینے تشریف لاتے ہیں۔

ہرطرف کام و د بن کے لواز مات ہیں اور الماریوں میں بھی کتابیں ذبن و د ماغ
کو جلا بخشے والی ہیں۔ دیواروں پر اُردوادب کے چاندستارے ہے ہیں۔ فیض باتیں کر
رہے ہیں۔ بے تکلفی کے ساتھ اور ہم جیران کہ اتنے مختصر پروگرام میں فیض ہراس جگہ
گئے جہاں ان کے پرستار محبت و خلوص کے چراغ روثن کئے ان کے منتظر تھے۔ اتنے
دنوں میں کتنی ہی دعوتیں ہوئیں، کتنے ہی جلے ہوئے۔ آج ہی صبح نو بے وہ دین ویال
وچار پر کاشن کے اُردوا خبار 'ایاز' کے دفتر میں تشریف لے گئے تھے۔ جہاں سنا کہ ان کو

کا۔ میں احترام سے ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں ہزاروں دل اور ہزاروں لاکھوں آئکھیں فیض کے لیے فرش راہ بنی رہیں۔ انہوں نے جمبئ میں ایک بڑی دلچیپ بات کہی کہ 'نہم ہندوستان کے جس مقام پر بھی گئے ہم کو وہاں بے پناہ خلوص اور پیار ملا تاہم ان مقامات کی حیثیت محبوبہ کی سی ہے جبکہ لا ہور ان کے لیے بیوی کی حیثیت رکھتا ہے۔

میں پھرفیق کی طرف متوجہ ہوجاتا ہوں کیمرے چل رہے ہیں۔ نے نے زاویوں سے فوٹو کھنچ جارہ ہیں اور فیق ہرخص اور فرد کے ساتھ فوٹو کھنچ جارہ ہیں اور فیق ہرخص اور فرد کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو آمادہ ہیں مگر ہیں۔ کسی سے انکار نہیں ۔ کسی کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ اور بھی ہیٹنے کو آمادہ ہیں مگر کچھ لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہیں، ایک اور جگہ دعوت ہے۔ پھر ایئر پورٹ بھی پنچنا ہے۔ فیق کھڑے ہو جانا چاہتے ہیں اور طلباء کے سیلاب کے ساتھ آہتہ گاڑی کی طرف ہونے ہیں۔ میں شعبہ میں ہی رک جاتا ہوں۔ جدائی کا یہ منظر اب نہ دیکھا جائے ہوں دیم ایک کا یہ منظر اب نہ دیکھا جائے گا۔ پچھ دیر بعد عبد القوی دسنوی واپس آگئے ہیں۔ چبرہ خوش ہو نتے ہیں۔ کوئی فنکشن کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو دسنوی صاحب اسی طرح خوش ہو نتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ان کی بیخوشی کوئی کمینی خوشی نہیں کہ جو کسی کوگرا کر یا اس کے بارے میں ہرائی پھیلا کر حاصل کی جاتی ہے۔ بیتو اچھائی، سچائی اور نیکی کی خوشی ہے۔

دسنوی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلوفخر و بھائی کے ساتھ ایر پورٹ چلتے ہیں۔ میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ فیض سے ہم نے تاثرات تو لکھوائے ہی نہیں۔ وہ تاثرات کی لال بک نکال لاتے ہیں اور ہم فخر و بھائی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ محوی لکھنوی کے صاحب زادے منیر محوی بھی آ گئے ہیں۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح نیک اور شریف انسان ہیں۔ فخر و بھائی بھی خوش ہیں کہ کالج میں کامیاب پروگرام رہا۔

گاڑی سبک رفتاری کے ساتھ بھو پال کی سڑکوں پر سے گزر رہی ہے۔ اولڈ سکریٹریٹ کی شاہانہ عمارت، سامنے دور تک پھیلا احمد آباد، دُور دکھتا تال اور سرسبز

گھاٹیاں، سارے منظر جلد جلد بدل رہے ہیں، اور اب ہم بھویال کے بیراگڑھ اير بورث پر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہلے ہی سے کافی بھیر جمع ہے۔ ار بورث کا لاؤنج سادہ اور متاثر کن ہے۔ ہم لوگ وہاں بنے ریستوران میں چلے جاتے ہیں اور فیض کی باتیں اور پروگرام پر عام تاثرات کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ جائے منگوالی ہے۔ وسنوی صاحب بار بار گھڑی کی طرف د کھے رہے ہیں۔ جہاز کے آنے کا ٹائم ہوچکا ہے۔ ہم لا وُنْجُ میں لگی فرانسیسی انداز کی کھڑ کیوں ہے دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ ہم جلدی سے بل بے کر کے نیچے اترتے ہیں۔ جب تک سب نے فیض کو گھیر لیا ہے۔ فوٹو گرافرمصروف ہیں ہر مخص جا ہتا ہے کہ فیض کے ساتھ وہ اینے ایک ایک کیے کو یادگاری بنوالے۔ فیض وی۔ آئی۔ پی۔ لاؤنج میں چلے گئے ہیں۔ بھیڑنے بھی وی آئی لاؤنج پر دھاوا بول دیا ہے۔ میں آگے بڑھ کرفیض کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ مسكراكر كہتے ہیں۔''لوہم آپ كے بھوایال آگئے۔'' میں پوچھتا ہوں۔'' كیسا لگا آپ كو یہ شہر؟ یہاں کے لوگ؟ " فیض خوش نظر آ رہے ہیں۔ جواب دیتے ہیں۔"بہت خوبصورت کھرآپ لوگوں سے ایک جذباتی تعلق بھی تو قائم ہوگیا ہے جس طرح اس شہر میں ہمارا استقبال اور پذیرائی ہوئی۔ ایسا شاندار استقبال تو نہ اس ہے قبل یا کستان میں ہوا اور نہ ہی ہندوستان کے کسی دیگر شہروں میں۔ میں خوش ہوجاتا ہوں اور کالج کے تاثرات کی کتاب آگے بڑھا دیتا ہوں۔فیق کتاب کھولتے ہیں اور مشاہیر کی رائے یڑھنے لگتے ہیں۔ساتھ ہی ساتھ وہ آٹو گراف لینے والوں اور تصاویر کھنچوانے والوں کو بھی متنفیض کرتے جاتے ہیں پھر لکھتے ہیں:

"آج سیفیہ کالج کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ۔ یہاں کے اسا تذہ ، طلبہ سے ملاقات ہوئی، تعلیم و تدریس، علم و ہنر میں اس ادارے کی کامرانیوں اور اعزازات کا حال سنا اور اس ادارے کے علمی، ادبی ، ثقافتی کاوشوں سے یک گونہ طمانیت حاصل ہوئی۔ ان کے خلوص اور پذیرائی کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کرم کردی الہی زندہ باشی کار دیمبر فیق کے الدیمبر فیق کے ایک کار دیمبر فیق کے کار دیمبر فیق کا دیمبر فیق کے کار دیمبر فیق کی کار دیمبر فیق کے کار دیمبر فیق کی کار دیمبر فیق کے کار دیمبر کے کار دیمبر فیق کے کار دیمبر کی ایکٹر کی کار دیمبر کے کار

میں قوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ وہ بے حدخوش اور مسرور ہیں۔اتنے میں ایک ساعد سیمیں آگے بڑھتا ہے۔'' پلیز ایک صفحہ پر ہمیں بھی آٹو گراف دلا دیجئے۔'' وہ میرے ہاتھ سے کتاب لے کڑاس کا آخری صفحہ فیض کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔

فيض نے لکھا.....

یہ آرزو تو بڑی چیز ہے مگر ہمدم وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں میں جاہتا ہوں کہ صفحہ بھاڑ کراس حورتمثال نگار کو دے دوں مگر دسنوی صاحب میں۔

> ''اس کتاب ہے کوئی صفحہ بیں پھاڑا جاسکتا۔'' ''پھر میہ آٹو گراف ہے؟'' ''وہ بھی ہم ہی رکھیں گے۔''

میں لڑکی کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ہے۔ فیض پھر دسنوی صاحب سے باتوں میں مصروف ہوگئے۔ اس درمیان گوہر جلالی، اختر سعید اور کیف ہو پالی آجاتے ہیں۔ باتیں، لطائف اور جملے بازی چل رہی ہے۔ فیض کو پچھ لوگ آکے بتاتے ہیں جہاز روانہ ہونے والا ہے۔ فیض ایر پورٹ انچارج کے ساتھ دوسر ساتھ ساتھ ہوئے والا ہے۔ فیض ایر پورٹ انچارج کے ساتھ دوسر ساتھ سے جا رہے ہیں اور ہم لوگ باہر نکل کر ریانگ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ دسنوی صاحب ریانگ پر پاؤں رکھے، بار بار بے صبری سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور فیض بناکسی طرف دیکھے جہازی طرف گامزن ہیں۔

دسنوی صاحب سے میں کہتا ہوں۔"اب چلئے مگر وہ وہاں سے نہیں ہلتے۔"وہ
ایک بارادھرد کمچے تولیں پھر چلتے ہیں مگران کی حسرت دل کی دل ہی میں رہ گئی اور جہاز
فیض کو اُردو شاعریٰ کے رقیب کی طرح اپنی آغوش میں لے کر ایک فاتحانہ'زوں' کی
آواز کے ساتھ فضا کی بے کراں وسعتوں میں اڑگیا،اور دھیرے دھیرے دور ہوتا ہوا

غائب ہوگیا مگر دسنوی صاحب ابھی بھی ہاتھ ہلا رہے ہیں .....

ہم لوگ مضحل قدموں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور میرے ذہن میں فیض کی مسکراہٹ جگمگارہی ہے۔ اس مسکراہٹ کو زمانے کے آلام ومصائب نے ایک بوئی نم آلود نرماہٹ اور بچوں کی طرح چکیلی اور شریر ذہانت عطا کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ مسکراہٹ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ، صرف ہندوستان اور پاکستان کی ہوں کہ یہ مسکراہٹ صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ، صرف ہندوستان اور پاکستان کی نئی سل کے لیے نہیں بلکہ کراچی سے کیوبا اور کیوبا سے ٹو کیوتک رجعت برسی کی چلچلاتی دھوپ میں تیسری و نیا کے ادب اور سیاست کے لق و دق ریگزاروں کے بیچوں نے ایک گھنیرے درخت کی طرح ہے۔

خدا کرے فیض کی زندگی کے چراغ کی لو اور بڑھے اور بڑھے کہ اس کے اُجالے کے ساتھ ساتھ تر تی کا راستہ بھی بڑھتا اور نکھرتا جاتا ہے۔

## سرفراز اقبال

# دامن بوسف

میں ان خطوط کو شائع کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی ..... ہاں، شاید بہھی نہیں ..... کہ یہ میری ذاتی دولت تھی اور اپنی دولت سے کون محروم ہونا چاہتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر افضل اقبال اور اسلامک یونیورٹی کے ریکٹر ڈاکٹر افضل جیسے مہربان دوستوں کے اصرار پرآج میں اس دولت کوسب کے حوالے کررہی ہوں۔

اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ فیض جیسے لوگ اور ان کے اصول اور ان کے اصول اور ان کی خواہشیں، ان کی بزم اور ان کی خہائیاں، کہی اور ان کہی بیس ہوتا کہ بیلوگ تو مجسم، قوم کہی اور ان کہی باتیں ہوتا کہ بیلوگ تو مجسم، قوم کی اور ان کہی باتیں ہوتا کہ بیلوگ تو مجسم، قوم کی امانت ہوتے ہیں تو پھر میں کیسے ان کی عقیدت میں گزار ہے ہوئے کمحوں کی یاد کو اپنی ذاتی دولت قرار دے سکتی ہوں ۔۔۔۔۔ کہ خوشبو کو مٹھی میں کس نے بند کیا ہے؟ اور جاند کی روشنی صرف میرے آئین کی امیر تو نہیں رہ سکتی ۔

آج اس دولت کوعام کرتے ہوئے مجھے بیاطمینان ضرور ہے کہ میرے دل میں جوعقیدت فیق صاحب کے لئے تھی، اسے میں نے اپنے خطوں کے ذریعے ان تک پہنچا دیا تھا۔ اس محبت اور عقیدت کے بدلے انہوں نے میرا مان بڑھایا اور اپنی خوشیوں اور اپنی اداسیوں میں مجھے بھی یاد کرکے میہ احساس دلایا کہ ان تک میری عقیدت پہنچ رہی ہے۔

ان خطوط کوفیض صاحب کے جاہنے والوں کے حوالے کرتے ہوئے میں اپنا یہ ۷۸۲ مان بھی Share کر رہی ہوں کہ ایسے عہد ساز صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اگر ایسے لوگ اپنائیت کا احساس دیں تو مجھ جیسے عقیدت مندوں کو اپنی خوش بختی پر ناز تو کرنا چاہئے نا! ..... میں نے ہمیشہ وُ کھ چھپائے ہیں، سکھ اور خوشیاں سب کے ساتھ Share کرنے کی میری عادت ہے۔ آج میں اپنی اس عادت کو دہرارہی ہوں۔

میں نے یہ خط آپ کے سامنے لاکر رکھ دئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ حال دل بھی بیان کر ڈالا ہے۔ مگر مجھے شدت سے احساس ہے کہ میں اس سکون، طمانیت اور محبت کا کوئی کنارہ بھی اس کوشش کے دوران ظاہر نہیں کرسکی، جو مجھے ان خطوط کی صورت میں یوں ملا جیسے دھرتی کوسات سمندر .....!

شاید وہ لوگ جوفیق پروطن دشمنی کالیبل لگاتے ہیں، وطن کی تڑپ ان خطوط میں محسوس کریں کہ وطن تو سب کی میراث ہوتی ہے۔ میں ادیب نہیں اور نہ ہی میں اس کوشش کو ادبی کارنامہ قرار دلانے کی خواہش رکھتی ہوں۔لیکن'' دامن یوسف' سے اگر کیھے ذہنوں میں وطن دشمنی اور اصول برسی کا فرق واضح ہو جائے تو یہی میری عمر مجرک کمائی اور فیق کے جا ہے والوں کی جیت ہے۔

''دامن بوسف'' میں کچھ خط ابن انشاء اور جناب سبطِ حسن کے بھی شامل ہیں۔ میرے نزدیک بیضروری تھا تا کہ کچھ باتوں کی وضاحت ہو جائے جو دوسری صورت میں شاید میرے بجرقلم کے باعث ممکن نہ ہوتا۔

میں .....کہ جے اپنے جذبات کے اظہار کا سلقہ نہیں، اگر اس کتاب کو ترتیب دینے میں کہیں ٹھوکر کھا گئ ہوں تو ناواقف آ داب تحریر جان کر درگزر کر دیں کہ میں تو اس وقت بھی، جب فیض صاحب کی جدائی کا سانحہ گزرا، چند مطریں ضبط تحریر میں نہ لا سکی تھی اور آج بھی ان کی دائی جدائی کے صدے یاد کرتی ہوں تو فقط ان ہی کی نظم کے میم صوعے دہرالیتی ہوں، جوایک بارانہوں نے اپنے خط میں لکھے تھے .....

اس وقت تو یوں لگتا ہے اب پچھ بھی نہیں ہے مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سوریا

آنگھوں کے دریچ میں کی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کی درد کا ڈیرا شاید وہ کوئی وہم تھا، ممکن ہے سا ہو گیوں میں کسی چاپ کا اک آخری پھیرا شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آکے کرے گا نہ کوئی خواب بیرا اب آگے کرے گا نہ کوئی دبط نہ رشتہ ابنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا ابنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا مانا کہ یہ سنمان گھڑی سخت کڑی ہے مانا کہ یہ سنمان گھڑی سخت کڑی ہے لیکن میرے دل، یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے لیکن میرے دل، یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے ہمت کرو، جینے کو تو اک عمر پڑی ہے

ان آخری دومصرعوں کو یاد کرکے مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے فیق صاحب مجھے وُکھی جان کر پر جانے کی کوشش کررہے ہیں۔

اس کتاب کی ترتیب کے لئے سحر صدیقی اور تدوین و تحمیل کے لئے خالد شریف اور مستنصر جاوید کی شکر گزار ہوں۔ اپنے شوہر محمد اقبال کی بھی ممنون ہوں جن کے تعاون کے بغیر شاید بیسب کچھ ممکن نہیں تھا۔ یہاں اپنے ان احباب کا بھی شکریہ اوا کرنا چاہتی ہوں جن کے مشورے قدم قدم پرمیری راہنمائی کرتے رہے۔

ـــسرفراز اقبال ۸/اگست ۱۹۸۸ء

یہ ۱۹۷۶ کی بات ہے۔

کوئٹہ میں مارچ اور اپریل کے اداس مہینے دھیمی رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ میرے مکان کے آنگن میں بادام کے درختوں پر سفید پھول خاموش موسموں کی جاپ سنتے رہتے تھے۔ ہوا میں بے نام رتوں کی باس رجی ہوئی تھی اور آنے والے موسموں کا انتظار کچھ زیادہ ہی جان لیوامحسوں ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسامحسوں ہوتا تھا جیسے صدیوں سے کھڑے پہاڑ انتظار ختم کرکے اب اپنے گھروں کو واپس چل دیں گے۔ شام ہوتے ہی بیاحساس اور زیادہ شدید ہونے لگتا تھا۔

میں بیہ موسم' کافی' اور کتابوں کے ساتھ بسر کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اچھا شعر ہمیشہ سے میری کمزوری رہا ہے۔ میں شاعر کے تجربے کی کیفیت کو کافی کڑواہٹ میں آمیز کرکے آہستہ آہستہ رگوں میں اتارنے کو سب سے بڑی تفریح مجھتی ہوں۔ شروع سے ہی میری زندگی کا ماحصل .....

#### فراختے و کتا ہے و گوشئہ وجمنے

.....رہا ہے اور شاید زندگی کی جانب اسی رویے نے آنے والے دنوں میں ایسے ایسے گہر ہائے آبدار میری جھولی میں بھر دئے ، جنہوں نے میری پوری زندگی کو تابناک بنا دیا۔ ایک دن اچا تک فون کی گھنٹی بجی ، میں نے پوچھا.....'' کون؟'' جواب ملا.....'' فراز بول رہا ہوں۔''

فرازے ہمارے گھرانے کے پرانے تعلقات ہیں۔ وہ کہہ رہاتھا.....
''آج میں تمہاری بات ایک ایسے شخص سے کرار ہا ہوں جس کی تم مداح ہو۔''
میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔'' مگرتم بول کہاں سے رہے ہو؟''
آواز آئی .....'میں تو لا ہور ریڈیو اشیشن سے بول رہا ہوں ..... بہر حال تم فیضؔ صاحب سے بات کرو ..... لو، کرو بات اب۔''

فيض صاحب....!

مجھے یکدم بادام کے پھول تالیاں بجاتے ہوئے محسوں ہوئے جیسے خاموش گزرتا موسم مسکرانے لگاہو، پہاڑوں نے ایک گہرا سانس لیا ہو ..... اظمینان کا سانس ....! اس وقت میرے سامنے چند کتابیں پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک '' دست صبا'' بھی تھی۔ تب مجھے اس چھوٹی سی کتاب کے سارے الفاظ ہاتھ کی لکیروں میں اِڑتے محسوں ہوئے۔ ای کیمے گہری نیند میں ڈونی ہوئی سرگوشی میرے کان میں اتری۔''فیض'' آواز نے کہا تھا اور بیاس کی آوازتھی جس کی میں پرستار ہوں۔

"بہلو۔" دور ہے آتی ہوئی آواز کچھ اور قریب ہوگئ تھی۔ "ہلو؟" کیے مخاطب کروں، کیا کہوں ۔۔۔۔ بہلو؟" کیے مخاطب کروں، کیا کہوں ۔۔۔۔ بہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب "۔۔۔ فرازتم بہت خراب ہو، مجھے بتا تو دیتے ،فیض صاحب ہے بات کرنے کے لئے میں کچھ لفظ اور حواس تو جمع کر لیتی ۔ مجھے تو جبس میں شخندی پھوار نے اچا تک آن لیا تھا۔ درمیان ہے آندھی غایب تھی۔ یہامن اور وفا کا شگون ہے۔ میں نے سوچا تھا اور اس سوچ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ مجھے میری آواز واپس مل گئ تھی، اطمینان کا گہرا سانس اور میں نے کہا تھا۔۔۔۔ فیض صاحب، السلام علیم!" دوبارہ خاموثی کا طویل وقفہ، اور بیطوالت صرف میں محسوس کرسکتی تھی۔ ورنہ دوسری طرف سے کوئی جواب آنے سے پہلے میں کہدری تھی اس شین دن محسوس کرسکتی تھی۔ ورنہ دوسری طرف سے کوئی جواب آنے سے پہلے میں کہدری تھی دن دن گئی شوخ روانی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ "فیض صاحب! آپ زیارت میں تین دن ای شوخ روانی کے ساتھ جیسی کہ میں ہوں۔ "فیض صاحب! آپ زیارت میں تین دن دہ کر چلے گئے، مجھے بعد میں معلوم ہوا ورنہ میں ضرور ملئے آتی۔"

دوسری طرف سے وہی نینڈ میں ڈوبی ہوئی شفقت سنائی دی۔''لو بھئی، ہم تو سوچتے تھے کہ صرف سی۔ آئی۔ ڈی۔ ہمارے پیچھے پھرتی ہے۔۔۔۔۔اب پتہ چلاتم جیسے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں۔اچھا اپنا نام تو بتاؤ!''

جس کی خواہش تھی اس کے اچا تک مل جانے کی خوثی نے میرا اعتاد بڑھا دیا تھا۔
"جی! آپ فراز کوعزت سے بلا لیجئے!" اور انہوں نے فراز کوعزت سے بلاکر ریسیور
دوبارہ اسے تھا دیا اور میں اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ میرے قاتل ، مرے دلدار مرے پاس رہوا!
"صرف اتنی سی بات کرنی تھی فیض صاحب سے؟" مجھے فراز کے لیجے میں
طنز لگا تھا۔

''لیکن یہ ﷺ میںتم کہاں سے آن شکیے؟ میں نے تو ابھی فیض صاحب کواپنا نام ہی بتایا تھا۔''

"لکن تمہارا نام ایبا تونہیں کہ جے س کر بات آ گے نہ بڑھ سکے۔"

''نہیں،انہوں نے میرا نام پوچھا تھا۔ میں نے کہہ دیا فراز کوعزت سے بلا لیجئے۔ عزت یعنی سر (Sir) ……اور فراز ……سرفراز ۔''

''اور فیق صاحب نے بڑی عزت کے ساتھ ٹیلیفون میری طرف بڑھا دیا۔'' بیہ کہہ کر فراز نے حسب عادت زور دار قبقہہ لگایا اور ٹیلیفون بند ہو گیا۔

فراز نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہارا نام ایسا تو نہیں جے سن کر بات آگے نہ بڑھ سکے۔ بات آگے بروهی اور یوں میری زندگی کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کے روز وشب میں ان چند کمحول کی گفتگو کا بڑا گہرا اور مستقل تعلق رہا۔ پھراس کے بعد تو میرے لئے فیفل صاحب کی باتیں ، جبس کے بے انت موسموں میں ہمیشہ ٹھنڈی پھوار کی مانندر ہیں۔

فیض صاحب کا فون ریسیو کرنے کے بعد میری اس روز کی حالت کوئی نہیں جانتا۔ اپنی باتوں اور اپنے انداز سے فیض صاحب مجھے کتنے معصوم لگے تھے، اور میراجی چاہا تھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھ کر شگفتہ پھولوں اور معصوم چڑیوں کو دیکھتے ہوئے ساری عمر گزار دوں یا پھراڑتے بادلوں کی نرماہٹ سے اپنے مکان کی دیواروں پر آئی بار فیض صاحب کا نام لکھوں کہ دیواریں اور بادل دونوں ختم ہو جا کیں۔

میری سوچ کی اسی جا گومیٹی میں سال نے اپنی آئکھیں موندلیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی سال کواتنی تیزی ہے گزرتے نہیں دیکھا۔

کچھ عرصہ بعد کراچی جانا ہوا۔ وہاں کا موسم مجھے بھی اچھانہیں لگا۔لیکن اس بار کراچی کے کسیلے موسم کا مزاج کچھ بدلا بدلا ساتھا۔ میں نے فیض صاحب کوفون کیا، وہ ان دنوں'عبداللّٰہ ہارون کالج' کے پرنیل تھے۔

''فیض صاحب، ٹھیک ہے ہمیشہ بیاسا ہی کنوئیں کے پاس جاتا ہے۔لیکن کیا آج ایبانہیں ہوسکتا کہ جذبے کی صدافت کنوئیں کو سرکا دے اور میری آپ سے ملاقات کی خواہش یوری ہوجائے؟''

یہ سنتے ہی انہوں نے ایک معصوم سا قہقہدلگایا جیسے کہدرہے ہوں....بس، اتن ۴۸۷ ذرای بات۔ جیسے انہیں اس سے زیادہ مطالبے کی توقع رہی ہو۔ ''مُفیک ہے بھئی، ہم پانچ ہے انٹر کان پہنچ جائیں گے۔'' ''جی شکر ہے! میں لاؤنج میں انتظار کروں گی۔'' اور پونے پانچ ہے میں انٹر کان کے لاؤنج میں تھی۔

میں نے بھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ انتظار کرنے کی مجھے عادت نہیں کیوں کہ میں جانتی ہوں کہ انتظار کرب کی سب سے شکین منزل ہے۔ تو گویا میں نے شکین منزلوں کی اسب سے شکین منزل ہے۔ تو گویا میں نے شکین منزلوں کی طرف سفر کا آغاز کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، اور مجھے یوں لگا تھا جیسے میں خواب میں چل کریہاں تک پہنچی ہوں۔

" یبال فیض صاحب کیوں آئیں گے اور وہ بھی میرے لئے؟" شک نے کرب
کا دروازہ کھول دیا تھا،لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دروازے سے اندر جھا تک کر
دیکھتی، اچا تک میرے سامنے سفید فو کس ویگن رکی، دروازہ کھلا، اندر سے ایک شخص
اترا۔ وہ عام سا آ دمی تھا مگر مجھے منفرد لگا۔ جیسے وہ سب جیسا ہو مگر کوئی اس جیسا نہ ہو۔
میں نے دیکھا، شک کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے اور میں نے یقین کر لیا یہی
فیض صاحب ہیں۔

میں نے آگے بڑھ کراپنا تعارف کرایا۔ میری بہن اور بہنوئی بھی ساتھ تھے، وہ بھی ملے۔

فیق صاحب خاصے خوش دکھائی دیتے تھے۔ مجھے سکون اور حوصلہ میسر آیا۔ ہم ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور جائے کے لئے کہا، ساتھ میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔

> میں نے پوچھاتھا۔'' آپ کراچی میں کیوں رہتے ہیں؟'' وہ حیرت سے بولے۔'' کیا مطلب!''

'' آپ کولا ہور میں رہنا جا ہئے ، وہاں کا موسم بہتر ہے آپ کے لئے۔'' میں نے وضاحت کی۔وہ بولے۔ ''ہم ایوب دور حکومت میں دوسال باہر رہ کرآئے تھے، واپسی پر ہماری دوست شوکت ہارون نے اصرار کرکے ہمیں یہیں روک لیا، اور ہم ان کی خواہش پر رک گئے، ویسے اب جائیں گے لاہور .....!''

چھوٹے چھوٹے وتفوں کے ساتھ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اور معصوم باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ویٹر بل لے آیا۔ سے کہتی ہوں، مجھے یوں لگا جیسے ابھی اس نے چائے بھی 'سرو' نہ کی ہواور پہلے ہی بل لے آیا ہو۔ میں نے بچھ کہنے کے لئے لب کھولے تھے کہ فیض صاحب نے ہاتھ بڑھا کربل لے لیا۔

"لیکن ہمیں یہاں آئے ہوئے دریای کتنی ہوئی ہے کہ یہ بل...."

، میں ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے باجی!'' میری بہن نے ہولے سے میرے کان میں کہا۔

اس روز پہلی بار میں نے اپنی آنکھوں سے وفت کو پر لگا کراڑتے دیکھا۔ میں نے فیض صاحب سے ضد کی کہ بل میں ادا کروں گی۔

''ہم جب تہبار ہے شہر میں آئیں گے تو خاطر کر لینا، اب نہیں۔'' فیق صاحب نے بڑی شفقت سے منع کر کے بل ادا کر دیا۔

کی گریمی ملاقات تھی جو ختم ہوگئی تھی ۔۔۔۔ ایک عام سی ملاقات لیکن میرے دل،
میرے ذہبن پر اس ملاقات کا جو نقش ثبت ہوا، اس کے بعد ہونے والی ملاقاتیں اسے
ماند نہ کر سکیس ۔ کتنا خاص آ دمی، کتنا عام سالگتا ہے، میں نے سوچا تھا۔ کوئی ناز کوئی ادا
بڑے آ دمیوں والی نہیں ۔ اس روز فیق صاحب سے مل کر مجھے ایک لحظ کے لئے تو یوں
لگا تھا جیسے کی قدیم یونانی دیوتا کا بُت اچا تک اپنی آ تکھیں جھیکنے لگا ہو۔

میں نے واپس کوئٹہ جا کرفیق صاحب کو کراچی خط لکھا جس میں ان سے تصویر کی فرمائش بھی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا.....

عزيزي.....دُعا!

آپ کا خط بہت دن ہوئے ملاتھا،لیکن کوئی تصویر ہاتھ نہیں آرہی تھی ۔ بیشوق یا تو ۴۸۹ فلمی ستاروں کو ہوتا ہے یا نوجوانوں کو کہ 'Fans' کے لئے بہت ی تصویریں بنواکر رکھیں۔ بہرصورت آج بیتصویر دستیاب ہوئی جو بھیج رہا ہوں۔ رکھیں۔ بہرصورت آج بیتصویر دستیاب ہوئی جو بھیج رہا ہوں۔ آپ کی محبت اور خلوص سے بہت دل خوش ہوا۔ انشاء اللہ پھر بھی ملاقات ہوگی اور تم نے اپنا پورانام بھی نہیں لکھا، اب کے لکھ دینا۔

فقط ......مخلص فیض

۱۲۲ را کتو بر

عزيزي سرفراز!

آپ کے دومخضر خطوط ملے تھے۔ آپ کی فرمائش ملفوف ہے، خاص اچھی نہیں۔ لیکن ہمیں فلم اسٹار ہونے کا دعویٰ کب ہے؟ وہ تو جوانی میں بھی نہیں تھا۔

میں مری سے واپسی پر رات بھر کے لئے بنڈی کھہرا تھا۔ آپ کا پنہ اور وقت غیر مساعد تھے۔ اس لئے ملاقات نہ ہوسکی۔ اب بھی آنا ہوا تو آپ کو پہلے سے مطلع کرنے کی کوشش کروںگا۔

ادب اور ادیوں سے آپ کی شکایات کی تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن زندگی یا زمانے سے شکایت کے نہیں؟ اور اس کے باوجود شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک .....اقبال صاحب اور بچوں کو دعا۔

فقط.....مخلص فیضؔ

کراچی، ۱۰ ارفروری

عزیزی سرفراز!

آپ کا خط ملا۔ بھئی شکایت تو مجھے کرنی چاہئے تھی۔ آپ کوشکوہ کیسا؟ جس رات موہ میں وہاں پہنچا ہوں اس سے اگلے دن اقبال کا فون آیا کہ آپ لوگ شام کو آئیں گے۔

چنانچہ میں نے انظار کیا۔ اس سے اگلے دن میں قریب قریب سب وقت اسلام آباد

میں تھا۔ شام کولوٹ کر پھر انظار کیا۔ ہوٹل والوں سے بھی دریافت کیا کہ کوئی پیغام تو

منبیں ہے، تو جواب نفی میں ملا۔ ہفتے کی صبح اقبال کوشیلیفون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دفتر ہی

منبیں آئے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ لوگ کہیں شہر سے باہر چلے گئے۔ اس سہ پہر کو

میں چلا آیا۔ اس لئے ملاقات نہ ہوسکی، جس کا افسوس ہے۔ بہر حال ..... تہماری میز بانی

میں چلا آیا۔ اس لئے ملاقات نہ ہوسکی، جس کا افسوس ہے۔ بہر حال ..... تہماری میز بانی

میں چلا آیا۔ اس لئے ملاقات نہ ہوسکی، جس کا افسوس ہے۔ بہر حال ..... تہماری میز بانی

صد بھی پوری ہو جائے گی۔ ۱ ارادہ ہم نے ہرگز ترک نہیں کیا۔ جب بھی آنا ہوا تہماری سے
ضد بھی بوری ہو جائے گی۔ ۱ ارادہ ہم نے ہرگز ترک نہیں گزرے گی، لیکن اس کے بعد جب
محی طبی ہوئی، تمہیں مطلع کر دوں گا۔

ا قبال صاحب اور بچوں کو دعا!

فقط فیض

عزيزى سرفراز!

افسوں ہے کہ آج ایک ہے ہماری پھرطلی ہوگئی ہے۔اس لئے تہہیں کھانانہیں کھلا سکیں گے (اور تمہیں اطلاع دینے کی بھی کوئی صورت نہیں)، اس لئے تم شام کو پانچ ساڑھے پانچ یاکل صبح نو دس ہے تک ملاقات اٹھارکھو.....Sorry۔

فيض

19-+A-LY

كيول بھائى،تم لوگ ہميں بھول گئے؟

بالکل بھول گئے، بے مہر نکلے، بے وفا نکلے۔فیض صاحب کے واپس آ جانے کا اور وہاں موجود ہونے کا بیمطلب تو نہیں کہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔سورج اپنی جگہ، جاند اپنی جگہ، چھوٹے موٹے ستارے اپنی جگہ۔ بعض ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں کہ سورج ہوتا ہے نہ چاند ہوتا ہے۔ بلکہ گننے اور دل نہ چاند ہوتا ہے۔ بلکہ گننے اور دل بہلانا پڑتا ہے۔ بلکہ گننے اور دل بہلانا پڑتا ہے۔ بلکہ گننے اور دل بہلانے کے لئے تارے زیادہ اچھے رہتے ہیں۔ سورج صرف ایک ہے، چاند بھی ایک ہاں تک گنے گا۔

پاکتان میں گرمی ہے۔ موسم کی بھی، سیاست کی بھی، روز ہے بھی ہیں۔ یہاں موسم خوشگوار ہے، سازگار ہے اور مختلا ہے۔ ہر طرح کا آرام ہے اور اپنی پیند کا آرام ہے۔ پھر بھی دل مضطرب اور ہے کل رہتا ہے اور کچھ لکھنے لکھانے کا Incentive نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاکتان آنے تک ہمارے چند پڑھنے والے ہمیں فراموش کر چکے ہوں گے۔ خیر، ہم ان کوفراموش کر دیں گے۔ ویسے کون سا ہم کو ان سے دودھ ماتا ہوں گے۔ خیر، ہم ان کوفراموش کر دیں گے۔ ویسے کون سا ہم کو ان سے دودھ ماتا ہے۔ فنون مجھے تو بلا نہیں۔ نہاسے پڑھنے، دیکھنے اور اس نظم کا سامنا کرنے کی خواہش ہے۔ لیکن پاکستان سے کئی لوگوں کے خط آئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کراچی میں ہے۔ لیکن پاکستان سے کئی لوگوں کے خط آئے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کراچی میں باسٹھ سال کے، شاعر ہیں، کنوراعظم خال خسروی۔ انہوں نے بھی بڑھ کر بڑے باسٹھ سال کے، شاعر ہیں، کنوراعظم خال خسروی۔ انہوں نے بھی پڑھ کر بڑے کی ہے۔ نورائحن جعفری نے بھی پڑھ کر بڑے کی جے۔ نورائحن جعفری نے بھی پڑھ کر بڑے کی اضور دلاسے اوراضطراب کا خط لکھا تھا۔ بس یہ وقت وقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لمحے کا تصور کرکے ہول آتا ہے جب بیکھی تھی۔

میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس میں دیی (میرا چھوٹا بیٹا ندیم) کے نام علیحدہ خط بھی تھا،لیکن اس کے پچھ اور معنی تو نہیں نکالے؟ اخبار میں دیکھا کہ ڈاکٹر ایوب مرزانے کوئی کتاب فیقل پرلکھی ہے۔ وہ کتاب مجھے بھجواؤ۔ تم بھجواؤ کہ فیقل صاحب بھجوائیں، یا ڈاکٹر ایوب مرزا بھجوائیں۔خود فیقل صاحب کا ارادہ لوٹ کر آنے کا تھا۔ یعنی وہ تو حضرت داتنے ہیں، جہاں بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔

تین صفح ہو گئے۔ اب آگے تمہارا خط آنے پر۔ شہاب صاحب بھی کابل سے اسلام آباد واپس آئے ہوں گے۔ ان کا ارادہ غالبًا اکتوبر میں آنے کا ہے۔ پھر مزے رہیں آنے کا ہے۔ پھر مزے رہیں گئے۔ اس دوران الفت میں دیکھنا، اپنا ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہرفیم کی چوری

پر کاٹا جا سکتا ہے۔سینہ زوری پر دونوں کٹنے جا ہئیں۔کوشش کریں گے کہ کوئی بہانہ کر کے سال کے آخر میں ایک چکر پاکستان کا لگا ئیں۔لیکن اب کے ہمیں انٹر کانٹی نینٹل میں کون کٹہرائے گا اور بوجوہ اس کے علاوہ کہیں کٹہرنے کو جی نہیں جا ہتا۔ مفتی سے بات ہوئی ہے؟ درجہ بدرجہ سب كوسلام۔ اور حصه رسدی سب کو پیار۔ صحت کی فکرنہ کرو،ٹھیک جارہی ہے۔

ابن انشاء

Hotel New Stanley Kimathi Street Nairobi 28/10

#### عزیزی سرفراز اینڈ کو.

ہم یہاں خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔خوبصورت جگہ ہے اور موسم بھی بہت اچھا ے۔ یہاں کافی دن رکنا ہوگا اس لئے تم اگر جا ہوتو اپنی لکھ بھیجنا۔ اس تصور جیسی کوئی چھوٹی موٹی چیز چاہئے تو لیتے آئیں۔ویسے ہاتھی،زیبرہ بھی دستیاب ہیں..... پیار!

9/11

#### عزيزي سرفراز!

بھئی تم سے یہاں بھی پیچھانہیں چھوٹا۔کل شہاب صاحب نے ابن انشاء کے خط کے ساتھ اخبار لاکر دیا جس میں تمہاری بہت خوبصورت تصویر چھپی ہے۔ لکھنے والے کا نام پڑھ کر ڈاکٹر کی تم سے اور بھی بگی لڑائی ہو جائے گی۔ یہاں دن رات بہت مصروفیت میں گزر رہے ہیں۔ خیال تھا یہاں کسی سے جان پہچان نہیں ہے، لیکن میز بانوں کا ایبا تانیا لگا ہوا ہے، ہم اگلے ہفتے تک Booked ہیں۔ بہت اچھے لوگ

# ہیں۔تہہاری ایک فرمائش تو معلوم ہے۔ پچھاور بھی جائے تو لکھ دو۔

فيق

لندن

#### بیارے دیمی!

کل پرسوں تہارا خط ملا۔ تہاری امی وغیرہ ہمیں یاد کریں تو ہم خاص Flatter نہیں ہوتے۔ وہ تو برابر کا دوستانہ ہے۔ لیکن اگرتم نے یاد کیا تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے۔ اور بھی، گھر لوٹے کو تو ہم خود بہت بے چین ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگوں نے ہمیں جس کام میں گرفتار کر رکھا ہے، وہ ان کی غفلت کی وجہ سے ختم ہونے ہی میں نہیں آتا۔ کچھ دن گاڑی چلتی ہے تو وہاں سے پیسے آنے بند ہو جاتے ہیں اور کام رک جاتا ہے۔ بہرصورت آج ہم نے لکھ دیا ہے کہ اب ہم اور نہیں کھیریں گے۔ چھ تاریخ کو یہاں سے بلخاریہ روائگی ہے۔ وہاں تین چار دن کا کام ہے۔ وہاں سے واپسی پر بارہ تیرہ جون کو یہاں سے گھر کی راہ لیس گے اور راستے میں تہمیں دیکھتے جائیں گے۔

یبال اب جاکر موسم کچھ خوشگوار ہوا ہے اور ہمارے فروری مارچ جیسی کیفیت ہے۔
سب مخلوق کو ملکہ کی جو بلی کا بخار چڑھ رہا ہے۔ ویسے تو ہم بھی .M.B.E کی حیثیت
میں ملکہ کی گارڈن پارٹی میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جنابہ کی صورت کوئی ایسی پند نہیں۔
امی کے خط بھی مل گئے ہیں۔ تم جواب میں ہماری طرف سے پیار کر لینا (اور باتی
سب کوبھی)۔ اگر کسی کی کوئی فرمائش ہے تو ابھی ہے لکھ دو۔ ہم صوفیہ سے واپسی پر لیتے
تا کیں گے۔ باقی ملاقات پر .....

فيض

# هونولولو، هوائی∕ ۵رفر وری پیاری سرفراز!

بہت زمانے کے بعد تمہارا دوسرا خط یہاں آن کر ملا۔ پچھ تسکین ہوئی۔ تمہیں ایک خط اور کچھ اشعار پروفیسر سجاد ملک (P.N.C.A.) کے ہاتھ دو تین ماہ پہلے بھجوایا تھا۔ نہ جانے وہ خط ممہیں ملا کہ نہیں۔ تمہارے خط کے بعد آج ایک خط اینے دوسری دیمی (نديم) كا بهاولپور سے آيا ہے۔ اسے بھی لکھ رہا ہوں۔ مينا (ميري بيٹی ثمينہ ياسمين) سے تو خیراب گئی ہوگئی ہے۔ مانو (میری بٹی غزالہ شاہین) اور غالب (میرا بیٹا) سے البتہ کوئی لڑائی نہیں۔ اس لئے کہ وہ اب معتبر لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہاں Hawai میں اتنی دوستیاں ہو گئی ہیں کہ مانو یہاں آنا جاہے تو ہر وقت ہی بلا سکتے ہیں لیکن سنا ہے کہ یہاں کی یو نیورٹی میں ڈاکٹری کی تعلیم کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ اگرچه دوسری آسائشیں بہت ہیں۔ ایک آ دھ اور یونیورٹی میں بھی کچھ یاد اللہ ہو گئی ہے۔ وہاں آگر بات کریں گے۔اپنے سفر کا بیآ خری مرحلہ ہے۔ا گلے ہفتہ یہاں سے روانگی ہوگی۔ واشنگٹن میں کارتاریخ کوایک تقریب ہے۔ شاید راستے میں ایک آ دھ جگہ رکنا پڑے،لیکن اس ماہ کے آخر میں بہرصورت گھر پہنچ جا کیں گے، انشاء اللہ۔تم نے اقبال (میرے شوہر) کے بارے میں کچھنبیں لکھا؟ ایران کا تو قصہ یاک ہوگیا، اب کہیں اور زخ کریں۔ پیشتر اس کے کہ وہاں بھی''کل من علیہا فان'' ہو جائے۔ یہاں پر گھر کی خبر اول تو آتی نہیں ، اور کچھ چھپتا بھی ہے تو محض دل جلانے کے لئے۔ خیر''جو کچھ خدا دکھائے سونا جار دیکھنا۔'' اور یہ بیجارے جوش نے کس کا کیا بگاڑا تھا یا ہم نے۔اگر چہ ہم نے تو فقیروں کی صدا اپنالی ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یعنی جواچھا ہے اس کا بھی بھلا جو بُرا ہے اس کا بھی بھلا۔ اپنوں اور یرایوں کی دوئی اور محبت سے اتنا کچھل چکا ہے کہ حریفوں کا کیا گلہ کیجئے۔ الله کرے کہاہیے دلیں اور لوگوں پر کوئی اور افتاد نہ پڑے۔

بهت ساپیار.... فیض

#### پیاری سرفراز!

بدمزے کی بات ہے کہ مہیں خط لکھیں تو جواب دیمی کی طرف سے آتا ہے۔اس لئے ہم بھی یہ خط ای کے ہے پر بھیج رہے ہیں۔ اس نے تمہاری اداس کا لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ پردیس میں صورت حال اور بھی ابتر ہے، لیکن مجبوری کے ہاتھوں ہم نے لکھا تھا کہ" یہ چار دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔" لیکن وہ تو اینے وطن کے جیل خانے کی بات تھی۔ پت چلا کہ پردیس کے جارون آزادی اور آسائش کے باوجود زیادہ كڑے ہوتے ہیں۔اگر چداب يہال بہار كاموسم ہاور دوست احباب سے ملنے كے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں۔لیکن پھر بھی صبح آنکھ کھلتی ہے تو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ یہی جی عابتا ہے کہ'' لیٹے رہیں،تصور جاناں کئے ہوئے''۔خیر ..... یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ مانو کی بات کی تفصیل لکھ دو، کب اور کس سے۔ زیادہ دل احیات ہوا تو شاید ہم لوث ہی آئیں۔کینیڈا جانانہیں ہوسکا۔ ہندوستان ، امریکہ، ہنگری ، جرمنی ..... حاروں طرف ہے دعوتیں ہیں لیکن اول تو اب بقول غالب ..... '' ہوسِ سیر وتماشہ کہ جو کم ہے ہم کو' اور دوسرے دل جاہتا ہے کہ آوارہ گردی کی بجائے ایک جگہ ٹک کر کوئی کام كريں۔ دل سے فيصله كرنے كى كوشش كررہ ہيں۔ اگر مانوكى شادى جلد طے ہوئى تو اے اکیلے پردیس کیے بھیج دوگی؟ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ جا کر اس کا گھر وغیرہ ٹھیک کرنے میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جو کامنہیں آتا ہو، ہم سے یو چھ لینا!

بهت ساپیار! فیض

#### پیاری سرفراز!

ہم دو تین روز ہوئے یہاں پہنچ ہیں۔تمہارا پرانا خط بھی رکھا ہوامل گیا۔ اس دوران ہندوستان تو رکنا نہ ہوسکا، البتہ تا جکستان اور از بکستان، قزاقستان میں دو تین ہفتے بہت اجھے گزرے۔خاص طور سے تا جکستان میں، جہاں ان کے قومی ادیب کی صدسالہ بری 

# دل من ، مسافر من

مرے دل، مرے مسافر ہوا پھر سے نظم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دیں گلی صدائیں دیں گلی صدائیں کریں رخ گر گر کا کہ سراغ کوئی پائیں

کسی یار نامه بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچیس جو پتہ تھا اینے گھر کا سر کوئے ناشناساں ہمیں دن سے رات کرنا بھی اس سے بات کرنا بھی اُس سے بات کرنا جو ملا نہ کوئی پُرساں بهم التفات كرنا جمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے وب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شار ہوتا "جميل كيا بُرا تقا مرنا اگر ایک بار ہوتا"

وارجون

#### پیاری سرقراز!

تمہارا خط ملا، میرا دوسرا خط بھی تمہیں پہنچ گیا ہوگا۔ جوتم نے لکھا ہے کیفیت اپنی بھی کچھ ولیلی ہی ہے، یعنی جہال تک بدعادتوں کا تعلق ہے۔ تمہاری عادت ہمیں بھی اتنی پڑ چکی ہے کہ آنکھ کھلتے ہی''صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے ان کے ہاتھوں کی'' کامضمون ذہن میں آتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک آدھ یاداللہ یہاں پرتھی۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ میں آتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک آدھ یاداللہ یہاں پرتھی۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ لندن سے جی کافی بھر گیا ہے۔ اس لئے ایکھے ہفتے چند دنوں کے لئے بیرس اور

فرانس کا ارادہ ہے۔ وہاں سے لوٹ کر کہیں اور کا سوچیں گے۔لیکن پنة یہیں کا رہے گا۔سنا ہے اس سال آپ کے یہاں بہت گری پڑی جو شاید عذاب الہی کا اشارہ ہے۔ حالانکہ یہاں والے شدید سردی کو اس کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس سال جب ہم یہاں پہنچ تو واقعی بہت سردی تھی۔ اب موسم مزاج یار کی طرح ہے۔ ایک دن بارش، ایک دن دھوپ،کل لا ہور میں چھیتی اور میزو (فیق صاحب کی بیٹیاں، سلیمہ ہاشی اور منیزہ ہاشی) سے بات ہوگئ تھی۔ جس سے شفی ہوئی۔

مانو کی بات غالبًا اب تک طے ہوگئی ہوگی جس سے پچھتمہارا ہو جھ ہلکا ہوجائے گا مینا تو اپنا انتظام خود ہی کرے گی۔ اقبال کا جانا ہوا کہ نہیں ، یا اب مانو کورخصت کرکے جا کیں گے؟
اب مانو کورخصت کرکے جا کیں گے؟
تھوڑی بہت تگ بندی ہو جاتی ہے۔ پچھ بجوا رہا ہوں ، پچھ پھر بھیج دوں گا۔

بهت ساپیار فی<del>ق</del>

> پیارے دیمی! پرانی عیدمبارک (یعنی سب لوگوں کو)

پانچ چے دن پہلے عید ہے اگلے روز ہمیں تمہارا اور تمہاری ای کا خط ملاتھا جس میں تمہاری ای نے لکھا تھا کہ وہ اور مانو عید کے بعد لندن جا رہی ہیں۔لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ عید کے گئے دن بعد اور کتنی دیر کے لئے اور کس کام ہے۔اس ہے دو ہی دن پہلے ہم بلغاریہ ہے ماسکو پہنچے تھے۔ (ہم یعنی یاسر (فیض کا نواسہ اور سلیمہ ہاخی کا بیٹا) اور ایکس کے ساتھ جو اس ہے ایک ہفتہ پہلے ماسکو پہنچے تھے اور آتے ہی ہمارے ساتھ صوفیہ روانہ ہو گئے تھے) اس لئے جلدی میں وہاں سے جواب نہیں لکھ سکے۔ یہ جگہ سمندر کے کنارے ایک صحت افزا مقام ہے جہاں دو تین ہفتے کے لئے ہمیں "صحت منازے کے کئے قریب قریب زبردی بھجا گیا ہے۔اٹھارہ یا اُنیس تاریخ کو ماسکو واپسی بنانے "کے لئے قریب قریب زبردی بھجا گیا ہے۔اٹھارہ یا اُنیس تاریخ کو ماسکو واپسی

ہوگی اور پھر ایلی اور یا سرتو گھر چلے جائیں گے اور ہم کسی اور طرف بستر باندھنے کی سوچیں گے۔ اگر ان دنوں تک تمہاری امی اور مانولندن یا انگلتان میں ہوں تو اُدھر کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے ان کا پیۃ تو چلے۔ بیہ خط امی کے بجائے تمہیں اس کئے لکھ رہا ہوں کہ اگر وہ روانہ ہوگئی ہوں تو ان کا پیۃ مجھے ماسکو میں تار ہے بھجوا دو اور اگر نہیں گئی ہیں تو ان کا پروگرام بھی ان سے کہیں کہ کسی طرح جلدی سے بھجوادیں۔ اگر نہیں گئی ہیں تو ان کا پروگرام بھی ان سے کہیں کہ کسی طرح جلدی سے بھجوادیں۔ یہاں خط و کتابت کے لئے اتنی مدت درکار ہوتی ہے کہ جلدی میں تو پچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیر پھر بھی اگر کسی طرح لندن میں ان کا ساتھ ہو سکتے تو اچھا ہوگا۔ اس لئے کہیں خیر پھر بھی اگر کسی طرح لندن میں ان کا ساتھ ہو سکتے تو انہیں کہ لندن میں اجبی لوگوں کو کافی دقت پیش آ سکتی ہے۔ امی کی اطلاع آ جائے تو انہیں بعد میں لکھیں گے۔ مینا کا پیۃ کہیں گم ہوگیا ہے، وہ بھی لکھ جیجو۔

سب کو بہت سا پیار انکل

پیاری سرفراز!

دو تین دن پہلے ماسکو سے چلتے وقت تمہارا بہت اداس خط ملا تھا۔ اداس یہاں کیا کم ہے؟ ہم تو پھر بھی گھر میں، بچول کے پاس ہو۔ یہاں تو ابھی تک سر چھپانے کے لئے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملا۔ مسافر نواز تو بہتیر سے ہیں لیکن ان کی تواضع سے دل کی پیاس کب بھتی ہے۔ تمہاری ہنتی ہوئی صورت تو اکثر سامنے رہتی ہے کیوں کہ رونا تو تمہیں بالکل Suit بنیں کرتا۔ سیر و تماشا کی ہوس تو بہت پہلے پوری ہوگئ تھی۔ اب تو اس سے ''ضبط آرز و سے بدن ٹوٹے'' کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں اور بدن ٹوٹے کی چارہ گری پر دیس میں کون کرسکتا ہے۔ ایکس واپس گھر چلی گئیں۔ تم سے ملا قات ہوتو باتی حالات ان سے پوچھ لینا۔ مینا تو میں نے سنا تھا، آسٹر میلیا چلی گئی ہے۔ اگر واقعی ایسا حالات ان سے پوچھ لینا۔ مینا تو میں نے سنا تھا، آسٹر میلیا چلی گئی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس کا پیۃ لکھ بھیجو۔ اسے ضرور خط کھیں گے۔ دیمی کو بہاولپور کے پیۃ پر کارڈ بھیجا تھا، غالبًا اسے مل گیا ہوگا اور مانو کی جہاں بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا اور اس کے تھا، غالبًا اسے مل گیا ہوگا اور مانو کی جہاں بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا اور اس کے تھا، غالبًا اسے مل گیا ہوگا اور مانو کی جہاں بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا اور اس کے تھا، غالبًا اسے مل گیا ہوگا اور مانو کی جہاں بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا اور اس کے

امریکہ جانے کا کیا ہورہا ہے۔ امریکہ میں تو بہت سے اچھے لڑکے موجود ہیں لیکن اتی
دور سے کوئی بات کیوں کر طے ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جب بھی ہو سکے اُسے
امریکہ بججوا دیں، ہم نے بہت سے شہروں میں واقفیت پیدا کر لی ہے جو اس کی دکھیے
بھال کرلیں گے اور تمہارے لئے اچھی بات یہی ہے کہ ہم تمہیں ٹکٹ بججوا دیتے ہیں۔ تم
میاں سے مہینہ بھرکی چھٹی لے کر ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم ضانت دینے کو تیار ہیں کہ
تمہیں صحیح سالم واپس کر دیں گے۔

انگلتان میں نو، دس مئی تک قیام، پھر واپس ماسکو جانا ہوگا۔تم دونوں میں ہے کسی ہے تھے،تہ ہیں سے کسی ہے تھے ہے ہے ہے پر جواب بھیج دو۔ پچھاشعارتم ہیں پروفیسر سجاد حیدر کے ہاتھ بھیجے تھے،تم ہیں ملے یا نہیں؟ پچھاورین لو!

بهت ساپیار! فیض

میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشق کی زباں میں کہیں بھی درج نہیں لکھا گیا ہے بہت لطف وصل و درد فراق مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہجر و وصال یہ اپنا عشق ہم آغوش جس میں ہجر و وصال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہمرم مہ و سال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہمرم مہ و سال اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھیائے ہوئے اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھیائے ہوئے

"جو ميرا تمهارا رشته ہے"

یاد کا پھر کوئی دوازہ کھلا آخر شب دل میں بھری کوئی خوشبوئے قبا آخر شب

گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے

صبح پھوٹی تو وہ پہلو سے اٹھا آخر شب
وہ جو اک عمر سے آیا نہ گیا آخر شب
چاند سے ماند ستاروں نے کہا آخر شب
کون کرتا ہے وفا، عہد وفا آخر شب
گھر جو وہراں تھا سر شام وہ کیے کہے
فرفت یار نے آباد کیا آخر شب
جس ادا سے کوئی آیا تھا کبھی اول صبح
بس ادا سے کوئی آیا تھا کبھی اول صبح
بس ادا سے کوئی آیا تھا کبھی اول صبح
بس ادا سے کوئی آیا تھا کبھی اول صبح
بس ادا سے کوئی آیا تھا کبھی اول صبح

#### پیاری سرفراز!

تمہارا قریباً دو ماہ پہلے کا لکھا ہوا خط بھی کچھ ہی دن پہلے ملا ہے۔ وجہ بیتھی کہ گزشتہ مہینہ کے شروع میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں انگولا (Angola) جانا پڑا۔ جہاں سے قریباً بورے مہینے کے بعد ابھی واپسی ہوئی ہے،لیکن اب بھی پاؤں رکاب میں ہے۔ ا گلے ہفتے یاسرعرفات صاحب کی دعوت پر بیروت روانگی ہے۔ غالبًا حیار پانچ دن قیام ہوگا۔ پھرشاید کہیں کچھ دن چین سے بیٹھنا ہے۔ کانفرنس میں ایفر وایشیائی ادیوں کے سہ ماہی رسالے کی ادارت اب با قاعدہ ہمارے حوالے کر دی گئی ہے۔ صرف پیاطے كرنا باقى ہے كدا پنا دفتر كہال ركھيں۔اگر چەميں نے نوٹس دے ديا ہے كەموجود و بنگامي حالات سنجل جانے کے بعد ہم اپنا دفتر اپنے گھر میں ہی رکھیں گے۔ وہ تو خیر جب ہوگا سو ہوگا،لیکن اس سے پہلے ہم اکتوبر نومبر میں گھر کا ایک چکر ضرور کریں گے،تمہاری دو تین سال کی تاریخ کا کون انتظار کرے،لیکن وہ دعوت نامہ اپنی جگہ ہے۔ دو تین سال کے بعد سہی اس لئے چندروز مری جان ، اگر چہ بیہ چندروز بالکل شیطان کی آنت ہوتے جارے ہیں اور صبرتو مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ نہ کریں تو کیا کریں، اور وہ تو غالبًا ﷺ سعدی کی کہانی ہے کہ ایک بار ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو اللہ میاں سے شکایت کرنے کو جی جاہا،لیکن پھرایک فقیر کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو اللہ میاں کاشکرادا کیا۔

'' جنگ'' اور'' نیرنگ خیال'' دونوں کی فرمائشیں پوری ہو جا ئیں گی۔ پچھ شعر لکھے سے لیکن وہ عبداللہ ملک اپنے رسالے کے لئے لے گئے ہیں۔ (ویسے ان کے ساتھ بڑا الدوہ ناک سانحہ ہو گیا۔ میاں ہوی بلغاریہ کے دورے پر آئے تھے۔ ہوی پہلے چلی اندوہ ناک سانحہ ہو گیا۔ میاں ہوی بلغاریہ کے دورے پر آئے تھے۔ ہوی کی وفات کا تار گئیں اور یہ تاشقند وغیرہ کی سیر کے لئے چلے گئے۔ یہاں پہنچ تو ہوی کی وفات کا تار رکھا ہوا تھا۔ بہت پریشان گئے ہیں۔)

# لاؤ توقتل نامهميرا

سننے کو بھیڑ ہے سر محشر گئی ہوئی تہمت تمہارے عشق کی ہم پر گئی ہوئی رندوں کے دم سے آتش ہے کے بغیر بھی ہوئی ہاد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو آباد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو کس کھوج میں ہے تیج ستم گر گئی ہوئی آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام بازی میانِ قاتل و خجر گئی ہوئی کس کس کس کی مہر ہے سر محضر گئی ہوئی''

مینا کو خط لکھ رہا ہوں، اور مانو کے رشتے کا کیا ہو رہا ہے؟ بھی جلدی کیا ہے۔ انگریزی محاورے میں تو شادیاں آسانوں پر طے ہوتی ہیں، یہ بھی ہو جائے گی۔ اچھا سیدہ

### پیاری سرفراز ایند تمپنی!

تمہیں اس سے پہلے صرف اس وجہ سے نہیں لکھا کہ اپنا کوئی پنة طے نہیں تھا۔ کچھ دن ماسکو اور بیروت کی گفت و شنید میں لگے، پھر یہاں دفتر اور رہنے کی جگہ تلاش كرنے ميں کچھ وقت گزرا۔ اب بير محكانه ملا ہے۔ چھو كے چبارے والى بات كہاں، لیکن پھربھی کم از کم منظر پُرفضا ہے۔سمندر کے کنارے دوملحقہ فلیٹ ہیں۔ بہت مختضر گنجائش ہے، یعنی دو کمروں میں گھر اور دفتر ،لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ کم از کم ہوٹل اور ہوائی جہاز سے نجات ملی۔ پھر کھڑ کی سمندر کی طرف تھلتی ہے، البتہ اب ساحل جو عالیشان ہوئل اور ریسٹوران تھے، سب تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ ٹوٹی ہوئی دکانیں، اور نیم پختہ حجگیاں بن گئی ہیں۔اس میں ایک فائدہ ہے کہ ضرورت کی ہر چیز دوقدم پر موجود ہے اورسب سے بڑی بات میہ ہے کہ اتنی لمبی برکاری کے بعد اب ہم کام پرلگ گئے ہیں۔جس کا پیمطلب نہیں کہ جی بھی لگ گیا ہے..... پریثانی دل کا تو اپنے گھر کے علاوہ کوئی بھی علاج دنیا میں موجود نہیں، خیر بھی وہ دن بھی آ جائے گا۔ پھر کچھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ گھر دور سہی،لیکن پہلے جیسا دورنہیں ہے۔ آپ لوگ کس حال میں ہیں؟ سفر کیما گزرا؟ .....اور جاتے جاتے ہید مکہ میں تم نے کیا شرارت کی ہے؟ اللہ کے گھر میں تو ایبانہیں کرنا جاہئے تھا!

ایلس ابھی تک نہیں آئیں۔ آجکل میں یہاں پہنچنے کی امید ہے۔ اس دوران ہم نے کم از کم ناشتے کے لئے چائے بنانا اور انڈ اابالنا سیھ لیا ہے جو کافی بڑا کارنامہ ہے۔ کھانا ایک خاتون آکر کھلا دیتی ہیں۔ ہوٹل میں کافی رونق تھی۔ یہاں دفتر کے وقت کے بعد محض تنہائی ہے لیکن پھر بھی پہلے کی طرح بے اطمینانی نہیں ہے۔ پڑھنے کھنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ ایک آ دھ دوست بھی مل گئے ہیں اور موسم بہت خوشگوار ہے اور

یہاں تک ہوا ہے کہ ہم ہر روز ایک دومیل پیدل بھی گھوم آتے ہیں۔ (اگر چہ جناب یاسر عرفات نے صرف ایک دوملا قاتوں کے بعد ایک گاڑی بھی مرحمت فرما دی ہے۔) اور کوئی خاص بات لکھنے کونہیں ہے۔ صرف شام ہوتے ہی إدھر اُدھر سے بھی مشین گن کی گڑگڑا ہے بھی ہموں کے دھاکے سنائی دیتے ہیں، لیکن یہاں کا معمول ہے اس لئے کوئی خاص نوٹس نہیں لیتا۔

تم نے دونظموں کی فرمائش کی تھی جو بھیج رہا ہوں۔سب کو بہت سارا پیار!

# اے وطن عزیز

تجھ کو کتنوں کا لہو جاہئے اے وطن عزیز جو ترے عارض بے رنگ کو گلنار کرے کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا کتنے آنسو ترے صحراؤں کو گلزار کریں

رے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیاں کتنے کتنے وعدے جو نہ آسودہ اقرار ہوئے کتنے وعدے کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی خواب کتنے تری شہراہوں میں سنگسار ہوئے

بلا کشانِ محبت سے جو ہوا سو ہوا جو ہوا سو ہوا جو مجھ پر گزری مت اس سے کہو، ہوا سو ہوا مبادا ہو کوئی ظالم ترا گریبال گیر لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا لہو کے داغ تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا

ہم تو مجبور وفا ہیں گر اے جان جہاں اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے

پیرس

دن دُ هلا کوچه و بازار میں صف بسته ہوئیں زردروروشنیاں ان میں ہرایک کے کشکول سے رم جھم برسیں اک بھرے شہر کی نا آسود گیاں دور پس منظرافلاک میں دھندلانے لگے عظمت رفتہ کے نشاں پیش منظر میں کسی سایئر د بوار سے لیٹا ہوا سابەكوئى دورے سائے کی موہوم می امید لئے روز مره کی طرح زريك شرح بے دردی تنہائی کی تمہید لئے روشنیوں،سابوں سے کتراتا ہوا اینے بے خواب شبستاں کی طرف جاتا ہوا

00

## مشفق خواجه

# دامن بوسف یا دامن تارتار

فیض احمد فیض بلاشبہ اُردو کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ عالب واقبال کے بعدوہ ہی ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں برصغیر پاک وہند سے باہر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ فیض کی مفبولیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ان سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے بھی ان کے اشعار، مصرعوں اور شعری ترکیبوں کو اس طرح استعال میں لاتے ہیں جیسے یہ مال غنیمت ہو۔ فیض کے کلام کو مال غنیمت سمجھنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ بلکہ ہم نے تو ہمیشہ خود فیض صاحب کو بھی مال غنیمت ہی سمجھا اور اُن کے بارے میں بیمیوں ''بخن گسترانہ'' کالم کھے۔ فیض صاحب سے ہمیں نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ ہمارے بہت سے کرم فرما ہمارے کالموں کے حوالے سے فیض صاحب کے کان بھرتے تھے۔ لیکن مرحوم نے ان باتوں کو بھی درخور ہمیں نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ ہمارے بہت سے کرم فرما ہمارے کالموں کے اعتبا نہ سمجھا اور ہمیشہ ہم سے محبت اور شفقت سے پیش آتے رہے، اور یوں ہمیں اعتبا نہ سمجھا اور ہمیشہ ہم سے محبت اور شفقت سے پیش آتے رہے، اور یوں ہمیں فیضیات میں مضامین نو کے انبارلگانے کے مواقع ملتے رہے۔

فیض کے انقال کے بعد ہم نے ان کے بارے میں بھی پچھ نہیں لکھا۔ فیض پر
لکھنے کا مزا تو اُن کی زندگی میں ہی تھا۔ گر آج ہم اپنی اس روایت کو توڑ رہے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک ایس کتاب ہے جسے پڑھنے کے دوران
احساس ہوا جیسے فیض صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم انہیں چلتے پھرتے ہی
نہیں، دُوسروں کو ٹہلاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں۔ فیض پر بہت پچھ لکھا گیا ہے اور

آئندہ بھی بہت پچھ لکھا جائے گا۔لیکن اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کتاب بھی نہیں لکھی گئی، اور شاید آئندہ بھی نہ لکھی جائے۔

اس کتاب کا نام "دامان یوسف" ہے اور بہتالیف لطیف ہے محتر مدسر فراز اقبال کی۔ محتر مدنے اپنے نام فیض کے خطوں کو اُن کے پس منظر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس طرح بہ کتاب اُن کی آپ بیتی کی صورت اختیار کر گئی ہے، ایک ایسی آپ بیتی جے فیض کی سوائح حیات کا ایک باب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا آغاز فیض کے اس معنی خیز شعر سے ہوتا ہے۔ س

عشق دل میں رہے تو رُسوا ہو لب یہ آئے تو راز ہو جائے

محترمہ سرفراز اقبال کون ہیں؟ زیرنظر کتاب میں شامل خطوں کے حوالے ہے عرض ہے کہ وہ ایک ادب نواز خاتون ہیں جن کے ہاں شاعروں، فنکاروں اور دُوس ہے کہ وہ ایک ادب نواز خاتون ہیں جن کے ہاں شاعروں، فنکاروں اور دُوس معززین کی آمد ورفت رہتی ہے۔ اُن کا دولت خانہ ادب وفن کا مرکز ہے۔ مُحترمہ کے ہاں محفلوں کا تذکرہ ابن انشاء نے اپنے ایک خط میں کیا ہے، جواس کتاب میں شامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں .....

"آپ کومحفل آرائی اور دوست نوازی اور دیگر آرائیوں اور نوازیوں سے فرصت نہیں تھی۔ تاہم ہم کوبھی پوچھتے رہوتو کیا گناہ ہو ۔۔۔۔ آپ کے سول اور ملٹری دوستوں کا کیا احوال ہے؟ افسوس کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے لیکن سامنے کا بلاٹ خالی ہے۔ وہاں شامیانے لگواکر ہر روز صبح کو آپ کو اپنا دربار بھی منعقد کرنا چاہیا اور نذرانے بھی وصول کرنے چاہئیں، اور خلعت وانعام بھی تقیم کرنے چاہئیں۔ حد ہے استے دنوں سے وہ جگہ خالی ہے اور آپ لوگوں نے اس پر قبضہ کرکے اُسے ابھی تک کچی آبادی بھی نہیں بنایا آپ لوگوں نے اس پر قبضہ کرکے اُسے ابھی تک کچی آبادی بھی نہیں بنایا ہوتی ہے، جو بھی نہیں وقتی ہے۔ "

محترمه نے خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے.....

رساس اوقات میں یہ سوچی ہوں کہ یہ دوئی، محبت، عشق، چاہت .....

ربعض اوقات میں یہ سوچی ہوں کہ یہ دوئی، محبت، عشق، چاہت .....

یہ سب کیا ہے؟ لیکن مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکی۔ ممکن ہے بہت سے دوست یا لوگ اسے میری کمزوری تصور کریں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے باوجووان لفظوں کی معنویت کے اعتبار اور وقار پر پورایقین رکھتی ہوں۔ ان باتوں کے بارے سوچنا اور سننا اچھا لگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ لفظ کاش بھی مجسم ہوکر مجھ اور سننا اچھا لگتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ لفظ کاش بھی مجسم ہوکر مجھ کے ساتھ آئیں، میں انہیں اپنے کمرے میں بٹھا کر دروازے کی چنی اور سننا اور پھر ان کی باتیں سنوں ....سنتی ہی جاؤں، سنتی ہی جاؤں، سنتی ہی جاؤں، سنتی ہی جاؤں، سنتی ہی جاؤں۔ ۔۔ آوازیں ختم جاؤں ...۔ حق کہ سننے سنانے کے لیے بچھ باقی ہی نہ رہے۔ آوازیں ختم ہوجائیں، کمرہ خالی رہ جائے۔ '

وہ بقول خود ای تشم کی باتیں سوچتے ہوئے فیض کو خط لکھا کرتی تھیں اور اس خطوط نگاری کے نتیجے میں زیرنظر کتاب عالم وجود میں آئی، اور پیہ کتاب بھی اس لائق ہے کہ دروازے کی چنخی چڑھا کر پڑھی جائے۔

محترمہ پہلی مرتبہ احمد فراز کے ذریعہ فیض صاحب سے متعارف ہوئیں۔ فون پر بات چیت ہوئی، وہ اس پہلی بات چیت میں فیض سے کہنا چاہتی تھیں: ''میرے قاتل میرے دلدار مرے پاس رہو۔'' مگر کہہ نہ سکیں۔ (شاید اس لیے کہ کہیں احمد فرازیہ نہ سمجھیں کہ روئے بخن اُس کی طرف ہے۔) اس غائبانہ ملاقات کا محترمہ پر کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ ان الفاظ سے بیجئے .....

''فیض صاحب کا فون ریسیو کرنے کے بعد میری اُس روز کی حالت کوئی نہیں جانتا۔ اپنی باتوں اور اپنے انداز سے فیض صاحب مجھے کتنے معصوم گئے تھے اور میرا جی چاہا تھا کہ میں باہر صحن میں بیٹھ کر شگفتہ پھولوں اور معصوم چڑیوں کو دیکھتے ہوئے ساری عمر گزار دوں، یا پھراُڑتے بادلوں کی نرماہٹ سے اپنے مکان کی دیواروں پر اتنی بارفیض صاحب کا نام لکھوں کہ دیواریں اور بادل دونوں ختم ہو جا کیں۔'' (ص: ۲۰)

بادلوں کی نرماہٹ سے دیواروں پر کسی کا نام لکھنا ایک نیا اور اچھوتا خیال ہے۔ بلاشبہ فیض بہت بڑے شاعر تھے لیکن خیال کی ایسی ندرت تو ان کے اپنے کلام میں بھی نہیں ملتی ہے۔

کھ عرصہ بعد کراچی میں پہلی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے بعد خط وکتابت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ دوسری ملاقات بشاور کے ایک ہوٹل میں ہوئی جہاں احمد فرازمحتر مہ کواپ ساتھ لے گئے تھے۔ اس ملاقات کا حاصل یہ مصرعہ تھا جوفیق نے ایک کاغذ پرلکھ کراورا ہے دستخط کر کے محتر مہ کو پیش کیا تھا.....

فراز اوج پہ پہنچ تو سرفراز ہوئے

محترمہ کا بیان ہے کہ ..... ' فراز آج تک اس مصرعے کی تاب نہ لا سکا۔'' اس ملاقات کامحترمہ پر جواثر ہوا وہ انہی کے الفاظ میں بیہ ہے .....

"اگلے روز میں راول پنڈی واپس پنجی تو فیض صاحب میرے کے اس روشن ستارے کی مانند تھے، اندھیری رات کے مسافر جس سے رہنمائی حاصل کرکے منزلوں سے قریب تر ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوگی میں ان سے ضرور مشورہ کروں گی کیونکہ بیہ وہ شخص ہے جو مجھے یوں محسوس کرسکتا ہے جیسے میں خود کومسوس کرتی ہوں۔" (ص: ۲۵)

اس کے بعد خطوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیج نیج میں محترمہ کی باتیں بھی جاری رہتی ہیں۔ کہیں موہ کسی خط کا پس منظر پیش کرتی ہیں۔ کہیں کسی غیرواضح جملے کی تشریح کرتی ہیں، بھی فیض صاحب سے اپنی کسی ملاقات کی تفصیل بیان کرتی ہیں۔ انداز بیال اتنا خوبصورت ہے کہ کہیں کہیں تو فیض کی شاعری محترمہ کی نثر کے سامنے ماند پڑتی نظر آتی ہے۔ محترمہ کی عقیدت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ فیض کے بعض سرسری اور بے مرہ خطوں کو بھی اپنی توضیح وتشریح سے ادب پارہ بنادیتی ہیں۔

اس کتاب میں فیض کے کل ملاکر ۵۱رخطوط ہیں۔ چند خط محترمہ کے بچوں کے نام ہیں لیکن ان میں بھی روئے سخن محترمہ ہی کی طرف ہے۔ تین جار کے علاوہ باقی سب خطمخضر ہیں،لیکن ان کے اختصار میں ایک جہان معنی نظر آتا ہے۔ ابتدائی دو حیار خط"عزیزی" سے شروع اور"فقط" پرختم ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کے خطوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں سے شروع اور کہاں پرختم ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا ان کی ابتداء سے پہلے اور اختیام کے بعد بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہے اور بین السطور میں جو کچھ ہے اس سے استفادہ کرنے کے لیے چٹم بینا کی نہیں، ذہن رسا کی ضرورت ہے۔ان خطوں میں کیا کچھ ہے،اس کا کچھ اندازہ ذیل کے اقتباسات سے کیجے۔ "جوتم نے لکھا ہے، کیفیت اپنی بھی کچھ والی ہی ہے۔ یعنی جہال تک بدعادتوں کا تعلق ہے، تمہاری عادت ہمیں بھی کچھ اتنی پڑ چکی ہے کہ آئکھ کھلتے ہی" صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے اُن کے ہاتھوں کی" کامضمون ذہن میں آتا ہے۔" (س:۲۱) "..... تمهارے لیے اچھی بات یہی ہے کہ ہم تمہیں مکٹ بھجوا دیتے ہیں،تم میاں سے مہینے بھر کی چھٹی لے کر ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم صانت دینے کو تیار ہیں کہ تمہیں سیج وسالم واپس کر دیں گے۔" (س:۲۲) ''تم نے ہمیں ٹی۔وی پر دیکھ لیا،لیکن ہم کیسے دیکھیں؟ شاعر لوگ کہتے ہیں كه دل مين تصوير ركهني حاسي اور جب ذرا كردن جهكائي، د مكي لي اس سے زیادہ آرام دہ صورت تو یہی ہے کہ بار بارگردن جھکانے کے بجائے تصویر کہیں سامنے ہی رکھ لی جائے، لیکن وہ تو تصویر ہوئی، اس سے بات كيے كى جائے يا أس كى آواز كيے تى جائے۔" (ص:۸۸) "تمہارا كہنا غلط ہے كتمهيں ملاقات كى جم سے زيادہ طلب ہے۔تمہارے یاس تو پھر بھی وہاں دل لگی کا بہت سا سامان موجود ہے۔ (خواہ اس سے کھ نہ کچھ گڑبر کیوں نہ ہوتی رہے)۔ یہاں تو یادوں کے سوا کچھ نہیں

ہے۔۔۔۔۔ای وجہ ہے ہم دامن چھڑاکر إدهراُدهرنگل جاتے ہیں لیکن وہاں وہ چیز تو نہیں ملتی جو پہلے نمبر۔ ۱۰ اور اب سنا ہے کسی نئے تاج محل میں ہے۔'' (ص: ۹۱) [محترمہ کے پرانے مکان کا نمبر۔ ۱۰ تھا، نئے تاج محل ہے مراد نیا مکان ہے۔]

"ہم نے تمہاری عادتیں بگاڑ دی ہیں تو یہی شکایت یہاں تم ہے بھی ہے،
اورای بگاڑ کی وجہ سے اپنا کمرہ اور اپنا بستر زیادہ یاد آتا ہے۔" (ص: ۹۵)
"کراچی سے روائلی سے پہلے تمہاری آوازس کرخوشی ہوئی۔ تمہارا بہت ہی
اچھا خط بھی ملا تھا۔ ہم بھی کسی کا خط رکھتے نہیں ہیں لیکن یہ میں نے رکھ لیا
ہے تا کہ سندر ہے اور تم بھاگ نہ سکو۔"
(ص:۱۱۳)

ان اقتباسات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فیض کی عادتیں کس حد تک'' بگڑ''
چک تھیں اور آخری اقتباس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ محتر مہ کے خطوط بنام فیض
ادب عالیہ کا نمونہ تھے۔افسوس، کہ فیض نے نہ جانے کن اندیشہ ہائے دُور دراز کی وجہ
سے محتر مہ کے سارے خطوط ضائع کر دیے اور ایک خط جو بطور سند کے یا محتر مہ کو
''بھا گئے'' سے رو کئے کے لیے محفوظ رکھا تھا، وہ بھی معلوم نہیں اب کہاں ہے۔کاش
محتر مہا ہے خطوں کی نقلیں اپنے پاس رکھ لیتیں تو ان کی شمولیت سے یہ کتاب دوآ تشہ
بی نہیں، سہ آتشہ ہو جاتی۔سہ آتشہ اس لیے کہ ایک آگ پڑھنے والے کے دل میں بھی
تو بھڑک اُٹھتی ہے۔

فیض کی شاعری میں "رشک" کامضمون ذرا کم ہی نظر آتا ہے۔ وہ اتنے فراخ دل ہیں کہ وہ اپنے رقیب سے مفاہمت کر ہی لیتے ہیں۔ یعنی کہ سانخھے کی ہنڈیا سے چٹخارے لیتے ہیں لیکن ان خطوں میں معاملہ برعکس ہے۔ ذرا دیکھئے غالب کی طرح فیض کس کس انداز سے "رشک" کامضمون باندھتے ہیں۔ رقیبوں پرنظر رکھنے کے لیے جاسوں مقرر کرنے کی سوچتے ہیں .....

"جہیں نیا گھر مبارک ہو۔ بیافسوس ضرور ہے کہ ہم نے نہیں ویکھا۔اس

میں ہمارا کوئی کمرہ ہوگا۔ خیر بھی وہ بھی ہو جائے گا،لیکن اگرتمہارا ریٹائر ہونے کا ابھی ارادہ نہیں تو اس دوران میں کیا ہوگا؟ خالد سعید بٹ کو لکھتے ہیں کہ جاسوی کے فرائض انجام دیں۔''
(ص: ۵۵)

"تم نے ہمارے دوست میر (علی احمد تالپور) صاحب کو بھی دریافت کر لیا۔ بھلاتم سے کوئی کیسے نی سکتا ہے؟ لیکن کسی خوبصورت عورت کو میر صاحب کی رکھوالی میں دینا تو گوشت اور بلی والا معاملہ ہے۔" (ص: ۸۲) "غلط قسم کے دوست چننے میں جو تمہیں مہارت حاصل ہے، اس کا کچھ علاج ضرور ہونا چاہیے۔ مسکرا کر خیر مقدم کرنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مسکرانے کا انداز ہی ایسا ہو کہ ....."کسی کے دل میں لڈو پھوٹے لگیں" تو مسکرانے کا انداز ہی ایسا ہو کہ ....."کسی کے دل میں لڈو پھوٹے لگیں" تو اس میں کسی کی کیا خطا؟ اس کے جواب میں تم کہوگی کہ ہم کیا کریں، ہماری صورت ہی ایسی میں کسی کی کیا خطا؟ اس کے جواب میں تم کہوگی کہ ہم کیا کریں، ہماری صورت ہی ایسی ہوتو وہ بات بھی ٹھیک ہے۔"

'رشک' کے معاملے میں محتر مہ بھی فیض ہے کم نہیں۔ فیض نے ایک خط میں کسی خاتون سے ملاقات کا ذکر کیا، اس کی با تیں انہیں پیندا آئیں اور ان باتوں پر ایک گیت کلھ دیا۔ یہ گیت انہوں نے محتر مہ کو بھیجا۔ محتر مہ نے لکھا: ''میں بھی تو با تیں کرتی ہوں۔'' اس کے جواب میں فیض لکھتے ہیں:''تم نے چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے، وہ تو ہیں، اور اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن ہر کسی سے تو وہ کچھ نہیں ما نگ سکتے، نہ مل سکتا ہے جو حسن اتفاق سے وہاں میسر آگیا تھا، اور جس کی طلب ہمیشہ کی طرح باقی ہے۔ تم نے کھا تھا کہ تم بھی تو با تیں کرتی ہو، اور شاید اس وجہ سے اچھی گئی ہو۔ تم اچھی ضرور لگتی ہو۔ تم انہیں با تیں کرنی ہو، اور شاید اس وجہ سے اچھی گئی ہو۔ تم اچھی ضرور لگتی ہو۔ تم انہیں میں با تیں کرنی ہو، اور شاید اس وجہ سے انہی گئی ہو۔ تم انہی ضرور لگتی ہو۔ تم انہی صرور لگتی ہو۔ تم انہیں سے سے انہیں کرنے کے علاوہ اور چیزوں کو بھی وظل ہے۔'' (ص:۱۸۳)

خطوں کی توضیح عبارتوں میں محتر مہ نے بھی جگہ جگہ شاعری کی ہے۔ مثلاً .....
''میرا جی چاہتا تھا کہ فیض صاحب مجھ سے ملیں تو میں اُن کو یہ خط واپس کر
دوں ، لیکن میں ایبا نہ کر سکی ۔ کر ہی نہیں سکتی تھی ۔ ایبا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
معلا کوئی شخص چودھویں کے جاند کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی جاندنی کا یہ

حصہ واپس لے لوجو ندی کے پانی کے بجائے اُداس ہوا میں تیرتا جا رہا (ص:۲۹)

'' فیض صاحب کی شخصیت دراصل اب میرے لیے اس سنگ میل کی طرح تھی، زندگی کے سارے راہتے جس سے ہوکر گزرتے ہیں۔'' "فيض كوالوداع كركے ..... جہاز كو د كھے كر ميں نے بے ساختہ ہاتھ ہلايا، مجھے اپنا وجود جہاز کے پیچھے اُڑتا ہوامحسوس ہوا۔ اس وقت میرا جی جاہا کہ كاش ميں بھى ايك پرندہ ہوتى۔" (ص: ٥٥، كم مارچ ١٩٨٩ء)

(r)

'' دامن یوسف'' فیض کے سدابہار خطوط کا مجموعہ ہے۔ فیض شاعری میں طرز تخن کے موجد تھے ہی، نثر میں بھی انہوں نے ایک نے انداز واسلوب کی بنیاد رکھی ہے۔کوئی تعجب نہیں،آ گے چل کر، غالب کی طرح فیض بھی اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ زیر نظر خطوں کے حوالے سے یا در کھے جائیں۔فرق بیہ ہے کہ غالب ....

خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

.....یر عامل تھے۔فیض کا کوئی خط اور خط کا کوئی جملہ بھی بغیر"مطلب" کے نہیں ہے۔ غالب نے خط دل لگا کر لکھے تھے، فیض نے خطوط میں اپنا دل نکال کرر کھ دیا ہے۔

اُو پر کہیں ہم نے عرض کیا ہے کہ اس مجموعے میں محتر مدسر فراز اقبال کے بچوں کے نام فیض کے جو دوحیار خط ہیں، ان میں بھی روئے بخن محترمہ ہی کی طرف ہے۔اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ فرمائے۔ ایک نے نے اپنے خط میں محترمہ کے حوالے سے فیض صاحب کو بے وفائی کا طعنہ دیا۔ ماشاء الله کتناسمجھ دار اور معاملہ فہم بچہ ہے! اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں ..... "امی سے کہددینا یہ بے وفائی نہیں، دنیاداری ہے۔" (ص: ٣٢) ایک اور خط میں ارشاد ہوتا ہے ..... ''امی کے خطام گئے ہیں،تم جواب میں ہاری طرف سے بیار کر لینا۔" (ص: ۴۴) ای طرح بیہ جملہ بھی بیک وقت خوشی اورغم

کا آئینہ دار ہے ..... "م نے امی کا جو حال لکھا ہے، اسے پڑھ کر کچھ اُداس بھی ہوں، لیکن دل کچھ خوش بھی ہوا کہ ہمیں کوئی یا دتو کرتا ہے۔ " (ص: ٦٠)

فیض بچوں کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہیں اور اُن سے انہیں کی سطح پرآ کر ہاتیں کرتے ہیں ..... "ای سے تم نے مقابلہ کب سے شروع کیا ہے؟ تم نے خود ہی لکھا ہے کہ وہ جمعی کبھی یاد کرکے روبھی دیا کرتی ہیں لیکن تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں؟" (ص: ٦٢)

فیض کے خطوں پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہمیں ابن انشاء اور سید سبط حسن کے خطوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے فیض کے خطوں کی صرف ایک اور خصوصیت بیان کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ ہے ان کا مزاحیہ انداز۔ ایک مرتبہ محترمہ جج کرکے آئیں تو فیض نے آئیں لکھا.....''خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہارے نوسو تو پورے ہو گئے۔ اب اگلے نوسو ہونے تک تمہیں کافی لمبی چھٹی ہے۔'' (ص:۱۰۸) اپنی اور محترمہ کی عمروں کے حوالے سے یوں گل افتانی ہے...۔''تمہیں ابھی سے اپنی اور محترمہ کی عمروں کے حوالے سے یوں گل افتانی ہے.۔۔''تمہیں ابھی سے اپنی صورت رہی تو اُن کی اولا دوں کو بھی۔ البتہ ہمیں اپنے دامادوں کو رام کرنا ہے اور تمہاری یہی صورت رہی تو اُن کی اولا دوں کو بھی۔ البتہ ہمیں اب بھی بھی یہ خیال ضرور آنے لگا ہے کہ اس عمر میں دنیا والوں سے منہ موڑ کر اللہ اللہ کرنا چا ہے، لیکن تم جیے لوگ یہ کرنے ہی نہیں دیتے۔ بلکہ اب ہم دہلی گئے تو تم جیے لوگوں میں ایک آدھ کا اور اضافہ ہوگیا۔ اگرچہ یہ بات تم سے نہیں کرنی جا ہے۔'' (ص: ۸۸)

محترمہ جب پہلی مرتبہ نائی اماں بنیں تو فیض صاحب نے جو برسوں پہلے نانا ابا بن چکے تھے، انہیں مبار کباد کا خط لکھا۔ یہ خط نانا نائی کے باہمی ربط کی خوبصورت عکاس کرتا ہے۔ ۔'' آپ خدا کے فضل سے نائی اماں بن چکی ہیں، مبارک ہو۔ میرے خیال میں ابتم اپنے لیے ایک'' گرینڈ مدر'' کا نتیج بنوالوجو بوقت ضرورت سامنے لگالیا کرو، لیکن خیر نانی بن سے تم میں کیا فرق آئے گا۔ البتہ اب ہم واقعی ریٹائر ہونے کی سوچ لیکن خیر نانی بن سے پہلے کچھ دن تمہارے ساتھ گزار لیتے تو اچھا تھا۔'' (ص: ۱۰۳)

مختصر ہے کہ فیق کے خط بہت اہم ہیں۔ اُردو کے پس ماندہ اور درماندہ مختقین کے لیے بدایک نیا موضوع ہے۔ اب وہ برسول ان خطوں پر تحقیق کرتے رہیں گے۔ خود محتر مہ کے بزدیک ان خطوں کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ اُن کے اِن الفاظ سے کیجے ۔۔۔۔ '' میں جب فیض صاحب کے ان خطوں، ان کی باتوں، ان کے لفظوں اور ان کے پس منظر میں سانس لیتے جذبوں کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو ہی سب مل کر مجھے میر ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے ابدی ہجرت میں یہی میرا زاد سفر ہوگا اور بھی بھی تو میرا ہے گمان ایمان کا روپ دھار لیتا ہے کہ جب میری روح مکال سے لامکال کی وسعتوں میں تحلیل ہورہی ہوگی تو حدنظر پر کسی مقدس سمت روح مکال سے لامکال کی وسعتوں میں تحلیل ہورہی ہوگی تو حدنظر پر کسی مقدس سمت سے اجا تک کوئی خوشبو دھنگ رنگ لہج میں سرگوشی کرے گی۔ ارہے بھٹی میرے خط کہاں ہیں؟ وہیں دنیا میں چھوڑ آئی ہو۔۔۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کاش ایسا ممکن ہو۔''

فیض کے خطوں کے اس مجموعے میں ابن انشا اور سید سبط حسن کے بھی چند خطوط شامل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں کے اور خطوط بھی ہوں جوالگ الگ مجموعوں کی صورت میں شائع ہوں۔ زیر نظر کتاب میں صرف وہی خطوط ہیں جن کا تعلق فیض صاحب ہے۔ پہلے ذرا ابن انشاء کی استادا نہ نثر کے پچھ نمونے ملاحظہ فرما ہے ۔۔۔۔۔ نیق صاحب کے واپس آجانے کا اور وہاں موجود ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اور کوئی باتی نہیں رہا۔ سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، چھوٹے موٹے ستارے اپنی جگہ۔ بعض ایسی را تیں بھی ہوتی ہیں کہ سورج ہوتا ہے موٹے ستارے اپنی جگہ۔ بعض ایسی را تیں بھی ہوتی ہیں کہ سورج ہوتا ہے نہ چاند ہوتا ہے۔ بس ستاروں کو دیکھ کر اور گن کر دل بہلا تا پڑتا ہے بلکہ گننے اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہتے ہیں۔ سورج صرف ایک اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہتے ہیں۔ سورج صرف ایک اور دل بہلا نے کے لیے ستارے زیادہ اجھے رہتے ہیں۔ سورج صرف ایک اور دل بہلا نے ہے اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا اپنے ہاتھ وغیرہ نہ کٹا لینا۔ یہ ہوتم کی چوری پر اس دور الفت میں دیکھنا ہیں۔ "

ابن ان ان اق تو خرمزاح نگار تھے، ان سے اس قسم کی باتیں غیرمتو قع نہیں لیکن خدا جانے سید سبط حسن جیسے شجیدہ آ دمی کو کیا ہوا کہ انہوں نے فیض صاحب کے انقال کے فوراً بعد اُن کی 'مروکات محفولہ'' سمجھ کر قبضہ کرنے کی ٹھائی۔ انہوں نے فیض کے انقال پر تعزیت بھی محتر مہ ہی سے کی ۔ تعزیت خط کے یہ الفاظ قابل توجہ ہیں ۔۔۔ نہیں کہ اوجہ ہیں، ہمت یا کیزہ جذبہ ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں، قدرت جن کو بیہ جند بہ عطا کرتی ہے۔ وہ ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ نہ کسی کے جب کرتا ہے۔ وہ ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ نہ کسی سے محبت کر پاتے ہیں نہ کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ مگر آپ تو اُن خوش قسمت کسی سے محبت کر پاتے ہیں نہ کوئی ان سے محبت کرتا ہے۔ مگر آپ تو اُن خوش قسمت اور خوش خصلت انسانوں میں سے ہیں جن کو محبت کرتا آتا ہے۔ مجھ کو بھی کھی فیض صاحب پر رشک آتا تھا، ان کو کتنا پیارا چاہنے والا ملا ہے۔ مگر وہ تو خود بہت ٹوٹ کر ساحب پر رشک آتا تھا، ان کو کتنا پیارا چاہنے والا ملا ہے۔ مگر وہ تو خود بہت ٹوٹ کر بیار کرتے تھے۔ مجھ میں وہ دلداری کی صلاحیت کہاں، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے غلوں کو جہاں تک ممکن ہو، ملکا کردوں یا بانٹ لوں۔'' (ص:۱۲۱)

سید صاحب نے غموں کو ہلکا کرنے یا بائٹے کی بات محض تکلفانہ نہیں اکھی۔ وہ واقعی غم کی تصویر بن گئے ۔۔۔۔۔''میری مہر بان دوست! خوش رہو۔ مگرتم بتاؤیہ کوئی دوتی ہوئی کہ نہ خط نہ ٹیلی فون نہ تصویریں، جن کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ اب میں صبح شام اپنے ڈاک کے ڈیے کھولتا ہوں کہ شاید تمہارا کوئی خط ہو مگر ناکامی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم فیض صاحب کا احسان بھی نہ بھولیں گے جن کی بدولت تم سے ملنا نصیب ہوا، ورنہ اتنے مساحب کا احسان بھی نہ بھولیں گے جن کی بدولت تم سے ملنا نصیب ہوا، ورنہ اتنے ہم سے دربار میں اس فقیر گوشہ نشین کی رسائی محال تھی۔ کئی دن سے تم بہت یاد آرہی ہو۔ کل جی بہت گھرایا تو ''نسخہ ہائے وفا'' کی ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر شعر ہو۔ کل جی بہت گھرایا تو ''نسخہ ہائے وفا'' کی ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر شعر

گنگناتے گنگناتے کچھ مصرمے بننے لگے۔بس تک بندی کی ہے اور شاعری کا خون کیا ہے۔ بہرحال جس کی یادوں نے بیالٹے سیدھے شعر کہلوائے ہیں، اُسی کی نذر ہیں۔'' (ص:۲۲۴)

میرے محبوب کے ہونٹوں کی مٹھاس میرے محبوب کے ہونٹوں کی حرارت میرے محبوب کے ہونٹوں کی حرارت لب گویا! تری شیرینی گفتار کہاں سے لاؤں؟ تیراانداز تکلم، جس سے خوش بوئے وفا آتی ہے چاہت کی مہک، بیار کے پھول الفت ومہر کا مڑ دہ لائے عہد و بیان کا نغمہ جن کو میرے کانوں نے سنا، میری آ ہوں نے سنا میری آ ہوں نے سنا اور قلب مضطر نے تسلی یائی

میرے مم خانے میں بیکون آیا آیا اور درد کا در ماں بن کر مجھ کو سرفراز کیا خوشبوؤں کا در باز کیا

اوراب یادوں کی سب رنگ دھنک ۵۱۸ تجدید ملاقات کا ار ماں بن کر ان کی بانہوں کی طرح میری فرقت کے شب وروز کو اپنی آغوش محبت میں سکوں بخشتی ہے اپنی آغوش محبت میں سکوں بخشتی ہے

فیض صاحب نے اپنے خطوں میں نثر میں شاعری کی ہے۔سید صاحب نے شاعری میں نثر لکھی ہے۔ پہلے کام کی طرح میہ کام بھی بہت مشکل ہے۔

سیدصاحب نے محتر مہ کوخوش کرنے کے لیے اپنے ایک خط میں بیگم ایلس فیض کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔۔۔۔'' ایلس کی بے رخی کا شکوہ فضول ہے۔ وہ فیض صاحب کی کسی جا ہنے والی کو پہند نہیں کرتیں بلکہ اپنا رقیب سمجھتی ہیں۔ بیدان کا احساس کمتری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ اپنا دل میلا نہ کریں۔'' (ص:۱۲۱)

اسان مسری ہے ہیں ہوں علان ہیں۔ آپ بہادن سیا مہریا کہ ریا۔ اس اللہ محتر مہالیس فیض کی نظر ہے جب بیالفاظ گزریں گے تو انہیں رنج ہوگا کہ فیض کا ایک اتنا قریبی دوست ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا۔ ہماری دلی ہمدردیاں بیگم فیض کے ساتھ ہیں لیکن ہماری ہمدردیوں ہے کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے بیگم سرفراز اقبال کے پاس فیض کے کئی اور قریبی دوستوں کے خطوط بھی ہیں۔ جب یہ خطوط شائع ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ فیض کیسے کیسے دوستوں کے درمیان زندگی بسر کر گئے!

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کتاب کا نام "دامنِ یوسف" کی بجائے" دامنِ تار است نواز ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ہر صفح پر"دست زُلیخا" کی کارفرمائیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں۔ اس کتاب میں پاک داماں کی حکایت بیان کی گئ ہمیں اس رائے سے اتفاق نہیں۔ اس کتاب میں پاک داماں کی حکایت بیان کی گئ ہمیں ہے، اس لیے وہی نام درست ہے جس نام سے یہ کتاب چھی ہے۔ ویسے بھی نام میں کیا رکھا ہے۔ اصل چیز تو فریقین کا طریقۂ واردات ہے اور پڑھنے والوں کو اِس سے سروکاررکھنا چاہیے۔

ایک قاری نے بیشکایت کی ہے کہ کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ صرف

۱۲۱ رصفحات ہیں اور قیمت میں مروپے ہے۔ ناشر نے زیادہ صفحات کا تاثر دینے کے لیے کتاب کے آخری چارصفحات میں نمبر شار میں سوکا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ۱۲۲ رصفحات ۱۲۲ رہوگئے ہیں۔ محتر م قاری کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کتاب ہر گز مہنگی نہیں ہے۔ میں دراصل اس تصویر کی قیمت ہے جو کتاب کے عقبی سرور ق پر جھالی گئی ہے جس میں فیض صاحب شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے پانگ پر نیم دراز ہیں اور ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں روپے میں یہ تصویر خرید ہے، کتاب اس کے ساتھ مفت ملے گی۔

00

(1915 - 1910)

### انیس امروهوی

# فیض احمد فیض بمختصر زندگی نامه

- ۱۹۱۱ (پاکستان) میں فیض احمد فیض احمد فیض کی ولادت ہوئی۔
- فیض کے والد چودھری سلطان محمد خال سیالکوٹ کے معروف بیرسٹر اور ادب نواز انسان متھے۔
  - اسکول میں فیض کی تاریخ ولادت عرجنوری۱۹۱۲ء درج ہے۔
- فیض کے خاندان کا تعلق سہار نپور (اُئر پردیش) کے راجہ سین پال کی نسل ہے تھا،
   جس کی اولا دمیں سے کسی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
- فیض کے والد نے تین شادیاں کیں۔ پہلی بیوی کا بے اولا دانقال ہوا۔ بعد کی دو بیوتی کے والد نے میں ہوا۔ بعد کی دو بیوتیوں سے حیارلڑ کے اور پانچ لڑکیاں ہوئیں۔ والد کا انقال ۱۹۳۱ء میں ہوا۔
  - فيض كى والده كا نام سلطان فاطمه تقا۔
- فیض کے بھائی بہن بالترتیب اس طرح ہیں۔ حاجی طفیل احمد، میجر عنایت احمد،
   بشیر احمد، بیگم شجاع الدین، بیگم حمید، بیگم نجیب الله خال، بیگم اعظم علی، رشیده سلطانه۔
- فیض کو بچین میں اپنی بوڑھی ملازمہ، جنہیں ناناجی کہتے تھے، سے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔
  - ۱۹۱۵ میں فیض نے قرآن پاک کے دو سی پارے حفظ کیے۔

- ۱۹۱۲ میں ابراہیم سیالکوٹی کے محتب گئے اور عربی اور فارری کی تعلیم شروع کی۔
- ۱۹۲۱ء میں سیالکوٹ کے سکاچ مشن ہائی اسکول کی چوتھی جماعت میں داخل ہوئے۔
  - ۱۹۲۷ء میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک یاس کیا۔
- ۱۹۲۸ ء میں شاعری کا آغاز ہوا۔ اسی برس اخوان الصفا کے مشاعرے میں پہلی بار فیض نے غزل پڑھی۔ اس کا ایک شعر پیرتھا.....

## لب بند ہیں ساتی مری آنکھوں کو پلا دے وہ جام جو منت کش صہبا نہیں ہوتا

- اعدہ اور عربی کی اللہ میں مرے کا لیے ، سیالکوٹ سے فرسٹ ڈویژن میں انٹر میڈیٹ پاس کیا۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی میر حسن سے باقاعدہ فاری اور عربی کی تعلیم بھی لیتے رہے۔
- ۱۹۲۹ء میں فیض احمد فیض کی پہلی نظم''میرے معصوم قاتل'' گورنمنٹ کا لجے، لا ہور
   کے رسالہ'' راوی'' میں شائع ہوئی۔
  - اعس گورنمنٹ کالج، لا ہور ہے بی۔اے اور پھرعربی میں بی۔اے آنرز کیا۔
    - ۱۹۳۳ عیں گورنمنٹ کالج ، ۱۱ ہور سے انگریزی میں ایم ۔ اے کیا۔
- ۱۹۳۴ء میں اور بیٹل کالج، لاہور سے عربی میں ایم۔اے فرسٹ ڈویژن میں
   کیا۔ای برس پہلامضمون بھی شائع ہوا۔
  - ۱۹۳۵ء میں امرتسر کے ایم ۔اے۔ او کالج میں بحثیت لکچرارفیق کا تقر رہوا۔
    - ۱۹۳۸ عین ماہنامہ" ادبلطیف" کی ادارتی ذمہدداریاں سنجالیں۔
- ۱۹۳۰ میں ملازمت ترک کی اور لاہور کے ہیلی کالج آف کامری میں انگریزی
   کے استادمقرر ہوئے۔
- ۱۹۲۸ کولندن نژاد انگریز خاتون من ایلس جارج سے فیق کا عقد اسلامی شرع کے مطابق سری نگر میں ہوا۔ شخ محم عبداللہ نے نکاح پڑھایا اور ایلس اسلامی شرع کے مطابق سری نگر میں ہوا۔ شخ محم عبداللہ نے نکاح پڑھایا اور ایلس کا اسلامی نام' کلثوم' رکھا گیا۔ بعد میں ''دست صبا'' کا انتساب بھی فیق نے ۔

کلثوم کے نام کیا ہے۔ مس ایلس دین محمہ تا ثیر کی بیگم کی حقیقی بہن تھیں۔

ای شادی میں جوش ملیح آبادی اور مجاز، جی۔ ایم۔ صادق، ڈاکٹر تا ثیر، بیگم تا ثیر
 اور اُن دنوں سری نگر میں ہیلتھ انسپکٹر نور حسین بطور خاص شریک ہوئے۔

ا۱۹۳۱ء میں ہی فیض احمد فیض کا پہلاشعری مجموعہ''نقشِ فریادی'' شائع ہوا، اسی برس درس و تدریس کے پیشے کو خیر باد کہہ کر فیض فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوئے اور لا ہور سے دہلی منتقل ہو گئے۔

۱۹۳۲ - میں ترقی باکر فیض میجر کے عہدے پر محکمہ تعلقات عامہ دہلی میں فائز
 ہوئے۔ اس برس فیض کی بڑی بیٹی سلیمہ کی ولادت ہوئی۔

۱۹۳۳ - میں لیفٹینٹ کرنل کے عہدے پرتر تی ہوئی۔

۱۹۳۵ - میں فیفل کی چھوٹی بیٹی منیزہ کی ولادت ہوئی۔

کیم جنوری ۱۹۴۷ء کوفوجی ملازمت سے استعفیٰ دے کرفیض دہلی سے واپس لا ہور
 حلے گئے۔

کام ۱۹۴۷ء میں فیض حکومت پنجاب لیبرایڈوائزری کمیٹی کے سرپرست بنائے گئے اور ۱۹۵۱ء تک ہے رہے۔

۱۹۴۷ء میں فیض نے پروگریسیو پریس لمیٹڈ میں" پاکستان ٹائمنز" اور روز نامہ
" امروز" اور ہفت روزہ" لیل و نہار" کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام
دیں۔ بیسلسلہ ۱۹۵۸ء تک چلنا رہا۔

 ۱۹۴۸ - میں عالمی امن کونسل کی ریگزیکیوٹیو کمیٹی کے رکن ہے اور ۱۹۷۰ء تک ہے رہے۔

۱۹۴۸ - میں ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر اور مزدوروں کے نائمدے کی حیثیت سے فیض احمد فیض نے سان فرانسسکو کی کانفرنس میں شرکت کی۔

۱۹۳۹ء میںٹریڈیونین فیڈریشن کے نائب صدر اور مزدوروں کے نائمدے کی حیثیت سے فیض احمد فیض نے جنیوا کی کانفرنس میں شرکت کی۔

- ۱۹۵۰ = ایرانی عوام، فلسطینی عوام اور افریقی عوام کی آزادی کی تحریکات سے
   جڑے رہے۔
- ۹۷ ارچ ۱۹۵۱ء کولیافت خال کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش میں فیض گرفتار ہوئے اور ۱۹۵۰ء کولیافت خال کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش ہوئے۔ ہوئے اور ۲۰ اپریل ۱۹۵۵ء کور ہائی نصیب ہوئی۔ بید مقدمہ راول پنڈی سازش کیس کے نام ہے مشہور ہے۔
  - ا۱۹۵۱ء میں پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے صدر چنے گئے۔
  - ۱۹۵۲ و میں فیض احمد فیض کا دوسرا شعری مجموعه ' دست صبا'' شالع ہوا۔
- ۱۹۵۳ کی ۲۸-۲۹راپریل کی درمیانی شب میں حیدرآ باد کی سینٹرل جیل میں فیض فیض نے اپنی مشہورنظم'' کینج زندال میں'' لکھی۔
- اعجاز حسین بٹالوی ایشین رائٹرز کانفرنس منعقدہ دبلی میں لاہور ہے اعجاز حسین بٹالوی کے ہمراہ شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اسی برس فیض کا تیسرا مجموعہ" زنداں نامہ" شائع ہوا۔ ۱۹۵۱ء میں ہی فیض احمد فیض نے پاکستان کے وزیر اعظم کے ہمراہ چین کا دورہ کیا۔ اس وفد میں روز ناموں کے سولہ مدیران شامل تھے۔
- ابتخاب کا ترجمہ ایمن وی۔ جی۔ گیرتن نے فیض کی شاعری کے انتخاب کا ترجمہ ''پوئمنر بائی فیض'' کے عنوان سے کیا۔ انگریزی زبان میں فیض کے تعلق سے کیا۔ انگریزی زبان میں فیض کے تعلق سے لیا۔ انگریزی زبان میں فیض کے تعلق سے بہ پہلی کتاب ہے۔
- ۱۹۵۸ء میں جنرل ایوب خال کی ڈ کٹیٹرشپ کے دَور میں سیفٹی ایکٹ کے تحت
   گرفتار ہوئے اور ۱۹۵۹ء میں رہا کیے گئے۔
- ۱۹۵۸ ایفروایشیائی ادبی انجمن کے بنیادی رکن رہے اور آخری دم تک بنے رہے۔
- اہور میں ارشل لاء کے تحت فیض پہلے لاہور جیل میں اور پھر قلعۂ لاہور میں مہمانِ زنداں رہے۔ اسی برس اار فروری کو لاہور جیل میں ہی فیض نے اپنی مہمانِ زنداں رہے۔ اسی برس اار فروری کو لاہور جیل میں ہی فیض نے اپنی مشہور نظم" آج بازار میں یا بہ جولاں چلو....." لکھی تھی۔

- ۱۹۵۹ء میں پاکستان آرٹ کونسل، لا ہور کے سکریٹری مقرر ہوئے۔
- ۱۹۵۹ تک فیض احمد فیض نے محکمہ اطلاعات و نشریات میں بطور اعزازی مشیر خدمات انجام دیں۔
  - ۱۹۶۲ میں فیض کو بین الاقوامی لینن ایوارڈ سے نوازا گیا۔
  - ۱۹۲۳ میں فیض احمد فیض کے تقیدی مضامین کا مجموعہ"میزان" شائع ہوا۔
- انگلتان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور منگری کے طویل سفر کیے۔
  - ۱۹۲۵ عیل فیق کا چوتها شعری مجموعه" دست تهدستگ" شائع ہوا۔
- ۱۹۷۰ء میں پہلی بارفیض احمد فیض کی ملاقات سرفراز اقبال سے احمد فراز کے ذریعہ ہوئی، جو بعد میں گہری دوئی میں تبدیل ہوگئی۔
- اعاء میں فیض احمد فیض کا پانچوال شعری مجموعه" سروادی سینا" شائع ہوا۔ اس برس فیض نے ماسکو کا سفر کیا۔
- اعمی فیض کے خطوط کا مجموعہ ''صلیبیں میرے دریچے میں'' شائع ہوا۔ ای
  برس فیض کوقو می ادبی ا کادمی یا کستان کا صدر منتخب کیا گیا۔
  - ۱۹۷۳ عیں فیض کا چھٹا شعری مجموعہ" متاع لوح وقلم" شائع ہوا۔
    - 0 مهم ۱۹۷۴ء مین "سفرنامه کیوبا" شائع ہوا۔
    - ۲ او بی ایفروایشیائی لوش انعام سے نوازاگیا۔
- اعیں فیض احمد فیض کے بارے میں ڈاکٹر ایوب مرزا کی کتاب "ہم کہ کشہرے اجنبی" لاہور سے شائع ہوئی۔
- ۱۹۷۸ء میں "شام شہر یارال" شائع ہوا۔ ای برس ایفر و ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس
   کے نمائندہ اخبار لوٹس کی ادارت سے وابستہ ہوئے۔
- ۱۹۷۹ء کی ۱۳ ارفروری کوفیق کی پنیشہ ویں سالگرہ پر پاکتان کی ایک ریکارڈ نگ کمینی ای۔ ایم۔ آئی نے فیق کی غزلوں کا ایل۔ پی۔ (لانگ یلے) ''نیدہ

سنگر فیض ' کے عنوان سے جاری کیا۔

0 ا ۱۹۸۱ء میں "میرے دل میرے مسافر" شائع ہوا۔

فیض اپنی تمام عمر میں حافظ، غالب، اقبال اور دانغ ہے بے حدمتا اثر رہے۔

فیض نے فلم'' جا گو ہوا سوریا'' اور فلم'' درد ہے دُکھ کا دیں'' کے نفحے اور مکالے

 بھی تحریر کیے۔

۲۰ ہے ۱۹۸۴ء میں ۲۰ رنومبر بروزمنگل دو پہر ایک نج کر پندرہ منٹ پر لاہور کے مؤ ہا سپیل کے ایسٹ میڈیکل وارڈ میں فیض احمد فیض نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ایخ حقیقی خالق سے جا ملے۔

۱۹۸۸ میں فیض احمد فیض کے خطوط پر مشمل کتاب '' دامن پوسف' شائع ہوئی۔
 پیخطوط فیض نے اپنی بہترین دوست سرفراز اقبال کو لکھے تھے۔

#### كتابيات

### استفاده اورشكريه

ا۔ فن اورشخصیت، فیض نمبر،ممبئی، مدیر: صابر دت ۲- معیار، فیض نمبر، دبلی، مدیر: شامد مابلی ٣- معاصر، لا مور، مدير: عطا الحق قاسمي س- معیار، اسلام آباد-۵- انتخاب مضامین ظرانصاری، رساله "چراغ"، بمبکی ۲- فیض احمد فیضؔ: تنقیدی جائزه، (کتاب) مرتب: ڈاکٹرخلیق انجم ٧- ہدایت نامه شاعر (كتاب)، ساقى فاروقى ٨- پانچ جديد شاعر (كتاب) محيد تيم 9۔ تلاش وتعبیر (کتاب)، رشیدحسن خال ا۔ میرے ہم سفر (کتاب)، احد ندیم قاسمی اا۔ دامن بوسف (كتاب)،سرفراز اقبال ۱۲۔ سخن درسخن ( کتاب)، خامہ بگوش،مشفق خواجہ۔ ا۔ بیصورت گر کچھ خوابوں کے (کتاب) طاہر معود ۱۳- تفهیم (کتاب)،اختر شاہجہاں پوری، ۲۰۱۱ء 00



### عِلم اور عَمل



يادر کھو کہ

عِلْم کے ساتھ عمل ضروری ہے

نعمل کے بغیرعِلم نافع ہے اور نہعِلم کے بغیر

عُمل نفع بخش ہے

جس عِلم کی پُشت برِعُمل موجود نه ہو

وہ عِلم جہل ہی کے زُمرے میں شامل ہے۔

00

\_\_ حضرت داتا گنج بخش ٔ

﴿كَشُف ٱلْمَحُجُوبُ سَے﴾



اُسس تن کی طبرونہ دیکھو جوقت لگہردل ہے کیارکھا ہے مقت لرمسیں اے چیٹم تمسامث کی (فیض) عمل: اسلم تمسال



بہار آئی تو جیسے کیا بار سسنہ (نظم) (فیق)

عمل: اسلم كمال

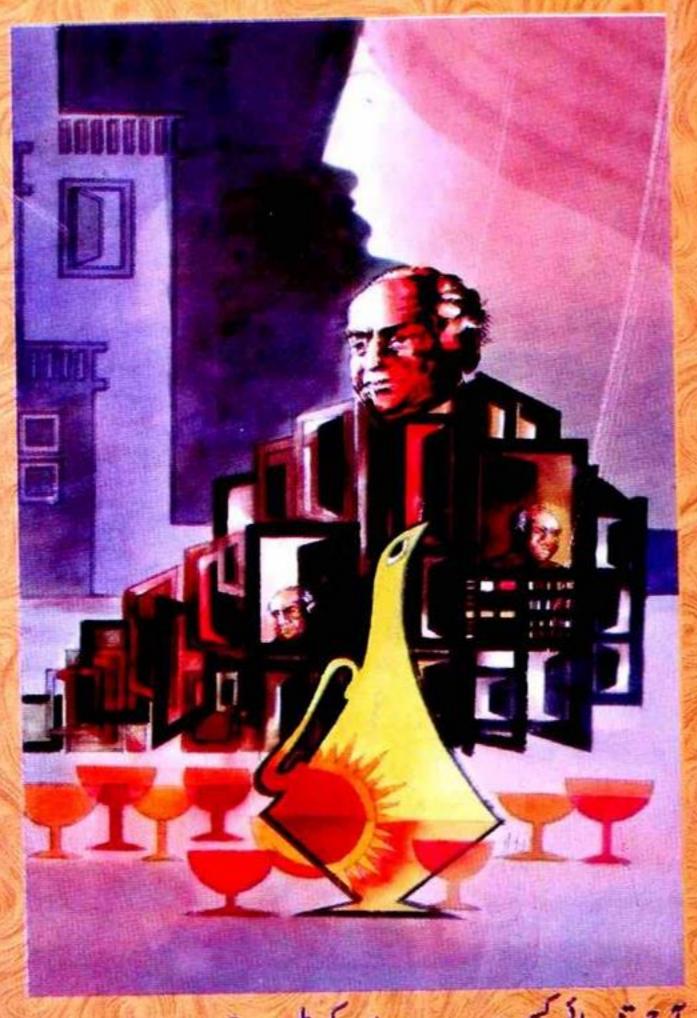

آج تنہائی کی جددم دیریں کی طسرح کرنے آئی مری ساقی گری مشام ڈھیلے منظر بیٹھے ہیں ہم دونوں کہ مہتا ہے ابھ سرے اور بڑا تکس جیسکنے گئے ہر سائے سے (فیق) اور بڑا تکس جیسکنے گئے ہر سائے سے (فیق) عمل: اسلم کمال



یہ جمیل شخے بن کے لہا سس پر مرر راہ سبیابی لکھی گئ یمی داغ شخے جو سحب اے ہم مر بزم یار جیلے گئے (فیض) عمل: اسلم تمسال



تنهائی (نظم) (فیق)

عمل:اسلم كمسال

مس

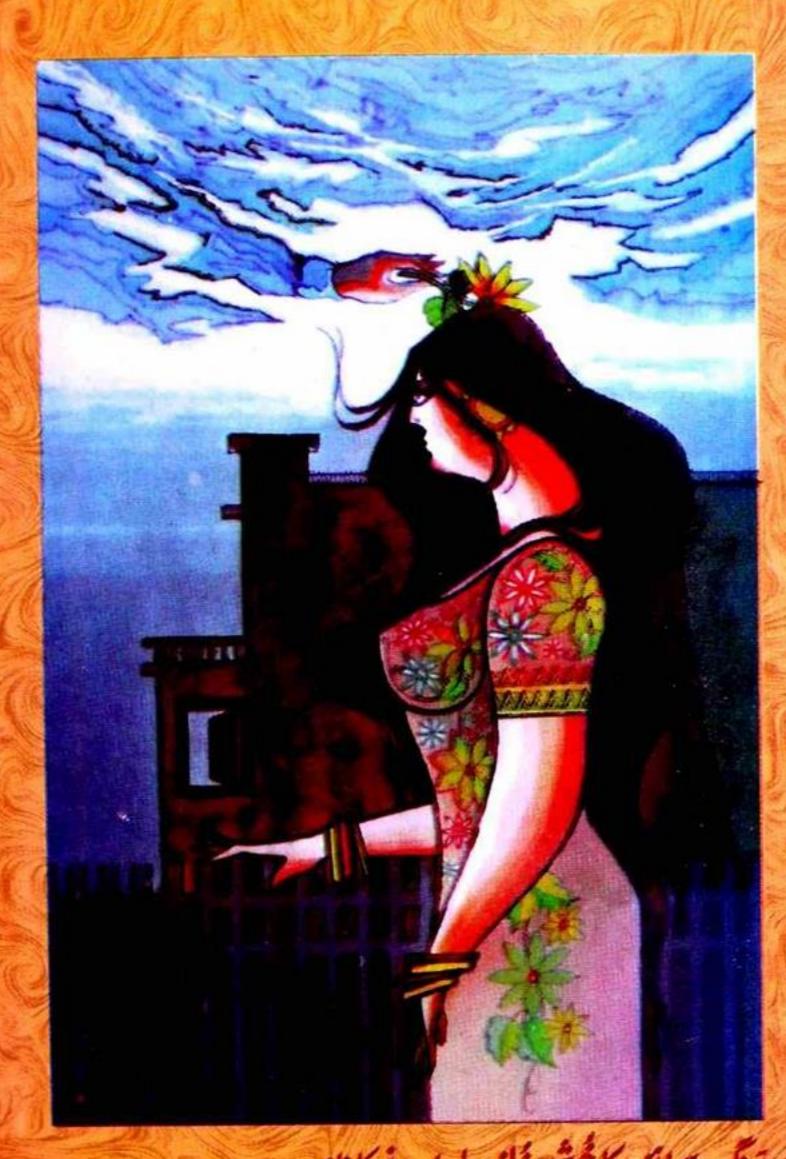

DTT



خُدا وہ دِن نہ کرے کہ سوگوار ہو تو (نظم) (فیق)

عمل: اسلم كمسال

محم



مرے منبط حال ہے زوٹھ کرمرے عمکسار چلے گئے (فیض) عمل: اسلم نمسال عمل: اسلم نمسال

DMA

### بهارى الميممطيومات



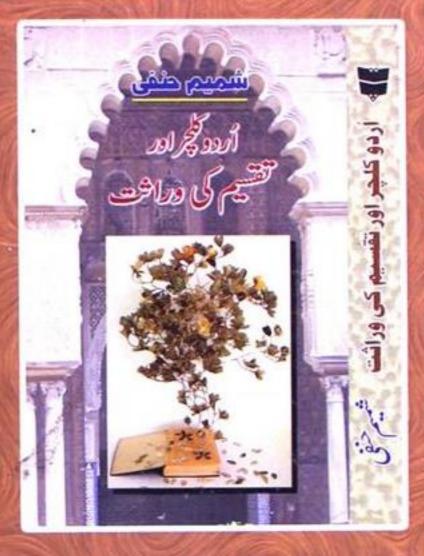





#### TAKHLEEQKAR PUBLISHERS

54-C/5, J-Extension, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 Ph: 011-22442572, 9811612373 Email: qissey@rediffmail.com